



پاکستان (سالان) ---- 700 دوپ ایشارافریقد بارپ --- 5000 دوپ امریک بینیدارا سر کیا -- 6000 دوپ



خطآب عن رضيجيل 272 بَارِجٌ عَ جَمَوْكُ استالصبود 288 مُسكراً مِثْلُ خالاه جلاني 288 مُسكراً مِثْلُ خالاه جلاني 288 مُسكراً مِثْلُ خالاه جلاني 288 خوارت بِنْحَ ادان 290 بِالْمَا مُسْكُورَت بِنْحَ ادان 290 بِالْمَا مُسْكُورَت بِنْحَ ادان 288 خوارت بِنْحَ ادان 290 بِالْمَا مِنْ مُلْمَا مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمِي مُنْ مُلْمُ مُلْمِي مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ

خطوكابتكاية: ابنام شعاع، 37 - أردوبازار، كرايك

|     | 10                 | 0. 1                                                                                                 |                 |                   | 19              |   |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|
|     | <u>ئ</u> ي -       | 想                                                                                                    | 10              | مضيجبل            | بلي شعاع،       | 4 |
| 440 | -60                | ا ماده                                                                                               | .11             | كوثرخالد          | تر              | ? |
| 142 | صاتماكرم           | سياه فاشيه                                                                                           | 11              | مولاتا حمدين      | وت '            | Ū |
| 62  | عتقالوب            | وندكئ لعائبين                                                                                        | 12              | (داره             | عنى اين         | ž |
|     | - N                | TA TO                                                                                                |                 |                   | 9               |   |
| 134 | إعمارهنا           | دُرِتاباب '                                                                                          | 17              | آتشمفتى           | ترفيطينا        | Ī |
| 174 | ، قائة رالعه       | منصبب ولايت                                                                                          | 280             | <b>خابين كخيد</b> | المثالث المالية | 3 |
| 54  | حط أيشين           | اب ادرين                                                                                             | 24              | לואיני צביג       | امرقريشي،       | 0 |
| 58  | ميموترصاف          | ورامي منتش                                                                                           | 28              | الف،ي             | روستر آلا       | 5 |
| 130 | مخوثكور            | نياز عشق،                                                                                            |                 |                   | من والم         | • |
| 252 | مليحصريتي          | الرى ين شايين،                                                                                       |                 | THE OF            | 3               |   |
| 84  | تتزيدويه           | نُحِيَّت سِم اللَّهِ | 36              | رضافتهكارعونان    | القي المالية    | Ũ |
|     |                    |                                                                                                      | 242             | نبيليزز           | س جل            | 9 |
| 264 | حشائياك            | ظکم                                                                                                  |                 | of the            | 13              |   |
| 264 | عطلوالحققاك        | فتزل ُ                                                                                               | 180             | مبوشافقار         | ت آرد،          | ? |
| 265 | غزاليجا ويرقراشي   | فسرآن                                                                                                | 214             | معياح فادم        | ت كي دور        | ッ |
| 265 | خوشى گيلانى        | ظتم ا                                                                                                | 88              | الدراجد           | وسروشي          | ? |
| ان. | دساسال کی می می کی | رى قرى داجازت كى بليراس                                                                              | كلوظ بين وببلشر | اعِت كرجلاحق      | اعتاه: ابنارهاع | ٦ |

ا عنیا ۵ ، ابتار دهاع دا جست کے جماحتو ق تعوظ میں بیاضر کی توری اجازت کے بطیر اس الے کی کی می کہا ان ا عادل، واسلسلوکسی اعداز سے دات شائع کیا جاسکتا ہے، دیسی کی دی چیش پر فررام ور را مائی تھیل اور سلسلہ دارت طائع طور پر واکسی میں چیش کیا جاسکتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اون کی کارروائی کمل میں اونی جاسکتی ہے۔



پر پیش نظرگنب خضراب احرم ہے عرنام فلادومند جنت مي قدم ب

Webs C =

بهرشكرورا مامن محاب بخاب مجرسب برااورترا نقش قدمب

عواب بن ہے کہ کوئی طور تجسلی دل شوق علمريز إداداً كالمعلى عب

بعرمنت دربان کا اعزاد ملاہے اب درہے کی کا مرکسی چیز کا عمہ

يه قده ناچيزے فورمشيد مدامال دیکھان کے فلا مول کا بھی کیا جاہ وحتم ہے

برموتے بدل بھی جوزبال بن کے کرے سکر كمب يخدان كى عنايات سے كمب

عالم قوب كامظري كربس يس الرق عدمزيك اوب عدة عمه

دل لغت دول عربي كين كو بي جين عالم بع تحير كا زبال ب مة تلم ب مطفع اك ترد معول عبرسة تهافي من بحثم دل ياصمد لكمول عهرت تنهائي ين يحتم دل

رحمان تُورِجيم تُواعظيم تُواكريم تو! تود كوعب ولكمول بيرس تنهاني بن بحمال

آدم كاخطالوس ب توانل س مولا تخصا بدلكمول ميرس تنهائى ين بحثمل

جبّاری دقهادی سے محفوظ مجھے رکھا دعن ورجم اکھوں بھرسے تنہان میں بیشم مل

یں نے تیرے سوا مردکسی اور سے نمائل المدد لکھوں بچرسے تہائی یں بچتم حل

رضاؤں میں دہی توش مطے تمرا نوکھے۔ الحد مکھوں تھرسے تنہائی میں بچشم دل

اینی آغوش کی جھاڈں میں آونے مکھاہے ہول ا بنامرقد لكمول موسة تنهائ ين بحثم دل

كورز تيرى يادول بي فنا بوير يسحان جهدكواعلا لكمون بيرسة ننهان ين مجتم مل

شعاع سمركا شاروك مامزيل -الدُّ قال عالم واصاب ك مك جري امن وامان كي صورت مال بن ببت بهتري النب مبر کافی کی در فیال کی دایس و سند ہی ایس ای کی دو فیش بحال ہور ہی ایس مست سانوں بعد ایسا ہوائے کر فید بورے اسمام اور جوش و فروش سے منان کئی رویکارڈ جی لنے برط بداری ہوئی ساور کیس کرف ناخو شگوار

جنی تادی رہی بیز معول وق وجذ ہے امظام ہودیکے میں آیا۔ اوگاں کے چروں پر توخی و مسرت کے وہ دنگ نظرا کے تو می مالان سے نامید ہو بھے شے۔ شہردد شنوں سے جگا ادا اور سز بالی پر تیوں کی ساد

یں ملی عنوں اور واف کی داری گونجی ویں -اید تعالی عنائے کا اور کے اور سے شہر بھٹ شاور آبادر ہے۔ آئن -

عيد المبر-قارتين سے سروے ،

شعاع کا اکتورکا خارہ حیدالا حنی سے بسلے آئے گا۔ اس لے در غبر ہوگا۔ جد متر میں جدالا حنی کے والے سے تورین اور سیلے خال ہوں کے رادر مسب دوایت قارمین کی خمولیت کیا ہے مرد سے بھی شال ہوگا۔

١- حيدالا في احل يك كذاب اكياآب قربان ك كرشت كي مناني القيم اوروير كامل مي مقدلتي الد 2- برقرى ايك دواي وي بدق بعق بعق من و تعول بربنال باق ب وكرشت كا دوكون مى فاس وش ے و برافرور درا کے اس عرفد بی ب ادار کے لیے ای کر کید جی ایس ۔

3- عيدالا في كرمن رباول ك وافع كيات كال إلا كال في ويعي من كياناتي وي ان والت كيوا إت ال فرن بعواش كه 16 ستمريك بيس وصول بوعايس -

جب ہم ملے ،

قارين مارُه رضا كي فوال كور بين معول بول كله - بفا برثون الإيده ا ورب منياز - إندر سعمان، محدوارا وررشول كاياس كرنے والى۔

قار ٹی کے لیے فوق خری ہے کہ محطے دوسال کی طرح ای باریمی ساڑہ دف اکب کے لیے میدالاحتیٰ کا تھنہ اللہ جی - قوال کی ایک اور کہا تی آب اکتور کے شارے میں پر دھیس گی -

المن شمارين

، نادیا میکامکش نادل معبّت روشی ہے۔ ، رضار نگار مدنان اور تبیار عزیز کے نادل ، ه موق انتخار المكنل ناول - جام آردو،

، مسل فاد كالمكل ناول-ديك ولوار، 6 صار ادر متقابوك اولك ،

» میمورصات دایل رضاً منزید در امیرانوشین اتان رابعه اثره مشکودا در میر مدینی که اشاره ا م یاصوحیت فنکار موسیقاد مامر قریقی سے ملاقات ، ۵ معرف تحفیات سے تعقیر کا مسلم درسک،

، آمد مفتی موسزناته بند ، بیار منی ملی الدّ علیه و ملم کی بیاری بایش اورد میرسس سلساشال بی -شعال را معدل بی دارند می منتظرین -

المارشعاع عمبر 2015 11

المائد شعاع ستبر 10 2015



بالوں کوسیاہ خضاب سے رنگنا

حضرت جابر رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن حضرت ابو بمررضی اللہ عنہ کے والد ابو قحاف رضى الله عند (رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں ) پیش کیا گیا اور ان کا مراور دارهی سفیدی میں تغامتہ (ولی) کی طرح تھا۔ رسول الله مسلى الله عليه وسلم في قرماليا-

"اس کے سفید بالوں کو بدل دو المیکن ان کو ساہ

کرنے ہے ہو۔"(مسلم) فوا کدومسائل: ابوقعافہ مصرت ابو کرصدیق رضى الله عند ك والدكي كنيت إن كانام عثان بن عامرے۔انموں نے فتح مکدوالے دن اسلام قبول

ثفات سيالول مي بيدا مون والى ايك بوتى ب جوبالكل سفيد ہوتى بال محى سفد تھے اس کیے آپ نے الہیں ریکنے کا علم ریا الیکن سیاہ كرنے سے منع فرمایا ،جس سے معلوم ہوا كه كسى تأكر بر صورت كے علاوہ مريا وا رُھى كے بالوں كوسياہ

قزع کی ممانعت بلینی سرکے پچھیال مونڈ لیناکور کھے چھوڑ رینااور مردے کیے سرکے بالوں کامونڈ ناجائزے 'کیکن عورت کے ليحانيا كرناجاز تهتي

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرع ( مجه بالول ك

مونذنے) منع فرمایا ہے (بخاری وسلم) فائده : قرع كے معنى بن : كھ بال مندواليا اور کھے چھوڑویتا۔ یہ منع ہے۔ آج کل پالہ کثاب کی ترقی یا فتہ صورت ہے۔

### پچھال مونڈنا

حضرت ابن عمر رضی الله عنه ہی ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک بچے کودیکھا کہ اس کے سمر کے پچھے بال مونڈے ہوئے ہیں اور کھے جھوڑے ہوئے او آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے "اس کے سارے بال مونڈویا سارے بال چھو ژود

بسرطال یا توسارے بال منڈا دیے جائیں یا پھر سارے بال اس اندازے رکھے جاتیں کہ عورتوں ے مشابہتنہ ہو۔

رضى الله عند كے كروالوں كو (ان كى شماوت پر رونے بال رکھنا 'جنہیں ہے کہاجا آہے 'افضل ہے محو تک كى تين دن مهلت وى كران كياس تشريف لائ خودنی صلی الله علیه وسلم نے یہ ایٹ بال رعم ہوئے "أتح كے بعد ميرے بعائى يرمت رونا۔" پر فرايا

''ميرے بعقبول كوميرےياس بلاؤ-''چنانچہ جميں

آپ صلی الله علیه وسلم کے سامنے بیش کیا گیا جمواکہ

جم چوزے ہیں۔ "آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا۔" بالی کو

ميرے ياس بلاؤ-"چنانچه آپ ضلى الله عليه وسلم نے

اے علم دیا اور اس نے ہارے سرمونڈ ہے۔(اے

ابوداور نے سمج سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ

قوا كدومسائل أنا أ- حضرت جعفررضي الله

عنه نی کریم صلی الله علیه وسلم کے پچا زاد بھائی تھے۔

يه جنگ مونة بين شهيد بو مح بقصه شمادت أكرجه

ایک اعزاز ب ملکن گھروالوں کو وقتی طور پر دائمی

حدائی کاصدمہ تو بسرطال ہوتا ہے اس کیے آپ صلی

الله عليه وسلم في ان كي المروالول كو يهي تين ون تك

2- رونے کامطلب بیشیں کہ تین دن تک نوحہ و

بین کرنے کی اجازت دی۔ یہ تو ممنوع ہے۔ بلکہ

مطلب وہ رونا ہے جو ان ایام میں تعریت کے لیے

آنے والوں سے تفتگو کے دوران میں فطری طور پر

ہوتا ہے اور بے اختیار آ تھوں سے آنسو روال ہو

جاتے ہیں اس طرح کارونا آگرچہ تین دن کے بعد مجی

جائزے اس کے اس میں تین دن کے بعد رونے سے

جھوٹے بچوں نے اپنے آپ کوجوزہ اس کیے کماکہ

3۔ اس مدیث کو یمال لانے سے اصل مقصد سر

کے بالوں کے موتڈ نے کا اثبات ہے بجس کا اس میں

ذكرب وخاص طور يرجهوف يجول كا-اكرچه بورك

جومنع فرمایا کیا ہے توبہ کمی تنزیمی ہے۔ محرمی تہیں۔

والدكى عدائي في الهين عرهال كروما تھا۔

بخاری وسلم کی شرط یرے)

سوگ منانے کی اجازت دی۔

عورت کے بال منڈوانا

حفزت على رضى الله عندے روايت ب رسول لله صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کواینے سرکے مال مندوانے منع فرمایا ب (نمائی) فاكده : عام حالات مين تومرون كي مشابحت = بچاعورت کے لیے ضروری ہے البتہ علاج وغیرو کے کیے 'ضرورت بڑنے براس کی اجازت ہوگی۔ مصنوعی مال (وگ)جو ڑنے اور گودنے اور وشر العنى دانتول كوباريك كرفي كرمت كا

الله تعالى نے فرمایا:

" یہ اللہ تعالی کے سوا مونث چیزوں ہی کو پکارتے ہیں اور صرف مرکش شیطان کی بوجا کرتے ہیں جس مرالله فے لعنت کی ہے۔ اور شیطان نے (اللہ سے) کما میں ضرور تیرے بندول میں سے ایک مقررہ حصہ لول گااورانهیں ضرور کمراہ کروں گااوران کو آرزووں میں جتلا كرول كاوريس انسيس علم دول كاكه وه (بتوليك تام بر) جانوروں کے کانوں کو چیرس اور میں انہیں علم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صور توں میں ضرور تبدیلی

فائده آیات: اس می ایک تومشرکون کی اس عادت كابيان بكروه جن بتول كى يوجاكرت مي ان كے تام مونشول والے ہوتے تھے ا مونث قتم كى چزوں کی عبادت کرتے تھے بھیے فرشتوں کی بجن کودہ الله كى يغيال قرار دي تصان كے متعدد بتول كے نام بھی مونث ہی تھے جیسے عزی اساف کا کلہ وغیرو۔ بتوں کی عبادت کوشیطان کی عبادت قرار دیا 'اس کے كه وي اس كاياعث تحااور ب بجراس ك وسوسول ے وہ لوگ جو اور غلط کام کرتے تھے 'انہیں بیان فرمایا

انہیں اس ہے منع فرمایا اور حکم دیا۔ -" (اے ابوداودنے سمجھ سند کے ساتھ روایت کیا

ہے جو کہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے ) فوائد و مسائل : کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ صلی الله عليه وسلم في اس ليه منع فرمايا بأكه الل كتاب ہے مشاہمت نہ ہو ہم کونکہ بعض احمار و رہان اس طرح کیاکرتے تھے۔علاوہ ازس اہل شروفسق کی بھی ہے عادت تھی۔ آہم کسی بیاری یا عذر کی وجہ سے ایساکرنا

حضرت عيدالله بن جعفروضي الله عند بيان كرت ہیں کہ نی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر

المارشعاع عمير 13 2015

الم المعال عبر 12 2015

میا ب ان می سے ایک اللہ کی پیدا کردہ صورتوں میں وہ تبدیلیاں ہیں جن کی تفصیل احادیث میں بیان کی گئے ہے۔

مصنوعي بال لكانا

حضرت اساء رضی الله عنها سے روایت ہے کہ
ایک عورت نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ
میری بٹی کو حصب (جلدی بیاری) گلی جس سے اس
کے بال جھڑ گئے ہیں۔ اور میں نے اس کی شادی کردی
ہے کیا میں اس میں مصنوعی بال چوڑ سکتی ہموں؟"
سے کیا میں اللہ علیہ وسلم نے فربایا:

"الله تعالى في بال جو رائي والى پر اوراس پرجس كي بال لے كر جو ژے جائيں العنت فرمائى ہے۔" (يخارى وسلم)

اور آیک روایت میں ہے: "بال جو ڑنے والی اور بال جو ڑنے کی خواہش کرنے والی۔" (پر احت فرمائی سے)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے بھی ای طرح کی ایک روایت منقول ہے۔ (بخاری وسلم) فائد ہو :

1- اس میں تین متم کی عورتوں کا بیان ہے۔ بال جوڑنے الملنے والی۔

بورسید ماسیوس دوسری اس کی خوابش کرنے والی۔ تیسری جس کے بال لے کر کسی عورت کے بالوں میں ملائے جا کیں۔ یہ تیون ملعون جیں۔ آج کل ان مصنوئی بالوں کو دگ کما جا آ ہے۔ بیونی پار کروں کے ذریعے ہے وگیس وغیرو لگانے اور دیگر بے حیاتی کے کاموں کو خوب فروغ حاصل ہورہاہے۔

ہلاکت

حضرت حمیدین عبدالرحمٰن بیان کر<mark>تے ہیں کہ</mark> انہوںنے ج کے سال منبریر حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ کو فراتے ہوئے سا'اور انہوں نے بالوں کا ایک مجھالے باتھ میں پکڑاجوا یک پسرے دارکے ہاتھ میں

تما انہوں نے فرمایا:

" اے اہل مرینہ! تمہارے علماء کماں ہیں ؟ (جو
تمہیں برائی ہے روکتے نہیں۔) میں نے تو نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کواس قسم کے کام ہے منع کرتے ہوئے
سااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے:

" بنی اسرائیل اس وقت ہی ہلاک ہوئے جب ان
کی عور توں نے ان کاموں کو افتیار کرلیا۔ " ( بخاری و

فوا يدومسائل:

1- حضرت معاویه رضی اللہ عنہ کا اشارہ عور توں کے
ایسے کاموں کی طرف تھا جن کا ذکر چھلی حدث میں
گزرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارباب اختیار کسی برائی
کو تھیلتے ہوئے دیکھیں تو وہ خود بھی اس پر تنقید کریں
اور لوگوں کو اس سے رو کیس اور علاء کو بھی اس طرف
متوجہ کریں۔ ناکہ وہ بھی اس کے ضاف اپنی آواز بلند

2- لوگوں میں مظرات کی اشاعت کے خلاف آواز

بلندنہ کرتا ہا کت اور غضب الی کاباعث ہے۔

3۔ اس میں آج کل کے مسلمان کورٹوں میں بے بردگی '
بازاری عورٹوں کی طرح سولہ سنگھار کرکے اور جمجسم
وعوت نظامہ بن کر گھرے باہر لکلٹا اور اپنے حسن و
جمال کامظا ہروعام کرتاوعیو جیسی بیاریاں عام ہوگئی ہیں
جو بالوں کو جوڑنے اور جڑوانے سے کمیس زیاوہ شدید
جو بالوں کو جوڑنے اور جڑوانے سے کمیس زیاوہ شدید
جرم اور بے حیائی کاار تکاب ہے۔

گدوانا

حضرت ابن عمر رضى الله عنه ب روايت بكه ب شك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بال بورف والى اور كودف والى الله كودا كرومسا مل ... والله عند، وتم كرف والى وشم كامطلب بكه

جلدين سوئي وغيره جيهو كرخون فكالنااور كجراس جكه مر مرمه يا نيل وغيره بحرويا ماكه وه جكه ساه إسربو جائے۔اے کودنا کتے ہیں۔عمد رسالت کے عرب معاشرے میں حن و جمال کے اضافے کے لیے عورتول میں بہ طریقہ رائج تھا جیسے کی کے بال لے کر اين بالول من جو رئے كارواج تھا۔ اور مستوشمتمدده عورت ہے جو کسی عورت ہے وتم کرنے کا مطالبہ كرے-يدالله كى بدائش من تبديل كرنا بي اس لے یہ کام کرنے اور کرانے والیاں سب معون ہیں۔ 2۔ آج کل بھی عورتوں میں اس مے بعض فیشن رائج ہں جیسے آنکھوں کی معبنووں کے بال نوچ کر ان میں رنگ اور میک اپ کی بعض چزس وغیرہ بھرتایا ہندو عور تول کی طرح تلک اور سیندور بحرناوغیرہ فیشن اور میک ای کے جدید طریقے جو آج کل عور تول میں عام میں اور جن بر قوم کا کرو ژول اور اربول رویے بریاد موراك سباى ولي س آتي بي بن راعت فرائی تی ہے 'اس کے ملمان عورتوں کو نیب و

دین اور دنیاد دنوں کی بریادی ہے۔ اسی طرح ناختوں کی پاکش ہے جس سے وضو بھی اکثر علاء کے نزویک نہیں ہو تا 'علاوہ از س ناختوں کوخوب بردھایا جا تا ہے اور ان میں پھر سمرخ پاکش لگائی جاتی ہے۔

زینت کی ان تمام چزوں سے بچتا جاہے کہ اس میں

صورت میں تبدیلی کرنا

حضرت این مسعود رضی الله عنه نے بیان قربایا که الله تعالی بدن گود نے والیوں اور گدوانے والیوں اور گدوانے والیوں اور پیکوں کے بال اکھڑوائے والیوں اور خوب صورتی کے لیے وائنوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر 'جوالله کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں 'لعنت فربائی ہے ۔ چنانچہ ایک عورت نے اس کی بابت حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے بحث کی تو انہوں نے فربائی بیارسول الله صلی الله علیہ و سلم نے لعنت فربائی جس پررسول الله صلی الله علیہ و سلم نے لعنت فربائی

ے اور دواللہ کی کتاب میں موجودے؟ اللہ تعالی نے فرمایا: "رسول تهیں جو (حکم) دے دہ لے لواور جس ہے تهیں روک دے اس سے رک جاؤ۔" (بخاری و مسلم)

وہ عورت جوائے دائوں پر رہی پھواتی ہے ماکہ وہ ایک دوسرے سے قدرے دور ہوجائیں اور حسین ہو جائیں۔ اور سی وشرہ۔ (دائوں کوخوب صورتی کے لیے باریک کرنا۔)

وہ عورت جولا سری عورت کی بھنووں کے بالول کو اکھیز کر باریک کرتی ہے ماکہ وہ خونب صورت ہو مائع

بین و عورت جو کسی کو که کرید کام کردائے ایعنی بال اکھڑوانے والی۔ فوائد و مسامل :

1- اس سے معلوم ہوا کہ اپنے حسن میں (برعم خویش) اضافہ کرنے کی نیت سے اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں کی بیشی کرکے رود بدل کرنا ممنوع اور حرام ہے : جیسے وشم (بدن گدوانا) وشر(دائنوں کوباریک کرنا) تفلع ( دائنوں میں فاصلہ پیدا کرنا ) نصص

(بعنووں کے بالوں کو اکھیڑنا) دغیرو۔ آنہم مندی لگاتا جائز ہے کیونکہ اس میں کسی تنہ ملی تبدیلی میں ہو آ۔ بشرطیکہ عورت اس کا اظہار اجنبی مردوں کے سامنے نہ کرے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عظم جت کے اعتبارے حدیث رسول کو بھی قرآن ہی کی طرح سیجھتے تھے اور یمی حق ہے۔

دا ڑھی اور سروغیرہ کے سفیدیال اکھاڑنے کی اور بالغ لڑکے کا داڑھی کے آغاز پر داڑھی کے بال اکھاڑنے کی ممانعت کا تیان

حضرت عمروبن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے واوا (حضرت عبداللہ بن عموین العاص رضی اللہ عنہ) سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میہ فرمان نقل کرتے ہیں:

المناشعا عبر 2015 ميد

كے بارے ميں جار ايك سوال اور پجر بھٹ سے كمد "دراساح كاكوني كيت تو كنگنادين-" انہوں نے تو گنگنا ہی کہا تھا تمریجھے غنغنای لگا۔ زلے سے تاک کان تو بند ہی تھے۔ لیکن خیر وری تنبيهي كهنكهارجس م جوده سوسال كى عظمت رفتة اور ملوارول كى جهنكارين بين كام آئي-ونهيس معذرت جامول كي- بال تحت الفظ مي

مجرجوساترى ماج محل سانى شروع كياتوريوررب جارے کو جمائیاں آنے لکیں۔ بھلے آیا کریں۔الی تانكار فرما تشي كرے كاتوبية ي انجام مو كامال-پاکستان اور مندوستان سے کافی شاع جع کے گئے تص الار عروب كاتعارف توجودكا ع بندوستان ے ساغر سالکوئی تھے حسیب سوز معین شاداب فکیل اعظمی محسن کاظمی اشتباق حسین ترنم ریاض اور برگیادکاس تقریب کا تفاز تشش مکسی دیا جلا کر کیا

تعارف ك بعدب كوفردا "فردا" الشج يرياليا كيا اورائي نسيان كاعادت كمباعث بمالك بارتفركي ا بيه نه بتاسكے كه بخدا بم طبی یا غیر طبی قطعا"كى ے ڈاکٹر شیں ہیں۔ نہایت ڈھٹائی سے ڈاکٹر آمنہ مفتى بن كے التيج يہ يرت گئے۔ باہرمارش جو جم کے بری ہے اس کا اندازہ ہمیں آنے والے لوگوں کے بھلے بیراہنوں سے بخولی ہورہا تفا۔ پھا گن کا یادل میرے سب اندازوں کو دھو گا دے گیااور ساون کی جھٹری بن کے برہے لگا۔ معين شاداب ايك بإكستاني ررائيك بهندوستاني شاعر

مثاءہ "شہو سدھانت کینڈر ٹرسٹ" کے آؤيۇرىم بىس تفارىيە ئرسىف شرىست يال مىنل نے 1983 میں قائم کی تھی تیار ہو کے لالی میں آئے تو ، ہو مل کے دونوں ہار میں مطلق اور شادی کی تقریبات جاری تھیں۔ وہی جالی کی ساڑھیاں مام دار دویئے لنظ كم الم كاؤن اور ميك اب وي كاف والله ميات كندى بات الندى بات "كي محى أو فرق نهيس تفا-سردی لگنا تھا آج کچومرنکال کے رہے گ۔ سرد ہوائی بھالے کی طرح لگ رہی تھیں۔ اہر نظے تو وروازے مرے گارڈے کڑکے کما "ے سری اكل" جوات حلق مين بي الك كيا اور محضد كي لهول نے کیا کے رکھ وا۔ مشاعرہ گاہ میں کملیش ور گیتا اور ان کے شوہر

رخمانه آيالوث كني-"أت كى ما دهي لدهياند سيل ؟" طلسماتی مسراب اور گری بوئی-مانتے کی بندی ہے شعاعیں ی پھوئیں۔ الريخيس الدهيانديس كجه نهيس ملنا سيويس ماؤكتر باللي بول-" اور ہم جی مسوس کے رو گئے 'ہندوستان کاسارا جادو

ملے۔ یہ پروگرام کی کمپیئر تھیں۔ سنری کنی کی سفید

سازهی اتنے یہ سفید بندی اور اجالی مسکراہث

توساؤته مين بئي لدهيانه تواينا فيصل آبادي خرکملیش ورئے جھ ے میرے بارے میں ات سوال کے کہ میں چکرای گئ-جانے کیا جھوٹ مج كراً اتى دريس ايك ريور رُصاحب في حيال كے ليے انٹرويو ريكارو كرنا تحروع كيا-ساحرلدهيانوي

میں نہ ہوتواس سے ایک تولوگوں کو استہزا کرنے کا موقع لمائ ومرب به شرف ووقار کے منافی ہے ' تيرے اس طرح چلنے ميں بھي دقت موتى ہے اور انیان کی طال میں توازن نمیں رہنا اس کے عم دے دیا کہ دونوں جوتے ہیں کرچلویا دونوں ہی ا نار کرنگے ياؤل جلو- فظي ياول حلّ من بقى شرعا" قباحت نهيس ے 'آہم عرف میں بنالبندیدہ ہے۔ جس بات كاعلم نه بو حضرت موق (آبعی) بیان کرتے ہیں کہ ہم عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كے پاس محتے توانهوں اے نوگو! جِس کو کسی بات کاعلم ہو تواہے بیان ارے اور جے کی چیز کاعلم نہ ہوتو (وہاں) کمددے: الله اعلم (الله اى بمترجاناب)اس لي كد جس چزى الت علم نه مو وال الله اعلم كمناي علم بالله تعالى نے اپنی پنجبر صلی اللہ علیہ و ملم سے فرمایا: د کر دے! میں تم ہے اس پر کوئی اجرت نہیں ما تکما اور نہ میں تکلف کرنے والول میں سے ہول۔" فاكده : جس چزى پاب علم نه مودمال محض ظن و تخمین اور انکل کچوے گفتگو کرنا بھی ٹکلف ے 'جو ممنوع ہے۔ اس لیے علاء ہے جب کوئی ایسی بات يوحجي جأئ جس كاانهيس علم نه بوتووبال ابني طرف ے انگل بچو جواب دیے کے بجائے لاعلمی کا اعتراف کرلینا جا ہے۔ گویا بغیر علم و تحقیق کے فتوی دیے اور رائے کے اظہارے اجتماب کرنا چاہیے۔

وسفيد بالول كونه الحيرواس ليحكه قيامت وال دن يه مملن كے ليے نور اول مح-" (يه حديث حن بال الوواور تندى اور نسائى فى حن سدول کے ساتھ روایت کیا ہے۔امام تفی نے کما بنيرهديث حن ب) فأكده : سفيد بال جو بالعوم من رسيدكي اور

برسانے کی علامت ہیں 'انہیں اکھاڑنے سے بچا چاہیے ہمونکہ اس کے حدیث میں بیان کردہ احروی فائدت كے علاوہ دنیا من بھی وہ ایک مسلمان كے ليے وقارواحرام كاباعثين-

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنهاہے روایت ہے ' رسول الله صلى الله عليه وسلم فرالا: "جس فاساكام كياجس كيات مارا حكم نيس ب تووه (كام) مردد ب-"(سلم) قوائدومسائل: 1- اس كى بابت مارا عم نسي كامطلب اس رکوئی شری دلیل نمیں ہے نداس بر شریعت کی كونى أصل الدالت كرتى ب

2 اس عواضح بكربرعات اور خلاف شرع کام مرددویں - ایک سلمان کاکام اتباع ب نہ کہ ابتداع (بدعت سازی)اورعدول علی-بغيرعذركي ايك بيجو تلاايك بي موزالين

رخلنے اور کھڑے کھڑے جو بااور موزا پہننے كى كرابت كابيان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ب رسول الله صلى الله عليه وملم فرمايا: "تم من سے کوئی مخص ایک جو آبین کرنہ ہے عامے گدددنوں جوتے سے بادونوں بی ا آردے۔ اورایکروایت س "ياددنول بيردل كونكاكرفي-" (بخاري ومسلم) فاكمه : ايك إول ش جو آيا موزه بواوردد مرك

المندشعاع عبر 17 2015

## Click on Titles to Download These Novels

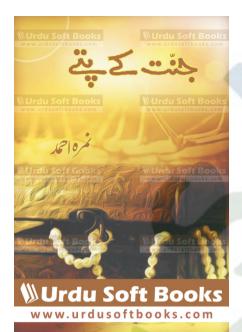

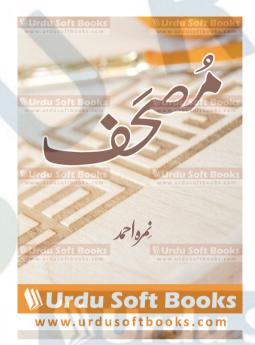



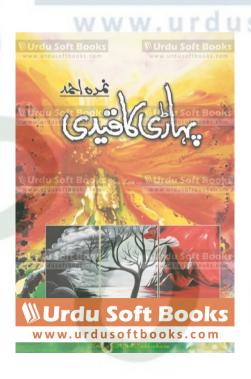

ان کی معصوم مسکراہٹ میں 'امر تسرکی ساری
بارشیں تھیں اور آلکھوں میں 'دیاس کنڈ' کی چیک۔
قامی صاحب صدر مشاعرہ تھے 'حسب روایت
آخر میں آئے گئے نخصوص انداز میں محفل کو کشت
زعفران کیااورائے مقبول عام اشعار سنائے۔
روشنیوں کا آک جمال آباد ہونا چاہیے
اس نظام زر کو اب بریاد ہونا چاہیے

ظلم سے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہوتا چاہیے مشاعرہ ختم ہواتو آیک بار پھر گردی فروز بختے شروع ہوت ہاں۔ مشاعرے کی آیک قابل ذکر ہتی۔ ابھرتی ہوتے ہاں۔ مشاعرے کی آیک قابل ذکر ہتی۔ ابھرتی ہوتی شاعرہ پر گیادی س آنتی گلابی ساڑھی میں آنکھ بار آگان ہور کا حس اوائیگی کا انداز ہمارے روایتی اندازے پچھے فرق تھا لیکن لہجہ بازہ تھا۔
اس کی شکل بنا تا ہے یہ دھواں آکڑ!

گردی فوٹوز ہو تی رہے تھے کہ آیک معصوم گردی فوٹوز ہو تی رہے تھے کہ آیک معصوم گردی فوٹوز ہو تی رہے تھے کہ آیک ادھر عمر

صاحب کے ساتھ آیاکہ آپ کے ساتھ تقور بنوانی

ہے وہ صاحب مسلسل معذرت خوالمنہ انداز میں کے حارے تھے لوبے و قوف ساکھہ رہا تھاکہ میڈم ناراض

ہوں کی میں نے کما میری توسب چھوٹی بٹی ہے

بھی چھوٹی ہیں اور میری بیٹی کا نام بھی آمنہ ہے تو بیٹا جھے اپنا اڈوا اما مجھے کے تصویر کھنچ الیں۔"
اتنی طولائی تمیید ہیں گھراگئی۔ بعد ازاں معلوم کو آئوگراف وغیرہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے و اثوگراف وغیرہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے خیر انسان جیر انسان جیر کو ہسا گیا جھر سب کو ہسا گیا کہ الا تک یہ جھولی کا جملہ بھر سب کو ہسا گیا کو کس سے بھی چھولی کا جملہ بھر سب کو ہسا گیا کو کس سے بھی چھولی ساکھا تھا۔

کو باری باری دعوت کلام دیتے رہے۔ اسٹیج کے درمیان سند خال بڑی رہی۔ شعراء ' دوسٹرم پہ کلام بڑھتے رہے اور شا تقین مالیاں بجا بجاکے داد دیتے

فرحت بروین کی تقمیں میل کا معرکس رتوں تکسی میں سرو دا بوٹا تال محلوتے بچتے آل اور عزیز کی نظمیں الیکن جو مشاعرہ لوٹ کے لے گیاوہ حسن کا تھی کا شعرتھا۔ سب میرے جاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں میں بھی اس ملک میں ارود کی طرح رہتا ہوں باہر برتی ساری بارش سامعین اور شعرا کی ور سرے کود کھانہ ہناجارہاتھااور نہ رویا۔ معین کاشعر

گری اور سردی کے عذر نہیں جلتے موسم دی کی اور سردی کے عذر نہیں ہو آ
موسم دی کے صاحب عشق نہیں ہو آ
حب حال تھا۔ اشتیاق حین صاحب کی نظم بہت ہی خوب صورت تھی 'بالکل ورڈز ورتھ کا سا انداز 'مشاعرے کے درمیان ہی میں ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ بہت میں تھی 'بندوستان سے دبلی یونیورٹی کے مرف میں تھی 'بندوستان سے دبلی یونیورٹی کے ارائش کرم اور کینڈا سے اشتیاق حین صاحب ایوارڈ دیے کے لیے '' ایرٹیل "کے راکیش ایوارڈ دیے کے لیے '' ایرٹیل "کے راکیش

بھارتی منل صاحب موجود تھے۔ پہلی مبارکباد قاسی
صاحب نے دی۔
"مبارک ہو آمنہ ' یور تلی ڈیز رواث۔" ماغر
سالکوئی اسٹیج کے کونے ہے مسرائے وہ آج میج
سے بیجائے جارہ تھے کہ قاسی صاحب کی دالدہ
سے ان کے نیچ کتے تھے کہ الماں آج تو بہت بارش ہو
ری ہے جہتی تھیں۔
"پترارشال نے امر مرہوگیاں اودی کوئی بارش اے

ابند شعل ستبر 2015 18

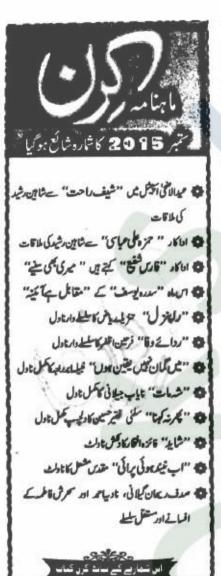

🎇 🏸 گوشت کے پکوان،

قربانی کے مضائل اور اہمیت''

كرن بيدم خورت بيكريز كوازه ومنة منتا فزكر المرت بينا

بحنى كياخوشبوتقي اور ساته أيك خوب صورت شمیری گانا۔ ترنم واقعی اسم بامسی ہیں کھڑی کے باہر لدهمانه تفارات بمرك بارش كيعد جمكا بابواشرجو ہندوستان کے کثیف ترین اور آلودہ ترین شہول میں ے ایک ب الین آج مارے اعزاز میں ہاتھ منہ وهوك احجا بحدينا بمضافحا رتم م كرك اي كرول م سنج و نبيل كو ائی ملاش میں بریشان ایا نیل بے جارے نے آتے ای بولیس ربورٹ میں کرائی تھی اب اس کے چکر ڈاکٹر کیول دھیرہارا انتظار کررہے تھے۔ان سے شایک کانو جھاگیاتوانہوں نے کہا۔ " بھی لدھیانے میں آپ خواتین کے شایک كرنے كى كوئى جك نميس يمان تو فيكٹروان بين توليول كى ئشالون اور سائيكلون كي كماكرو كي تم لوك؟" قاعى صاحب ميجى ميحوبلى اوراجير كارخ كريط تع شام كوايك منشر آف الثيث متيض دهاندا صاحب فياكتاني شعراكوج فيديلاياتها حراغ نبيل كوليے بحررے تھے ہندوستانی بوليس بھی اکتال ہولیس کی طرح ہی ہے ابطا برے دونوں کا مع وایک ی ہے 'سرخ فلتہ کالونیل طرز قکر۔ ہم چاروں ڈاکٹر کیول محے ساتھ ڈھائد ایھائی کے گھر كے ليے روانہ ہوئے آيك دو كليال اور موڑ مرك ایک بہت بوے شرکا سر نظم آیا ۔۔ ایک مندر کا دروازہ تھا بھیرے کھلے منہ سے گزر کے لوگ اندر مندر میں جا رہے تھے مندر کے ساتھ ہی منر صاحب كى چھونى سى رائى تريىنجالى بوئى كو تھى تھى۔ بالخيح مي بمار أربى تھى اور بر آمدے ميں منشر صاحب کے کارخانے میں بنے والی سائکل رکھی تھی۔

ڈرائگ روم کی کھڑی کے باہرایک سمری لیرے

دور بمس د کھ کے جو بھو مکنا شروع ہوا ہو آخراے

وال سے کمیں اور بھیجنارا۔ مشرصاحب موزكے

ب مدرساتھ آتے ہی ساحری غزائ تم اینان کوغم

آئین ہوتے ہیں لیتھیم اور بوٹامیم تو جب ان کا توازن بگرنا ہے توایک بجیب می گیفت وارد ہوتی ہے پر توازن جم میں ارموز کی وجہ سے اسمی ۔۔۔ " آدھی بات میں بھی شاعوں نے اتھ جوڑ لیے اور ہم سے ہماراعتی نہ چھیوں" مب کودہلا کے ذراسکون ملائموضوع فورا"بدل دیا کیا اور تذکرہ چھڑا ہندوستان میں "مشاعوں "اور" کوی سعیلن "کا مشاعرہ تو مشاعوہ ہو تا ہے لیکن یہ معلوم کرکے دکھ ہوا کہ وہال مشاعوہ ہی اردو کی طرح آخری دموں ہے۔ "باہرائے بڑے بڑے اور گر

> رہے تھے لدھیانہ : ۔

ہم دو روز ہے لدھیانے میں مقیم سے لیکن لدھیانہ ہم ہے چھپا ہوا تھا۔ شریجی بری عجب چیز ہوتے ہیں بلوش او قات آپ عمر بحر آیک شرمیں رہے ہیں لیکن شریجوبہ ہی رہتاہے کی روز لیکا یک یہ شررب پردے ہٹا کر سورج کی طرف بے محالیانہ آپ کے سامنے آجا ہا ہے اور خوف ہے آپ کے پینے چھوٹ جاتے ہیں کہ خدایا میں اس شردگاراں کا باتی رہا؟اور کور چھم الیا کہ دکھی تنہایا۔

کے کیمرے کے سامنے انتھے ہوتے کی کوشش کر

تاشتے کی میزیر ارتفاق کریم صاحب سے دوبارہ الما قات ہوئی اپنا تمبرویا پاکستان آک اس پر پیغام بھیجا جواب ندارد ارتفاقی صاحب اگر خود پر میس تو رابطہ

کریں ویلی یونیورٹی بھی چندرعایات کے باعث ہمارا وطن ہے۔ خیریمال سے اٹھے تو ترنم ریاض کے کرے میں چوکڑی جمالی 'ترنم نے ہمیں ایک ایسا قبوہ پلایا جو آج

چوائری جمالی ترم نے ہمیں ایک ایسا قبوہ پلایا جو اج تک نہ پیا تھا چھلے ہوئے <del>ٹاہت با</del>دام 'دار چینی' الایکی اور ذراے زعفران کوا بلتے پانی میں دم کیا۔

رات دو بج ڈنر کے لیے آکشے ہوئے 'باتی اور عور تی کعلیشور گیتا 'ترنم 'پرکیا' فرحت 'نازیکم ار تعنی کریم اور ذکریاک تائی ڈرامے کا۔

ار سی رجم اوروز کیا سال درائے اور فی الفور "رسالہ میں نے خوب معتبری جھاڑی اور فی الفور "رسالہ اسباب بعقوت بند "کے دوریہ آیک تقریر "اسباب نوال باکستانی قلم ایو سری "کرڈائی جس میں اس مسئلے کے اس قدر خوفتاک لسائی اور تهذی پیلواور باریکیاں بیان کیس کہ ساری عمر فلمی صنعت میں گزار کے جھی ان گئیس کہ ساری عمر فلمی صنعت میں گزار کے جھی ان بیال معرب نے جلدی ہے اپنے دریائے فصاحت کو سمیٹا اور یاتی کھا تھا خاموتی ہے کھایا گیا۔ جملہ جا ضرین میں اور یاتی کھاتا خاموتی ہے کھایا گیا۔ جملہ جا ضرین میں اور یاتی کھی کہ کی موضوع کو چھیڑے میری بیب تاک گفتگو سنیں۔

موضوع کو چھیڑے میری بیبت تاک گفتگو سنیں۔

موضوع کو چھیڑے میری بیبت تاک گفتگو سنیں۔

موضوع کو چھیڑے میری بیبت تاک گفتگو سنیں۔

مرکبا س کے لیے گلاب جامنیوں لائی اور جانے

اے کیا موجھ کہ کہا۔
"کسی جگہ بیضیں؟" یہاں کس کوانکار تھا

سب لوگ فرحت اور ناز کے کرے بیں اکشے

ہوئے کوئی صوفے پر نٹگا "کوئی بیڈیہ بیشا کوئی کری
گھیٹ لاا اور موضوع چھڑا" عشق !"
کوئی عشق کولافائی تتاریا تھا' کس کے زویک عشق فنا
ہے۔ کسی کو عشق شخص سستا جذبہ لگتا ہے اور کسی
کے تین بھشق خدا ہے کئے کا ذریعہ تھا۔
درمیان بیس شاعری کا دور بھی چلا بھی بردی مشکل

درمیان بیس شاعری کا دور بھی چلا بھی بردی مشکل

سے چپ تھی۔ آ فر معین ہے نہ رہا گیا کہا کہ" آپ

بھی توتائے عشق کیا ہے؟"

بہترامع کیا تے بہت ہے شاعوں کے درمیان میں واحد غیرشاعوانہ انسان تھی بلکن وہ تو تلے ہوئے تھائے تخل کا تیا نچاکرائے ہے۔ وی مشہور زبانہ کھنکھار آور سلسلہ کلام جاری کیا۔ دد بھی دیکھئے 'یہ جو دباغ ہے نااس میں نے درانزیں اور ان عصی خلیوں کی جھلہوں بیں متی اور مثبت

المدشعال عبر 20 10 20 1



DEEP CLEANING & EXTRA WHITENING FORMULA

حکومت کے لیے بے چینی کاباعث تھی۔ "ديكهائيه وجوبات إس جن كي وجه عيار شاديول کی احازت ہے اور اگر آپ سنگ ارکی مزا دس ایک مجرم کوتو آئندہ مجی ایسانہ ہو۔" میں نے جلدی ہے طعنه مارااور جي بي جي من مرخرو ۽ وئي كه لو بھئي معرك مر کرلیا۔ صلاح الدین ابولی بن گئے۔ جائے کی میزیوی پُر فکلف تھی ڈھوکلا سنری کا پر ا '' بھنی' آپ کے ہاں تو طلاق فورا''ہی ہو جاتی ہے بیمشرز اور سموے 'گلاب جامن جو خاص اسی د کان کے منكوائ كئے تھے جمال سے ماح فريد اكرتے تھے۔ گلاب جامنوں میں واقعی ساحر کے مصرعوں کی مٹھاس تھی کسی الوکویہ بات سمجھ من بن آئی کہ دلوں کو محبتوں سے فتح کیاجا تا ہے۔ جنگوں سے نہیں۔ مشرصاحب اب ذبیحد بات لے آئے میں نے تيراراك آپ كمال بهى توجه لوگ كوشت كھاتے ہی جمیان کادھرم بھرشٹ نہیں ہو آ۔ بت نے اور بولے کہ بھی میں تو اگر کسی روز كوشت نيه بكواوي توميرايو ناكتاب "واوا إمير مید میں گھاس اگ آئی ہے۔" یہ تو تھنے گورے بی خرابھی اسباق تھی۔ می نے رقی الکش کا تیر نکالا اور علے میں پڑھا کے جھوڑ دیا۔ بت في كرول بيمي مهم في خوب بى وسكى بانى اور خوب روید ، مرویکھوتو اساری تشتیں عام آدی

"انهول نے کیادیا؟" میں نے پھر تیر چھویا۔ ''جھ نہیں۔''بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اب کے میں نے "عام آدی" پارٹی کی جمایت میں تقرير كرنے كى خواہش كا كلابوى مشكل سے كھونا۔ مشرصادب کے کھریں جگہ جگہ ان کی آنجمانی بني " ريتا" كى تصويرين كلى موئى تحيس اوروه تهمين بار

بار کھانے یہ روک رہے تھے لیکن ہم دمحول ارکیث دیکھنے کابمانہ کرکے کھیک آئے۔

باتى أتندهاوان شاءالله

ا بی پریشانی بچھے دے دولگا دی۔ ایکے جملے میں اپنی عزیز بیکم رہتا کے انتقال کی خبر سٰائی اور اس ہے اسکلے جملے میں میں مجری چھوڑی کہ مِن أَكْر كَى خَاتُون كود كِمَا بول تونيذي (needy) اور اگر کوئی اور رکھتا ہے تو وہ کرٹری (Greedy) ہے ایناس دان بده آدر خودی شنت رب پرورامون آدر امون آدر امون آدراور جملدواغاکد-سى مات به غصه آيا اور كهه ديا طلاق علاق كلاق

اب کی بار صرف تنبیمی کھنکھارے کام نهي حكنه والاتقابية توراسجر يراك خثونت بحری شجیدگی طاری کی اور بتایا کہ ایک بار میں جا ہے برار دفعه طلاق كمدرس وه ايك بي طلاق بوكي بحرايك مقردهدت كاندواكر دجوع كريس توطاق نهيس لعنى اب دو طلاقوں کا حق محفوظ ہے اور آگر وہ مت گزر جائے تو پھر طلاق دا قع ہوجاتی ہے''

"اوربيسب ديكماكون ٢٠٠٠مولوى"-"جي نهين مريعت يخ"يب محين الديمه كماتها اس کے مڑے بالی کروپ کو نمیں دیکھ رہی تھی۔ "اورچارشادیان؟"اگلاجلی

" چار شاویاں و کھیے یہ ایک الگ مسلہ ہے " بالوی کے مطابق کی جی نوع میں بادہ کی شمہ يدائش بيشه زياده وتى ب عرجتكول وغيروس مردول كمارك جانے سيتأكب مزيد بكرجا آب تواس

آدهے جملے میں مشرصاحب کو ایک کال آجمی اوروہ مرے سے نظے جان میں جان آئی محوری در میں ب جارے مندافکاتے وافل ہوئے کدھیانہ من ای

روزايدائك كايب اورقل مواتفا يوليس والول كى جان آفت می محی آبو مکدایک دوز بیلی بی افغال کی در بیلی می در بیلی می در میان می در می در می در می در می در می در می می در می در می در می می می در می در می می در می می در می در می در می می در می

1 facebook.com/snscare



اور سائمن کیا تن ایرے اور کیا چھ آنے والا " آن كل جو أن اير بود" رعك لاكا"ك الم ے ایک سرل ب اور آنے والی سر پر علی " ول حق "جوجوے أن اير آئ كالورايك سيرل بم ے أنام أنكك "اور کوئی فلم بھی و آنے وال ہے آپ کی ؟" " بى جى اور كوتى ايك للم نىين بلكه تمن قلمين تقريا تاري ريلزمون كياليان مي الكاتو



ایک وقت تھا بلکہ کھ عرصہ پہلے تک عامر قریشی كى پھان ان كے والد مصطفى قريشى تھے مراب شوير ص عامر قبالي معتريم يدونا صرف فن اواكارى من انالوامنوائے میں کامیاب ہو سے ہیں بلکہ دیکر فيلدز من محى إنا الى ميس ركحت کے ہی عامر تریش صاحب؟" "روزے کے کزرے افید کیسی گزری؟" "الحدولله سب محصرات المحاكزرا-" " بدى بمؤيس آب كى برفار ملس بمترين تحى-نگينو معل مي داديالي أياتمي سنين؟" "داد مي بالي ادرياتي مي سنين سنگينو مداري اياى مواب مرجعه رياس بستاجها لأاس سوب

"اس کی شونک بھی کینیڈا جی ہو کی ہو گی؟" " ہے پاکستان میں تیار ہوئی ہے مرسلے میر کنیڈ امیں ریلیزہوگیاس کے بعد شاہرا کستان میں آئے گ۔" "اور آپ کے دیگر کام میوزک اور گلوکاری کیسی "الحدولله وه كام بحي سيث جارب بي-بس جھے

كيوكام كركي بهت اجمالكتاب

" کو مرمے سلے اواکاری کی طرف آب کار تان كانى كم تعااب آب درامول من نظر آن كے يى-

"بس بات اچھے اسکری<mark>ٹ کی</mark> ہے۔ اچھی کمانی ہو اجماكدار مولوا فكار نبيس كراي كونك لواكاري بحي مراشون اور میراجون ب شروع شروع شر ا تھا ڈراموں میں اور اس کی وجہ سے تھی کہ ڈراموں کی

بت کام کیا ہے ماشاء اللہ سے ہے شار ڈراموں کا بيك كراؤند ميوزك دے ديا مول- بيرون ملك جب سرکاری منظمیہ کوئی وفد جا آے توان کے جانے ہے یلے وفد کے آعراز میں جو تقریبات ہوتی ہن ان کا ميوزك بعبي ميس بي ديتا ہوں اور سيف تيسر كي افتتاحي اورانتتاجی تقریب کامیوزک بھی میں نے بی رتیب

ہوں جیسے یمال کے لوگ ہی سیمال کے لوگ وقت

ی ابندی سیس کرتے تو میں نے بھی ابندی کرنا چھوڑ

دى ب- بابرى تو آب بات ،ى نه كرس معتى يابندى

وہاں کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم صرف سوج ہی

علتے ہیں۔ وہاں سنسان روؤ پر بھی ریڈ عکنل کا احرام کیا

جا آ ہے اور یہاں بھرے بنجوم میں ریڈ سکنل کا کوئی

أب كالصل شعبه ميوزك ہے۔ تو آپ كماكياكر

كه جيروت شائع ہورہا۔ ا

احرّام تعیں ہو آ۔"

سارے فن آپ کوورٹے میں ملے ہیں؟" "جي الحمد ويتدب ميري والده رديمينه قريشي كوبهلا كون نہیں جانیا گلو کاری کافن ان سے ملا۔ میوزک کی سوجھ بوجھ بھی ان کی طرف سے کمی اور اداکاری کے بارے میں تو سب کو معلوم ہی ہے۔ بطور موسیقار میں کافی

" پرنی وی به آنابهی والدین کی بی مروون منت مو

" بى نىس ئىكد بركز نىير- بى قىك جھيے بھين ے سب جانے ہیں کیے می کس کا میا ہوں۔ محراس ك باد جود ف انسول في محمى ميرى سفارش كى اور ف بى م نان كے نام كانام وائد افعال جي تواس فيلڈ میں لانے کا سرامنگور قریشی صاحب کے سرجا آ ہے



انہوں نے ہی مجھے اپنی نیلی قلم میں بک کیا تھا اور پھر اس کے بعد خود بخود مجھے آفرز آنے لکیں۔اوراللہ کا تشکرے کہ میں نے انی محنت سے یہ مقام بنایا ہے۔' " ب شك آب كابت ام يكن اكر آباب والدك عام ك ساته آك برصة وكمابت آك نه

اب شك بهت آئے نكل چكامو يا الكين شايد مجھ اطمینان نه جو آاور مجھے ہردم میں احساس پریشان کر آ ك ميرى محنت ع زياده مير الدكانام بالوآج میں بہت فخرے کہ سکتاہوں کہ یہ مقام میں نے اپنی منتے عاصل کیا ہے۔"

"كب بي الروشت كي ساحي من" "92'91 من اس فياز من آيااورايك في جينل ے ویڈیع جنکشن کی میزمانی کی اور یوں اپنی فئی زندگی کا آغاز كيالور پر"اسنار بس"كيلي" موت كارة فرام یا کتان" کے عنوان سے ایک پروکرام کر اتفااور میں سادیا سال قاکہ جس نے اس برد کرام کی میرانی

"التيمااشاريس كي محتوال تك؟" "اساريس كے ليے آؤيش مورب تھے اور ميرا

المد شعل عبر 19 25

لمند شعاع عبر 13 24



" آم میں عادت تو یہ ہے کہ دین کے ند ہب کے قریب ہوں اور فری عادت یہ ہے کہ لوگوں پر جلدی بحروسا کرلیتا ہوں جس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھا یا

"مزاجا" کیے ہیں آپ؟" "میں جناب ایک ٹھنڈے مزاج کا بندہ ہوں مجھے نسیں یاد کہ میں نے کی پہ ہاتھ اٹھایا ہویا میں کی پہ چناچایا ہوں۔"

آور اس کے ساتھ ہی ہم نے عامر قربی ہے اجازت چاہی اس شکریے کے ساتھ کہ انہوں نے

بمين نائم ويا-

每

سرورق کی شخصیت اوّل ۔۔۔۔۔ فریدا گاز میک آپ ۔۔۔۔۔ روز یوٹی پارل فرفر کر آفر ۔۔۔۔۔ موی رشا ترجیحات ہوتی ہیں آپ کی ؟"

در میں مجھی سے نمیس دیکھا کہ کردار کتنا برط ہے یا کتنا
چھوٹا ہے میں تو صرف سے دیکھا ہوں کہ در لفظوں کے
ڈانیدلاگ میں بھی پاور ہے یا نمیں بس چھروہ ہی کردار
میرے لیے اہم ہوجا آہے اور نہ صرف فلم میں بلکہ ٹی
وی کے ڈراموں میں بھی میں کردار کو ہی اہمیت دیتا
ہوں۔"

''ڈائر کمٹراور پروڈیوسر آپ کے سامنے کردار رکھتے ہیں یا صرف آفردیتے ہیں؟''

'' نہیں 'ایبا نہیں ہے۔ ڈائریکٹر اور پردڈ یو سرز میرے سامنے بوری کہائی 'پورااسکربٹ رکھتے ہیں۔ مجھے کرداروں نے بارے میں بتاتے ہیں۔ اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور مجھ سے مشورہ بھی لیتے ہیں۔ تب کی بات یہ معاہدہ ہو آ ہے اور میں کام کرنے پر راضی ہو آبوں۔"

" کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو جائیں ۔۔ ازددائی زندگی کیسی گزرری ہے؟"

"جی الحدولله بهت المجھی گزردہی ہے" " یچ ؟"

"ہوجائیں گے جب اللہ کا تھم ہوگا۔" "نے ہب کا رجان؟"

" بهت زیادہ رخبان ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ
یانچوں دقت کی نمازیں پڑھوں اور روزے بھی پورے
رکھوں اور ہروفت دضو بین رہوں۔ ساہے کہ ہروفت
وضو میں رہنے ہے اللہ کی تعتین نازل ہوتی رہتی ہیں
اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔"
دوشان کے کہ مرد کا کوش سے کہ تعین اکشٹ

" شَائِکَ کریڈٹ کارڈے کرتے ہیں یا کیش کی

'' میں کریڈٹ کارڈے شاپنگ کرناپند نہیں کرنا کیونکہ میری نظر میں یہ ایک اوھار ہو تاہے اس لیے بمترہے 'جو کام کرد کیش یہ کروتو میں بیشہ کیش ہی رکھتا ہوں اپنے ساتھ ۔'' ''اپنی کوئی اچھی بُری عادت بتا کیں؟'' "بانکل یکن الله کاشگرے که میں ایک بار پھر ای جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں ۔۔۔ اور اب شوہز کی اس فیلائے ہرشعے میں کانی کام کر رہا ہوں۔" "کمائی کا عمل تو بہت کم عمری میں ہی شروع ہو گیا تھا جھے یادے کہ جب میں شاید 6th کلاس میں تھا تو مجھے ایک اسٹیے لیے میں کام کرنے کاموقع ملا تو جھے اس میں کام کرنے کے ہمے بھی کے بدیاد نمیں کہ محتے کے

تھے۔البتہ جب میں دیڈیو جنگشن کر نا تھاتو مجھے ایک پروگرام کے چار ہزار روپے ملا کرتے تھے۔ با قاعدہ جاب میں نے 2000ء میں شروع کی۔ فری لائس بہت کام کیا ہے۔ تعیشر میں کام کرنا۔ جنگلذ بنانا۔۔۔ وغروہ غرف "

" آپ نے شورز کے ماحول میں آنکھ کھول آپ کی تربیت میں بھی اس کے اثرات آئے؟"

"ہم اپنے دالدین کی دونی اولادیں ہیں۔ ایک میں اور ایک میں کے دالدین نے پیشہ اس بات کاخیال رکھا کہ ہمارے کھر کا ماحول شویز والانہ ہو۔۔ الذا انہوں نے اپنے کھر کا ماحول شویز والانہ ہو۔۔ الذا رکھا۔ ہمارے کھر کا ماحول بہت مادہ اور نہ ہمی رہا۔ گھر میں قلم کے مارے میں زیادہ بات چیت ہمی تمیں ہوتی میں قلم کے مارے میں ای میں کہ میں اس فیلڈ میں آگیا ورنہ جس طرح کا ہمار اماحول تھا میں شاید اس فیلڈ میں آگیا ورنہ جس طرح کا ہمار اماحول تھا میں شاید اس فیلڈ میں آگیا ورنہ جس طرح کا ہمار اماحول تھا میں شاید اس فیلڈ میں شاہد ہوتا۔"

"زیاد کیا چھالگاہ اپنی پیچان اپنے حوالے ہے ...

اوالد کے حوالے ہے؟"

تویشن نواب کیفی صاحب نے لیا تھااور اس آؤیشن کے لیے بورے پاکستان سے کائی لوگ آئے ہوئے تھے لیکن کامیابی میرے نصیب میں تکھی ہوئی تھی سو مجھے مل کی اور جب سب کچھ اوکے ہو گیا۔ تب میں نے والد صاحب کو بتایا تو وہ بہت جیران ہوئے اور دلچسپ بات بتاؤں کہ میہ پروگرام ملک سے باہر بھی و کھاجا آ تھاتو جب میں انگلینڈر پڑھنے کے لیے گیاتو کائی

لوگ جھے پچانے تھے۔" "اچھا گڈے کمال تک پڑھائی کے مطلب ڈگری ""

"من فرائم لی اے اور ایم ایس می ان مارکینتگ کی ڈگری جاصل کی ہے اور کھے عرصہ ایک ایڈور ٹائزیگ ایجنی میں کام اور کمپنی پروڈکٹ کے لیے جنگلزیمی تھے۔"

"رِمعالی کے لیے گئے میڈواش کیپ دیا آبنے تعمل ہوا ایم ہوا؟"

معنی جمعتابوں کہ گیب بنامیرے لیے نقصان کا باعث بنا۔ میں اس دقت دیڈیو جنگشن کر ناتھا اور ایک کامیاب وی ہے قعلہ اس زانے میں حدیقہ کیائی ' شراز اہل اہرار الحق' جولواح ' جم شراز وغیرہ بھی شخصہ یہ گئی 'جولواح ماتھ کرتے رہ تھے۔ یہ لوران کی جگہ جمی کی جمعل کے جمال کو آگھ او جمل بھاڑ اور آپ کو جاتی ہوئی ہے۔ جمھے میرے لو جمل بھاڑ اور آپ کو جاتی ہوئی ہے۔ جمھے میرے گئیسے کی سال و آگھ کیے۔ ایک میں کہا ہوئی ہے۔ جمھے میرے گئیسے کی سال و آگھ کی سال ہوئی ہے۔ جمھے میرے گئیسے کی سال و آگھ کی سال ہوئی ہے۔ جمھے میرے گئیسے کی سال ہوئی ہے۔ جمعے میرے گئیسے کی سال ہوئی ہے۔ جمعے میرے گئیسے کی سال ہوئیسے ک

یہ س من میات ہے ؟
" یہ بات ہے 2001ء کی پر میں کانی عرصہ ملک
ہ باہر ریاد تعلیم ممل کی۔ جاب کی اور پھریا کتان
واپس آیا۔ گر پچھتا آ ہول اس وقت پر جب میں نے
ملک ہے اہر جا کر رچھتا کا بعد کیا۔

" اگر آپ پاکتان میں ہی رہ کرانی تعلیم مکمل کرتے اور ساتھ ساتھ اپنے شوق کو بھی جاری رکھے تو یقیمیاً" آج کس سے کس چنج کئے ہوتے؟"

المدشعاع ستبر 10% 27

لمدشعل عبر 10 26

مرق ہوئی گلیاں چھوڑی ہیں کھلی ہوئی کلیاں چھوڑی ہیں جھولے کی وہ سکھیاں چھوڑی ہیں ہر طاق میں گزیاں چھوڑی ہیں جب جھے ہے تا جوڑا ہے مت پوچھ کہ کیا کیا چھوڑا ہے

ا یک از کی کابایل کا گھرچھو ژکر بیا دیس جاناایسان ہے جیسے تو دا ایک زمین ہے اُٹھا ژکردد سری زمین میں لگا دیا جائے۔ اگر موافق زمین اور ماحول لیے توبید یو دائیملتا بچولتا ہے ورنہ مرجھاجا تاہے۔

غیراور اجنبی لوگوں کی بات تو جانے دیں 'بمنی تمبی سکی خالہ اور سکے بیائے گھریٹس بھی شادی ہو تو مخلف رویوں اور ماحول کا سامنا کربارز سکتا ہے۔ تصور کریں ایک بڑھی تکھی 'نازک خیال نفیس طبع لڑک کور خصت ہو کرا لیسے ماحول میں جانا بڑے جمال ان بڑھ لوگ محکم گلوچ الزائی جھڑا تھ محقد تشخہ ہوں 'اس طرح کے ماحول کو تبدیل کرتے اور یمال خود کو منوانے کے لیے ایک عمر کی ریاضت در کار ہوتی ہے اور بھی پوری عمری رائیگاں ہی شرقی ہے۔ خود کو منا کر بھی پچھے شمیں ماتا۔ اس ماہ ہم اس جو الے سے نیاسلسلہ شروع کررہے ہیں۔

جب عجم ستاتا جوالت ماري

پہلے تو سلسلے ہے پہلے جو آپنے تین شعر لکھے ہیں وہ ہرشعرشادی شدہ خواتین کے دل کی عکاسی کر نا

س - استادی کب موئی؟"

ج - "جناب میری شادی 7 فروری 1999ء کو ہوئی- اب عرکنے نہ لگ جائے گا' میں بشکل اٹھارہ سال کی تھی۔ دو ظلم تھا۔"

یں ۔ دشاوی سے پہلے کیا مشاغل اور دلچیپیاں محصر جا

یں۔ دوشادی سے پہلے زندگی زندہ تھی۔ نہ جانے
کب یا شاید جب جملے بنانے بجر روضے سکھ کیے تو
کتابوں سے عشق ہوگیا۔ بادشاہوں کی آیک آیک
دوپ کی بکنے والی کمانیاں ' پھر بھسابوں کے گھر دیکھیے
اخبار جمال تو جاسوی کمانیوں کا جسکد، جو لگاتو جاسوی
وانجسٹ ' مسینس وانجسٹ کے دوپا کی سونیا بن

پھرتی۔ عران ڈائجسٹ'اس طرح پڑھے کویا کہ میرے می کیے تھے اور پڑھنے کی رفتاراتی تیز کہ چھوٹے بمن بھائی صبح شام لائبریری جانے سے تنگ'لائبرین لگ جہاں

الک جیران۔
ابن صفی "نیم تجازی اور ہروہ رائٹرجس نے بجتس
کلھا۔ پھر کا کج میں ارود اوب لیا اور لا بسریرین ہے
دو تی گانٹھ لی۔ میرا لا بسریری کارڈ دیکھ کے دو سیس
جران ہو تیں۔ اتن کما ہیں کب پڑھتی ہو۔ کالج ورک
کیے کرتی ہو اور بس جی تب ہے گھڑی کے مطابق
جلنے کی جو عادت پڑی تو اے جیتنے نہیں دیا۔ گھر میں
بین بھائیوں میں بڑی تو اے جیتنے نہیں دیا۔ گھر میں
لنذا تمام تر سلیقے اور ہنرانہوں نے میرے اندرائڈ ملئے
لنذا تمام تر سلیقے اور ہنرانہوں نے میرے اندرائڈ ملئے
کی سعی کی۔ شادی سے پہلے نیادہ ہے اور اگریاں جمع
کرنے کا شوق تھا۔ لنذا استاد محترم بہت مخلص ملے
انہوں نے سال میں دو دو چھلا تمیں لکوا کی۔ میٹرک

کیاتولی تی من ساتھ الفا ۔۔الف اے مل ہواتو عی تی ترواویا۔ کمپیوٹر تب نیانیا کالجز میں رائج ہو ہاتھا۔ اس کے شارت کور سز کی اے کیا تولی ایڈ اور پھر شادی۔ سرصاحب جو چھوچا بھی ہیں اس وعدے شادی۔ کے ساتھ کہ تعلیم جاری رکھواؤں گا۔ (جو بعد میں بھول گئے۔)

کڑے 'برتن 'ویرائن کرناشوں تھا'کوکٹ تو تھی میں تی۔ الف اے کے بعد پرائیویٹ اسکول میں جاب کی تو بچوں کی بردلعزیز ٹیچررہی۔ عزت قدر اور تعریف نے خاشا سمیٹی۔

س - "اس رشتے میں آپ کی مرضی تھی یا بزرگوں کے قصلے پر سرجھکادیا؟"

ن - "به رشتہ تب مجر گیا تھا۔ جب بے دنیا میں انہوں کھو کھو جن کے بیر صاحب زادے ہیں۔ ولیوری کے لیے اپنے میکے آئی ہو کھو کھو جن کے بیر صاحب زادے ہیں۔ ولیوری کے لیے اپنے میکے آئی تھیں۔ تو دس وان میلے بیہ تشریف لائے رمضان میں اور عبد الفسل کے روز میں نے دنیا ہیں آئی میں کھولیں اور ان کے چھاجو جھیج کو دیکھنے آئے ہوئے تھے کو جرانوالہ سے گرات تو ہوئے کہ میکی بیری چی تماری ہو جنگی تو گھر آپ خود سوچیں کمال کی مرضی کمال کے خیالات ہاں جب جوان ہوئے تو لوگوں نے روز میں خیالات ہاں جب جوان ہوئے تو لوگوں نے روز میں میں انکائے۔"

س - دوہن میں جیون ساتھی کے حوالے سے
سے کوئی تصور تھا؟ نیز وہ کیا خوبیاں تھیں جو
آپ ہے جیون ساتھی میں ویکناچاہتی تھی؟"
ج - دوہ بن میں جیون ساتھی کے حوالے سے بمت
می خواہشات تھیں۔ بہت سے خیالات تھے ہر کمانی
میں میں خود کو بیروئن دیکھتی اورا بیس کو بیرو کمانی اپ
اوپر اس طرح طاری کر کے بڑھتی کہ ساتھ موجودلوگوں
سے تا یا تو رکتی ہے کان خود بخود بند ہوجاتے ہی چاہتا
مراتھی طے جو میں اور تم کا فرق مناکے محبت کرنے والا

شکرے رب کا خوب صورتی بھی لی۔ غیور اور محنتی مجھی لا۔"

س - "دمنگنی کتناعرصہ رہی "شادی سے پہلے فون پربات ہوئی یا ملا قات وغیرہ؟" ج - "اس سوال کا جواب یہ ہے کہ منگنی اٹھارہ سال رہی۔(اللہ) کی ٹی ہی ایل فون تھا اور جرات ذرا کم تو ایسی کوئی کوششیں نہیں ہو کیس۔والد صاحب کو اللہ جنت وے۔ ہمارے داول پر اینا ہے انتہا رعب رکھتے

س - استادی ہے پہلے سسرال والوں کے بارے
میں آپ کے کیا خیالات تھے؟"
ت - استادی ہے پہلے سسرال والے نہیں تھے بلکہ
پودیعواور پھوچھاتھ اور چھے میرے والد صاحب
بست منتوں تراوں ہے لیا تھا، کو نکہ ہارے جوان
مورت میں توابوجان رشتہ دینے ہے ارشتہ داروں کی
صورت میں توابوجان رشتہ دینے ہے انکاری اور بیال
صاحب نے کھر والوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ خود کئی
ساحب نے کھر والوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ خود کئی
ساحب نے کھر والوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ خود کئی
ساک ہے دور ہے جہاروں نے خوب
ساک ہے کیرس کھینچیں ' ہے انتہا وعدے وعید کرنے
کے بعد میرارشتہ لیا یہ ہیری ہے تحاشاعزت کریں
کے بعد میرارشتہ لیا یہ ہیری ہے تحاشاعزت کریں
کے بعد میرارشتہ لیا یہ ہیری کو بوب واد

سمیٹا کروں گی۔ روحا لکھا ماحول بناؤں گی۔ تحبیق بانٹوں گی محبت پاؤں گی طرساتھ ہی کمیں قست کھڑی میری منصوبہ بند یوں یہ قبضے نگار ہی تھی کہ میں تمہارا ساتھ جھو ژر ہی ہوں 'آگے ایند کی امان میں۔"

س - اشادی کے لیے تعلیم چھوڑتا پڑی یا کوئی قبانی بنارہ یون

ج - "شادى كے بعد تعليم چھو ڈتا برى اوراس كے بعد قربانيوں كانہ ختم ہونے والاسلىلدا ابھى تك جارى ب اور ديت كى طرح بسلے ہوئے خوابوں كى كرچياں سينتي ہوں-"

س \_ "شادى بخيرو خولى انجام بائى يا رسمول ك دوران لين دىن كے معالم بريد مركى مولى؟"

المدفعال عبر 18 29

المندشعال عبر 2015 28

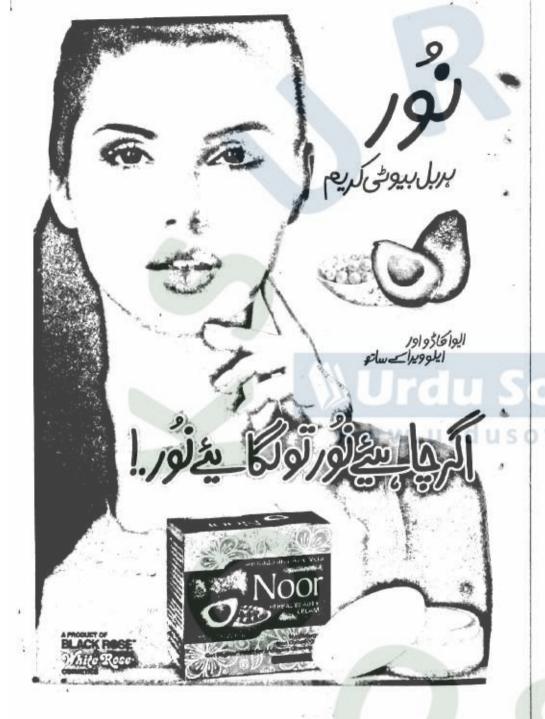

اعتبار اقدر المجت طوص تهيں الماده سب يحق جو الله اس ميں لالح احسد عود غرضى كى فرادانى تھى۔ خوابول كے مليے كے نيچے سے اب بيچ فكالنے كى كوشش كرتے ہيں۔ يہت پہلے جب جھے ہوش آيا ادر با چلاك

میں ہیاہ کے بھو پھی کے گھر گو جرانوالہ جانا ہے۔ توہیں
ہے ساختہ ہولی وہ گو جرانوالہ جہاں کے پیلوان مشہور
جی است ہا۔ وہ تو دماغ ہے نہیں پیٹ سے سوچے ہوں
کے بعد ان لوگوں کو ایسا ہی پایا۔ (سوری ان لوگوں
سے جن سے میراواسط نہیں پڑا۔) گر جن جن سے
سڑا وہ ایسے ہی جی ۔ طاہر ہے و سیع نظراور و سیع دل
لوگ ہر جگہیا ہے جاتے ہیں 'یمال بھی ہوں گے۔"
لوگ ہر جگہیا ہے جاتے ہیں 'یمال بھی ہوں گے۔"
س ۔ دشماوی کے گئے عرصے بعد کام کاح

خ - ''شادی کے پانچ جیددن بعد کام سنبھال لیا۔ کھیر کیوائی کی رسمیس بہال شیں ہوتی۔ میں پہلی بہو تھی۔ کھر کو سنبھالنے کے لیے اسی مل کئی کام ختم اوروہ بھی پڑھی لکھی ماس۔ سات بجول کی مال نئی نو بلی دلمن بن گئی اور نئی دلمن میں بوڑھی روح ساگئے۔'' س - دئیا ملکے اور سسرال کے کھانے دیائے کے

اندازاورذائع تخلف محسوس ہوئے؟"

اندازاورذائع تخلف محسوس ہوئے؟"

و دو لوگ المعے چاول کھاتے ہیں۔ میکے والے بڑکے والے بڑکے محافوں میں کافی فرق تھا۔ والے چاول کھاتے ہیں۔ میکے والے بڑکے انتقالور کھانا تا کم پر دے دی تھیں۔ ہم اسکول سے آت تو کھانا تا رہائے۔ یمان میں تھی ہوتی اور رات کا کھانا جب آنتیں بھوک سے سوکھ جاتیں تب پیکانے کو لایا جب آنتیں بھوک سے سوکھ جاتیں تب پیکانے کو لایا جا اللہ ہمیں تھا کھرجانے کا اس لیے بھی آنا نیس ہوا تھا ہماں تو احول کا حافظ اندازہ نہیں تھا کمروث میں ابو مرفرست تھے۔ اندازہ نہیں تھا کمروث میں بین میں ابو مرفرست تھے۔ اندازہ نہیں تھا کمروث میں بین میں ابو مرفرست تھے۔ اندازہ نہیں تھا۔ ابول پڑھا کھا نہیں تھا۔ ابول پڑھا کھی اندازہ نہیں تھا۔ ابول پڑھا کھی نہیں تھا۔ بین میں تھا۔ ابول پڑھا کھی نہیں تھا۔ بین میں تھا۔ بین

ج ۔ ''شادی بخیروخولی انجام اُئی۔ میرے ابوجان اور امی جان جیسالین دین چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی دھیان رکھنا' پورے خاندان میں کسی تنہیں۔ لنذا کوئی

موقع ویا ہی نہیں گیا۔ ہاں رسم رونمائی نہ ہویائی۔ ہوا
کچھ یوں کہ جو زیورات مجھے چڑھائے جائے تھے وہ
دو سری پھو پھو کے جوالے تھے اور انہوں نے آتے ہی
بارات کے ساتھ مجھے پہناد ہے۔ اس میں ایک لاکث
اور انگو تھی جو دولہانے دلهن کو گفٹ وینا تھا۔ وہ بھی
شامل تھے۔ رات کو جھے ساتھیں اور میں نہ دول اور
خوب انجوائے کیا۔ بعد میں بھررونمائی میں پہنے ملے۔
ولیمہ بھی بمترین رہا۔ گرہاں ایک بات اور بارات یہ
میری دو تئیں ممارے گاؤں سے میرے اسٹوؤ تئس کی
حاضری تھی اور میرے سرال والے جران۔ اتنے
میری دو تئیں میں کو نہیں ملے بعد میں بھی میری
سرال میں اس بات کا تذکرہ رہا۔ ہرچاہتے والے کا
سرال میں اس بات کا تذکرہ رہا۔ ہرچاہتے والے کا

س - "شادی کے بعد شوہرنے پہلی بار آپ کو وکھ کرکیا کہا؟"

ج - وفشاوی کے بعد دولهامیان دیکھتے ہی ہولے" ماشاء الشہ شکرے مب خیریت ہو گیااور تم مجھے ال کئم ہے"

س - "شادی کے بعد زندگی میں کیا تبدیلیاں آئس؟"

رہ ۔ وحیران ہوں آئی کہ بس جرانی جاتی ہی نہیں۔
جو چھ اہمی تک کھا ہوں آئی کہ بس جرانی جاتی ہی نہیں۔
جو چھ اہمی تک کھا ہوں آئی کہ سب پڑھائیاں 'سب سلیقے
فیل ہو گئے 'یا کر رہ کئے سب سے پہلے سب بنی پہ
پابٹری لگائی گئے۔ رسالے چینکے گئے ہروم محرک بابٹری لگائی گئے۔ رسالے چینکے گئے ہروم محرک زعری میں تھا کہ پون کو اڑان کے لیے جگہ لمتی۔ سو چاروں طرف ہے ہی ہی ہے ایک لوث کر پیچھے نہیں فاص لصیموں میں سے ایک لوث کر پیچھے نہیں دیمنا (ورنہ پھری) ہوجاؤگی۔) سب کچھ مالے عرب '

المدشعال عبر 30 2018 30

جیرہ جی کی مثلق کاشوشہ چھوڑ دیا گیاتوالی حالت میں سارے کاموں کی مگرانی نظاہر محرفیادہ تر خود کرتا مخوب كرى كاموسم بولائي من جمعولي ي يكي تقى-مهمانون کی آمدروزکامعمول تھی۔ کھ سرصاحب گاؤں کے كو تسلر بھى تھے۔ ڈروہ دارى بھى تھى۔ بھينسيں كائس ور چاكر وهيرون وهيرمعوفيات ايے ميں آرام كرناتوخواب موا-ساته ساته سننام تاكوي كوئي انو کھے بچ ہیں ہم نے بھی توبیدا کے تھے بچ سوئي تو ماؤل كوكام كرفي جائيس (تو پھر ماؤل كو سوناها مع بد بحاثه جائس؟) يكر فوالا بجي توكوني مو-الله كاشكررباميان صاحب جمال بمترين سے ہیں وہال بھترین باب بھی رہے۔ بچوں کا خیال ارت شرادوں کی طرح یالنے کی کوسٹش کی بساط بھر تمام تر مخالفتوں کے باوجود اور میں نے بھراللہ کا علم لے کر بھترین مال بنے کی تھان لی اور صد شکر کامیاب رہی استدہ بھی اللہ کرے ساری ونیا کوچھوڑ كے جوعورت كراور بحول كى موجائ الله كى رضاك ليي تو آسانيان الله خود بدا كرويتا ب جوائث فيملى

س - "يجول كى پيدائش عورت كى زندگى ميں بہت بڑا امتحان بن کر آتی ہے۔ خصوصا" پہلا بحہ ايك طرف فود مِن آتي تيديلي ورسري طرف شوهر اورسسرال والي آب كو كتني دشواري كاسامناكرنا

ج - " بچول كى بدائش عورت كے ليے واقعى برط امتحان موتی ہے کہلی بیش کی پیدائش سے پندرہ دن پہلے ساس بھرا را گھر چھوڑ کے بس کے گھرجا کے بیٹھ كئي- مين الك يريشان كامول كي نه ختم مونے والي لسف اور مردول في بعرا كمر بسرحال صبر كياكوني شكوه نہیں کیا۔میرے چھا سرایک دن آئے 'یانی انگامیں وي كي توكي لك بعابهي كمال بن عيس فيتايا تواني وہیں چھوڑا اور اٹھ کھڑے ہوئے 'بعد میں بیا جلاکہ جائے بھابھی کوخوب سنائیں کہ بچی کواس حالت میں کھو اکملے چھوڑ کے یہاں آکے فالتو بیٹھ کی ہیں کھر چلیں اب آئیں۔ بسرحال میری ای نے استال ہے كرتك مات دن ميرے ماتھ گزارے بيكى يزرين بدا ہوئی اور فیک آریش کے گیارہویں دن میرے

ہو کئیں۔ میں توبس بند کرے میں رویا کرتی۔ دوسال حران ہی رہی کہ بہ لوگ اشتے بدل کئے ہیں مجھے جیز میں کیڑے علمانے والی مشین می تومیں نے شوق میں نكل كي لكائي ماس صاحب فران لكيس ناك جرهاك كرول يه يكي بل يرجاتي إلى اس عديه می کومیارک ہو۔ ہمارے کیڑے نہ اس میں ڈالنا۔ میں نے رسان سے سمجھایا نہیں کھو پھو ایسا نہیں ہے۔جلدی سنجالے جائیں گے استے زیادہ کیڑے ! آگے ہے جھے خوب سائیں۔(بوں کھوں آئی ایڈی فيشنى اوجى بات حتم اليى بشار التعداد تقيدين مقدر تھریں۔ کس کا در کریں۔ شکرے رب کی ذات کا وقت کر رکیا محمول یہ کھٹے دال کیا وہ جیے عائد من نظرات بن المرتعليم نيان بندي سما ر محی تھی 'جو بھشہ کام آئی۔ دوسال کے بحد میرے جيٹھ کي شادي ہوئي تو پچھ صبر جيٹھائي کو د کھھ آگيا۔ پچھ بدايتي كه نصحتين اس في الده وي- تو كزارا ہونے لگا۔ من مردول كے كرے جانے كے بعد مركوسنوارف لكتي- مرك كام كوشش كرتى ان ے آنے تک حتم ہوجا میں۔ عرب لوگ مرووں کو وکھا وكلك كام كرتي أمو بجرس اليخ مردكيا مجحت" س - اسرال والول نے آب كووہ مقام رماجو آپ کا حق تفا؟ سرآل من تھ بلو اور خاندانی معالمات میں آپ کی رائے کو گفتی آجمیت دی جاتی ج - "وسرال والول نے قطعی وہ حق نہیں دیا جو میرا تھا۔ بیٹے ہے ہی کام چلا لیتے اس کی انہیں ضرورت محى-رشت كرنے ہوتے ،كس جانا ہوتا جميں سيس . مح بحول مح كمال فيداكيا - اس فيمس الله س- ومسرال والول عد وابسة توقعات كس عد تك بورى وسى؟ ج - "مسرال والول سے وابسة كوئى تو تع یوری نمیں ہوئی ۔ان کے سامنے تو میرا جنازہ

رے تھے اور خوب تو تکار ہوتی۔ میں وقت کی پابند مى ئىلىسىتىقە" س - المسرال من كن ياؤل بر تعريف مولى اور ك تقد كالماكارارا؟"

ج - "هي في سرال في تيوسل كزار ب-شوير اورساس کی منظ کے مطابق۔ ہروقت وحر کتے مل كے ساتھ كداب كوئى بم يعناكر يعنا كوئى كارنى نيس ہوتی بیٹیوں کے مقدر کی کید تھیک ہے مگر تھان بین ضرور كري- الرك كا اخلاق أس كى كمالى سب ویکسی محدی جل خواری سے بہترے کف پرانے رشتوں کی وجہ سے خدارالوگ نے رشتے آ تکھیں بند كرك نه بنائم ورند يفول كي زندگي اجرن موجاتي ب تقيدى تقيد برطرف العريف كالودور تك يا نمیں-(خاص بدایت تھی بیویوں کی تعریف کریں تو مرر چه جالی بر-) طریم بھی چھوٹے داورول عدل کے (بین کے) کھ جلے ماصل زعری ممريد جمولًا نون كله التناكام كرتي بن آب بروقت معموف راتي بن- ايك دفعه كما- كالح كي فرزوز كوكريد عيرى بعائمي كالك على موتى تك ب كام كرفتى إلى اور ورفيلى ويروا مُنك و مكل كى ب بنى نون كما (جيكوارى تحى تيد) توب آب کای حوصلہ بلی جواس جن نماانسان کے ماقد رہی بی اور عل بس بری یا کل بوے بعائی بس تممارية چھوتے وو ديور ميرے كھانوں كى اكثر اوقات الريف كرتے بے شك بعد من ان كى كلاس خوبلى جاتىدىد مارى باغى تبكى بن بحبوه خود جي پھو تھ مرے بجي پھو تھ تا تھي كادور تعلد المحامد افراد كالمرتعا جول جول يوب بوت بتاياجا باقعاد حيد جيات سيكام كرلي جات\_" ب منى تعليم زاده عاصل كرت كالت يحب ميرے كول الے الل على عدر موكة ال طل پھر کے ہو کیے شاید چھوٹی چھوٹی یا تمی بڑی ومجيش القيار كركش جوميرك القيارك بابر ہو گاتر بھی ان کے تبقیم لکیں عرب



المدفعال عمر 1015 32



لکی۔ میری دیکھاویھی صفانی پیندی کی عادات اپنائی كئي - لباس كي وضع قطع من فرق آيا- مهمان نوازي مِي فَقَ آيا- كُونَ مان يان مان ميس في المار قامیان دورسی-بان ذہن صاف نہ کر سکی ول وسیع ن ہو عداں کے لیے رہے ہر لحد دعا کو ہوں۔ مجھے فخرے اپنال باب ر جنہوں نے بیشہ ہمیں محبت كرنا محمايا - برول كاأوب محمايا - تماز روز عكا یابند بنایا۔ ہسابوں کے حقوق کی یاسداری سکھائی ا رشته دارول سے بهترین سلوک سکھایا، تعزیت و عيادت كاشعورويا- غرضيكه كسي چزيس كى نبيس ركهي، مراع كے رہا ك نيس كھايا كا اے ب جارے والدین وہ عور تیں یا مائیں جن کے بہوؤں اور بیٹوں کے لیے الگ الگ قانون ہوتے ہیں۔وہ اپنا كحرتوجهم بناتي بي بن بينون كابعي سكه برماد كردي ہر رکہ ہے شک منصف اور بہنھاے اور و مکھ رہاہے۔ شادی شده عورت کی کامیانی آج تک سمجھ ہی نہیں آئی سی میں ہے تخاوند کے ساتھ منافقت اور جھوٹ میں اس سے نافرانی میں؟ تو پھر جنت میں کسے جایا جائے گا۔ والی مجرونیا چھوڑیں جنت کمائیں اصر بھی آجائے گا۔ مشکلیں بھی مل جائیں گی رب سے لو لگائنس - بقین جانیس سکون آجائے گا اور دعمن اور حاسد لوگ جران ہول مے کہ یہ سکون سے ہیں۔ اس کی ذات آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں جب کے لے گی تو آسانیاں خود بخود نکل آئیں گ۔ یہ یقین کال مجھے سولہ سال کے تجے ہے کے بعد ملا۔"

سنم فی زیانہ بت مشکل ہے۔ تمریس تو چھرے بڑے
گھرے تھی۔ بھرے پُرے کھریں آئی تو تھائی مشکل
عطارے۔ (آئین) دو ہم نے نو سال پہلے چھڑگئے۔
عظارے۔ (آئین) دو ہم نے نو سال پہلے چھڑگئے۔
اپنی طویل بیاری کے بعد۔ گران کا طریقہ می زندگی
ہارے کے مشعل راوے اور والدہ صاحبہ کی اعلا
ہارے کے مشعل راوے اور والدہ صاحبہ کی اعلا
ہاری کرتے ہا ور ہم نے اس کا دامن بھی نہیں
پھوڑا ہے ہی وجہ ہے رونق لگاکے رکھتی ہوں۔
ہیوڑا ہے ہی وجہ ہے رونق لگاکے رکھتی ہوں۔
ہیوڑا ہے ہی وجہ ہارائی ہوجاتی ہوں۔ چھوڑا ہور کے
سام نوجی اور آگر جمات والے بھیے بتائے بغیر المہور
کے بقول دربار پر حاضری ضروری ہے تو ای کا کمنا المحدی ہوتے ہوئے ایمائی ہاری کا کمنا المحدی ہوتے ہوئے تا ممکن ہے اسے معرفی جاتا ہے کہ بھی جاتا ہو۔
المحدی ہوتے ہوئے تا ممکن ہے اسے معرفی جاتا ہے بھی جاتا ہو۔
المحدد موردی ہے تو ای کا کمنا المحد ہوتے ہوئے تا ممکن ہے اسے معرفی جاتا ہے کہ بھی جاتا ہو۔

المار معادد س - "آب جوائف فیملی سٹم سے القاق کرتی این یاعلی و مرائب ندے؟" ت - "مجھ او جوائف فیمل اگر مجت بحری ہو تواس

ت - " بحص او جوائت فيلى اگر مجت بحرى بو تواس جيسا پيچه نميں لگنا آپ كے اردگر و تحبيس بول-خلوص بو دكھ سكھ كے ساتھى بول- چوت بھى گئے تو دس آوازيں كيا بوا؟ گرايسا مشكل بى نميس أتى مامكنات ش ہے ہے سو بچول كى آسانى كے ليے

س - "آپ نے سرال کے احول کو بھتر ہانے کے لیے کو ششری؟ آپ کی کو شش کس عد تک کلمار مداً ؟"

ن - التمام ترنارا فيسول اور خفاكيون كبادجود شي الول المترر كف كي وحش كرتي مول مين في سرال كماحول كوردها تكواصاف متحراليج دين كي كوحش كي اور كامياب بهي ربي- نماز كي بابتدي محسائي- جمال تو تكارعام حتى وبال بجد ترزيب جملك

黎



# رخسارت كارعاثان



عد مل ادر فوزیہ نسم بیگم کے بیچ ہیں۔ بشری ان کی بہوہے اور ذکیہ بیگم کی بٹی ہے۔ عمران بمشریٰ کا بھائی ہے۔ مثال ڈکیے بیگم کی فوائی اور شیم بیگم کی پوتی ہے۔ بشری اور نسم بیگم میں روابی ساس بہو کا تعلق ہے۔ ان کی سلسل کوششر کے بعد بشری کی تند فوزیہ کا بالاً تر ایک جگہ رشتہ طے باجا یا ہے۔ فکاح والے روز بشری دولها تھمیر کود کچہ کرچو تک جاتی ہے۔ عد میل ہے شادی ہے قبل ظمیر کا بشری کے لیے بھی رشحتہ آیا تھا گریا ہتند بن سکی تھی۔ فکاح والے دن فوزیہ ک ساس زا یہ اور دکیے بیگم بھی ایک دو سرے کو پیچان لیتی ہیں۔ بغد ازال عد مل کو بھی پاچل جا ہے۔ وہ نا راض ہو یا ہے گر فوزیہ اور تیم بیگم کو بتائے ہے متع کردیتا ہے۔ بشری اور عد میل ایک ہفتہ کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں۔ وہاں انہیں پاچلتا ہے کہ بشری کے اس سات سال بعد پھر فوش خبری ہے۔

عفان اور عاصمه اپ عمن بچول اور والد کے ساتھ کرائے کے گریس رہتے ہیں۔ عفان کے والد فاروق صاحب
مرکام کی ٹو کری ہے رہائر ہوئے ہیں۔ گریج می اور گاؤی کی زشن فروخت کرکے وہ آبنا کھر تربید نے کا اراد ورکھتے ہیں۔
وُرِاد کو دُش نشن کا سودا کر کے وہ عفان کے ساتھ فوقی خوتی خبر آ رہے ہوتے ہیں کہ ذکری کی واردات میں قبل ہوجاتے
ہیں۔ عفان کے قریبی دوست نہر کی مدے عاصمہ عفان کے آفس سے تمین الکھ روپ اور فاروق صاحب کی کریجو کی
ساسالک مدید وصول کہاتی ہے۔ نہر کھر خرید نے میں بھی عاصمہ کی در کر ہاہ۔
اسلام آبادے والی پر عدیل دونوں مقتولین کو دیکھا ہے۔ زاہرہ تھے بیگھ سے بیس الکھ روپ سے مشروط فوزیہ کی
رخصتی کیا ہے کرتی ہیں۔ وہ سب ریشان ہوجاتے ہیں۔ عدیل بھٹری ہے کہ یہ بیگھ سے بیس الکھ روپ اسے کو کہتا ہے۔
ماسلام آبادے والی پر عدیل دونوں مقتولین کو دیکھا ہے۔ زاہرہ تھے بیگھ سے بیس الکھ روپ اسے کو کہتا ہے۔
ماسلام آبادے والی پر عدیل کوئی مورسیں۔ اس کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے اور سارے کام اس نے خور کرتے ہیں۔ وہ جلد
از جلد اپنا کھر خریدنا جائتی ہے۔ عاصمہ کے کئے پر فریم کی مفتی سے فوی لے کر آجا ہا ۔ ہے کہ دوران عدر۔ اس انتہائی



ب-مثال واثق كي نظرون من آچك به آم ددنون ايك دو مرت سواقف مين بين-عاصمه كا جمالي التم ايك طويل عرص بعدماكتان اوث آناب اور آتى عاصمه كى يينون اريشه اوراريه كوايخ برول وقار وقاص كے ليا مك ليا ب عاصد اور وائق بحث خوش ہوتے ہيں۔ سیفی مثال بربری نیت ہے تملم کرنا ہے باہم مثال کی چیوں سے سب دہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سیفی النامثال برازام نگا با ب كدودات بهكارى مى احسن كمال سنے كى بات بريقين كرايتا ہے۔ مثال اور بشري مجبور اور بے بى سے مجھے كمير میں یا تیں۔احس کمال بوری فیملی سمیت در سرے ملک نیں شفٹ ہوجا تا ہے۔بشری مثال کومستقل عد مل کے گھرچھوڑ جاتی ہے۔ جمال عفت اور پریشے اسے خاطریں میں لا تیں۔واثق کوبہت انجھی نوکری ٹی جاتی ہے۔ مثال اورواثق کے درمیان ان کهاسا تعلق بن جا با ہے۔ مگرمثال کی طرف سے دوستی اور محبت کا کوئی دا صح اظهمار نہیں ہے۔وا ثق البتہ تھل کراینے جذبات کا اظهار کردیا ہے۔وا ثق 'عاصمہے اپنی کیفیت بیان کردیتا ہے۔عاصمہ خوش ہوجاتی ہے عمرغا تمانہ ذکر یر بھی مثال کو پھان نہیں یاتی۔ وا ثق عاصمہ کولے کرمثال کے گھر ملنے جا باہے۔ مگر دروا زے برعد مل کو و کھے کرعاصمہ کو برسول برانی رات یاد آجاتی ہے۔جب زبیرنے عاصمہ کی عصمت دری کرے اے دیرائے می چھوڑ دیا تھا اور عدل نے عاصمه کو کمریخیایا قا۔ اگر چه عدل نے اس وقت بھی نہیں سمجھا تھا کہ عاصمہ رکیا بھی ہے اور اب بھی اس نے عاصمہ کو نہیں پھیانا تھا چکرعاصمہ کوعد مل بھی یا دتھا اور اپنے ساتھ ہونے والا وہ بھیانک عادیۃ بھی۔ شرمند کی اور ذلت کے احساس ہے عاہد کوانحائیا کا انیک ہوجا تا ہے۔ دا تق دروا زے ہے ہی مان کو اسپتال لے جا تا ہے۔ مثال اس کا انتظار کرتی رہ جاتی ہے۔ پھر بہت سارے دن یوں بی گزر جاتے ہیں۔ ان بی دنوں عدمل اپنے دوست کے بیٹے فہدے مثال کا رشہ مے کرنتا ہے۔ عفت مثال کے کیے امتا بھترین رشتہ دیکھ کریمی طرح جل جاتی ہے۔ اس کی د بی خواہش ہے کہ کی طرح یہ رشتہ پریشے سے جو ہوجائے۔ مثال جمی اس رشتے پر مل سے خوش نہیں ہے۔ تکروہ اٹی کیفیت سمجھ نہیں یار بی۔عاصمہ کی کھبیعت ذرا متبعلتی ہے تو وہ مثال کی طرف جانے کا ارا دہ کرتا ہے۔ اتفاق ہے اس دن مثال کی فہدے طنی کی تقریب ہورتی ہوئی ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے وا ثق کی ملاقات بریشے ہے ہوجاتی ہے جو کافی نا زواداے وا ثق ہے بات کی ہے اور اس بات ہے بے خرہوتی ہے کہ اس کی کلاس فیلودروہ جواہے بہت پیند کرتی ہے واثق کی بمن ہے۔ للني كے بعد مثال ایک دم شادى سے انگار كرونتى ہے۔ عفت خوش ہوجاتى ہے عدمل بمت غصر كرنا ہے اور بشركا كوفون كرك مثال كو بينيخ كى بات كرا ب محريس مينش بيملى ب-اى شيش مين مثال كالح كى الا بمروى من واثق على ے۔ واپسی میں عفت اے واٹن کے ساتھ دکھے لیتی ہے اور مدیل کو بتادیتی ہے۔ مدیل از مدیریشان ہوجا آہے۔ پریشے' وردہ سلنے اس کے کھرجاتی ہے تووا تق سے ملاقات ہوجاتی ہے۔

انتيسوي قيالك

عدم ایک طرف ہوکر نکاح خوال کو فون کر رہاتھا۔ عقت اس کے ساتھ شانہ طاکر کھڑی تھی۔ اس کے دل کی مراد پورٹی ہونے جارہی تھی۔ اس کے دل کی مراد پورٹی ہونے جارہی تھی۔ مثال سے چھڑکا را جھی مل رہاتھا اور ساری زندگی سوتن کی موجود گی کے احساس سے کانٹوں کے بستر پر گزار نے وال ہے محقت کے دل کوشاو کرنے کے لیے کافی تھی۔ وقار اور فائزہ اپنے وکیل کو فون کرنے کے بعد اب بے چینی سے اس کے آنے کا انتظام کرد ہے تھے۔ باہر طازم اور کام والے لؤکے از سر نواسینے کو ٹھیک کرد ہے تھے۔ باہر طازم اور کام والے لؤکے از سر نواسینے کو ٹھیک کرد ہے تھے۔ بیچے کہے قربی مہمان اب کرد ہے تھے۔ کی شکل میں کر سیال جو ڈے چہ میگوئیاں کرد ہے تھے۔ کھانے کے برخوں کے لیے وہی آئے بھی تھی۔

المدشعاع سمبر 2015 39

جا آب اور موقع سے فائرہ اٹھا کراے اپنی ہوس کانشانہ بنا آب اور دیرائے میں چھوڑ کر فرار ہوجا آب وہاں ہےوہ عدل كامد عمر وكالى -ر مسانہ ہونے کی صورت میں فوزیہ کو طلاق ہوجاتی ہے۔ نیم بیگم جذباتی ہو کر سواور اس کے <u>گھروالوں کو مورد الزام</u> المرائ التي يوساى بات برعديل اور بشري كورميان فب بحراء واب عديل طشيس بشري وهكاويا باس كالبارش بوجا أب عديل شرمنده بوكرمواني المكاب محرده بنوزناراض وبتى ب اور استنال س ابني ال كم محريطي جاتی ہے۔ ای استال مراور لی عاصد کود کھا ہے ہے بوشی کی حالت میں لا ایکیا ہو باہے۔عاصمہ اے حالات ے عك آكر خد تنى كى كوشش كريل ب ما يم يكوماتى بور مال بعد عاصد كاجائى الثم يريثان بوكرياكتان آجا ما ي علمدے مارے معالمات دیکھتے ہوئے اٹم کویا چال ہے کہ زور نے برجگہ فراڈ کرکے اس کے سارے رائے بند کو لے میں اور اب مغرور ہے بہت کوششوں کے بعد ہاشم عاصد کوایک مکان دلایا با گئے۔ بشری ابنی دائیں گئے گھرے مشروط کردیتی ہے۔ دوسری صورت میں وہ علیجہ کی کے لیے تیار ہے۔ عدیل مکان کا اور والا پورٹن بھڑا کے لیے میٹ کوارتا ہے بھڑی کے آنے کے بعد بھری کو مجور کرما ہے کہ وہ فوزیہ کے لیے عمران کا رشتہ لائے سیم بیلم اور عمران کی طور سیں ماتے۔عدل ائی بات نہ مانے جانے پر بشریٰ سے جھڑتا ہے۔بشریٰ بھی ہث وهري كا مظامره كرتى بعدل طيش من بشرى كو طلال دے رہا ب اور مثال كو چين ليز ب- شال يار برجاتي ہے۔ شری بھی حواس کھووجی ہے۔ عمرا<mark>ن بمن</mark> کی حالت دی<mark>کھ کر مثال کو عدیل سے چھین کرلے آیا ہے۔ عدیل بحمران پر</mark> علصمدا سكل ين المازمت كرلتى بحر كمراه مساكل كاوجه ي آئدن چشيال كرنے كى وجه المازمت جلى انتظرطارق ددنوں فریقین کو سمجیا بھا کرمصالحت پر آن کرتے ہیں۔ ذکیہ بیٹم کی خواہش ہے کہ عدمیل مثال کو لے جائے اک دور خرکا کی کمیں اور شادی کر عیں ۔ دو مری طرف حیم میکم بھی ایسای سوچ میٹھی ہیں۔ فوزے کی ا جا بھٹاری ك بعد تيم يم كواني طد بازي ريج الوا مون لك ب- البكر طامق ذكر يم بيم المرق التي بي - ذكر يم خوش يوجاتي بن محرش كاكويدبات يند نيس آلي-و کرین کارڈ کے لان کیمی بٹری کے منتقی تو ٹرکرنا زیر بھٹی ہے شادی کرلیتا ہے ، بھرشادی کے ناکام ہوجائے برایک بیٹے سی کے ساتھ ایک طویل عرصے بعد ددیارہ اپن چی ذک سیم کیاس آجا یا ہے اور ایک بار پھریشری سے شادی کا خواہش مندو المستري تدر كاشكار موجال ب جشري اوراحس كمال كي شادي كے بعد عديل مستقل طور پر مثال كوايے ساتھ ر كھنے كادعوا كرياہے كريشري اقتلى نہيں مانتی 'مجراحس کمال کے مشورے پر دونوں بھٹکل رامنی ہوجاتے ہیں کہ نمینے کے ابتدائی بندرہ دنوں میں مثال مبشری کے یاس رے گی اور بقیہ بعد معدن عدل کیاس۔ کھرے حالات اور تھم بیکم کے اصرار پر بالا ترعد ال عفت سے شادی کر لیٹنا ہے۔ والدین کی شادی کے بعد مثال دونول کھرو<u>ل کے در میان کھن چکرین جاتی ہے۔ بشری کے کمری</u>ں میفی اور احسن اس كى ساتھ ، لھا اچھار ماؤسس كرتے اور عديل كے كمرش اس كادد سرى عوت مثال كے ليے مزيد زشن ملك بشرى اورعرال مصنع بحل كيدائش كي بعدرو جاتى ب- حال إنا احماد كو جمعى ب- احس كمال الى يملي كول كرمايشيا چا جا با اور مثال کو باری سے سلے عدال کے مرجوا رہا ہے۔ود سری طرف عدال ای بوی بجال کے مجبور کرنے پر مثل کے آنے سے عل اسلام آباد جلا جا اے۔مثال مشکل می اورجاتی ہے۔ریشانی کی صالت میں اے ایک نششی عك كرف الكاب وعاصد اكرات بهاتى ب- جراب كرف جاتى ب- جمال ب مثال الب امول عمران كوفون كر

المدومان حبر 2015 38

علصم الت استراد واتح بي وه نسبتا "يوش اريا من كمرك لتي ب- اس كالوجك سينر خوب ترقى كرجاتا

كبلواتى إوراس كمريل جاتى ب

ومثال آنی افار گاؤسیک دروزاه کھولو ویلیمو پلیز اب مزید کی ڈرام کی سخواتش میں ہے۔"ووردوکی طرف متوجه بوع بغير بحرب دردا زيئتي بوع اونجااد نيابولي تهي "مثال آلي اندر كريس بي -"ورده بحى اسكياس آكر مدردى بي يعي كى-"يارانمول نے مجھے ا برنكال كركولاك كرليا ہے۔"كرى دوالى موكرولى محى-"اوالی گاؤ \_ کچھ مس اوب (بری بات) بھی ہوسکتا ہے۔" وردہ بھی بریشانی طاہر کرتے ہوتے ہول۔ "بيہ بى تو بچھے فكر ہے ؛ بچھے آلى كى زبنى حالت بھى كچھ ٹھيك نہيں لگ رہى تھى۔ بالكل بُت كى طرح خاموش میں۔"وہ فکرمندی سے بتانے گی۔ التو تهس با برسس آنا جائے تھا؟ نسیں اکیلا چھوڑ کر کمرے میں۔"وردہ نے بریشانی سے کما۔ " آلي! مثال آلي! خدائ كي وروازه كلول دو-مما يا يمكي بهت بريشان بين-ميري شامت آجائ ك-كد میں نے تمہیں اکیلا کیوں چھوڑا۔" وهوروه کی بات ان سی کرتے ہوئے پھرے دروزاہ پیٹ کر ملتی کیجے میں پولی تھی۔ جواب میں اندر بالکل خاموشی تھی۔ ''یاراُجھےڈرلگ رہاہے اندر کی خاموثی ہے گوئی آواز نہیں۔''وردیہ کھےڈر کربول۔ " کسیں اس نے کچھ کرتونہیں لیا؟" بری اڑی رنگت کے ساتھ بولی تھی۔ ''هیں مماکویتاتی ہوں جاکر'وہی آگر کچھ کریں گ۔''وہ تیزی سے دہاں سے چکی گئ۔ وردہ چند کمحے وال ماسف بھراچرہ کے کھڑی رہی بھر آہتی ہے وال سے جلی گئ

ت کی انتہاں مماآ کچھ فاکدہ نہیں ہے کارے یہ سب سوچتا۔"وا ٹن مایوی کی انتہارِ تھا۔
وہ بالکل بمت بار کرا یک طرف آ کر بیٹے گیا تھا۔
وہ بالکل بمت بار کرا یک طرف آ کر بیٹے گیا تھا۔
وہ سری طرف بھرے فکاح کی تیا ریاں شروع ہو چکی تھیں۔ فکاح خواں ابھی ابھی اس کے ہی سے گزر کرا نمر گیا تھا۔ فائزہ اورو قارو کیل کولیے بیٹے تھے۔
گیا تھا۔ فائزہ اورو قارو کیل کولیے بیٹے تھے۔
فہد اور لیل بی بھی کچھ بات چیت چل رہی تھی۔
در نمیں وا تی آ بیوں بمت نمیں ہارتے بیٹا! اور یہ سب جو پچھے ہونے جارہا ہے 'یہ ان کے پاس الٹی میٹ آپٹن کے اس کے سوا اور کوئی رامتہ نمیں ہے تو اس کے یہ کیا جارہا ہے۔"عاصمہ اس کی ہی بیٹے کر بمت بڑھانے والے انداز بیں بول۔
والے انداز بیں بول۔
والے انداز بیں بول۔

عفت اورعد مل آیک طرف گھڑے آلیں میں کچھ بحث کررہ تھے مثال کی ذندگی دو مرول کے لیے عمرت کی مثال ہے۔ مثال کی ذندگی دو مرول کے لیے عمرت کی مثال ہنے جارہ ہی تھی اور بیر سب کچھ اس کے اپنے بہت پارے باپ کی مرضی ہے ہو رہا تھا۔
یہ اس کی اپنی مرضی ہے بھی تو ہو رہا تھا 'وہ بھی تو بہت ہار کر میٹھ گیا ہے۔
''کیا محبت صرف مواقف حالات میں پنینے کا نام ہے۔ آگر حالات مناسب نہیں ہوں تو محبت جرم بن جاتی ہے ؟''۔
کوئی اس کے اندر سے پولا تھا۔
اب خود بھی نہیں پتا چلا' اس کے خون میں ایک دم ہے جو جو ش بھری لدا تھی تھی 'وہ کس طرح جا کر عدیل کے اسے خود بھی نہیں پتا چلا' اس کے خون میں ایک دم ہے جو جو ش بھری لدا تھی تھی 'وہ کس طرح جا کر عدیل کے

41 <u>2015</u> تبر 41 <u>201</u>

" آبی غوشی کی بات ہے یہ تو\_ بظا ہرد یکھاجائے تو فہد بھائی میں کچھ برائی نہیں 'یوں بھی ان کی میلی بیوی امریکا ص رے کی۔ تمیس کوئی سکد توہو گائیں۔اس کے ہونے ایندہونے۔ ری کمرے میں آگر مثال کامیک اپ بھرے مان کردی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ جیے مزالیتے ہوئے مثال کو آنے والى يويش كے ليے تاركردى كى-مثل کی بے جان کے کی طرح اس کے سامنے بیٹی تھی۔ ان چند گھنٹوں میں اس کے دل نے جو آس باندھی تھی 'جونے سرے حواب سے تصورہ سب را کھ ہو چکے تھے اے مدیل ہے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ بول جانے ہو چھے ان لوگوں کی اصلیت پیچان کر بھی مثال کو مودی ہو بھی آپی کیے بگری بات بھرے بن چلی ورنہ تو میں نے موشلی موور میں دیکھا ہے ایسے موقع پر ایک بار بارات واپس چلی جائے تو بھراس لاکی کی شادی نہیں ہوپا تی۔ ہے تاتم نے بھی دیکھی ہوں گی اسی موورز وول سے جاوری تھی کہ مثال کچھ ایسابولے کہ بری اے مزید سائے۔ گرمثال کے لب توجیے سل ہی گئے " ویے بری نمیں ہے مخد بھائی کی پہلی ہوئ بھی اور اس کی بچی توبت کیوٹ ہے۔ طلاق ولاق تو نمیں دیں گے فہد بھائی اے تم دکھ لیما اس وقت صرف معالمہ سیدھا کرنا ہے۔ "وہ اس کی طرح دعوا کرنے والے لہجے میں بول ، بلیزتم جاؤیما<u>ں ۔ مجھے کچھ در اکیلا ج</u>ھوڑدد۔ "مثال ایک دم۔ اس کے ہاتھ زورے برے جھنگ کر اعب آکیلاین تو ملنا مشکل ہے ، چند منٹول میں نکاح ہونے جارہا ہے مجھے ممانے کہا ہے کہ تمہیں تار کرکے اینے ساتھ باہر لے <mark>آویں 'یو</mark>ں بھی آدھی رات تو ہو<mark>جل</mark> ہے پہلے ہی سب کھ لیٹ ہوجلا ہے۔''وہ برے فکر مند ے کیجیش کدری می بیسے یہ سارے مسائل ای کودر پیش ہیں۔ "تم ابھی جاؤیراں ہے۔جب میری ضرورت ہوگی میں آجاؤں کی خودے یا ہم۔" وركمات كما- "س فيولناطاب والميثلاث تكل جاؤيهال عيد تكلوسا" اس بہلے کہ بری اپنی بات بوری کرتی مثال نے اٹھ کربوری طاقت پری کوددنوں ہاتھوں سے پکڑ کر یا ہرکی طرف و حکیلا تھا۔ پری کے لیے یہ بہت غیر متوقع تھا۔ مثال نے اے با ہرو حکا دینے ہی کرے کارروا زوال كرلياتفام يرى لحد بحركو كنك ى كفري مه كل المثال آلی ای کرنے جارہی ہو تم ویکھو کچھ ایا ویا نہیں کرنا مطلب سوسائیڈ وغیرہ یا بے چارے يكي مت زياد ريثان بي-م مجوري موتا؟" و مرے کیجائے ہوش آیا توروزاہ پیٹے ہوئے وہ بے اختیار چلائی تھی۔ اندر ختل نے اپنا ود چانوج کر پھینک ویا تھا۔ گجرے 'چو ٹیاں آبار دی تھیں۔ابو وہندوروزاے کے ساتھ لی نشن رجیمی ب آواد آنسوؤں کے ساتھ روری تھی۔ الكيابواري\_تم يمال ہو؟ وردہ شايداے دھوند تي موئي دہاں آئي تھي۔

المدفعال عبر 2015 40

"جن كوجائة تصور كيا نظ والرجان بحيان كابيرى معياري توس" عاصمد يحص عبدلي تحى-عدمل وہاں کھڑا تھا۔اس کی آنکھوں میں اب الجھن سی تھی۔عفت ناگواری سے پلٹی تھی۔اس نے بظاہر مرسری انداز میں محروا تق کوبت محری نظروں ہے دیکھا تھا اور اے بری کا دھیا گل بن یا و آیا۔ آئیس بیای تو وہ لڑکا نہیں۔ وردہ کا بھائی ہے ' یہ جس کے گھرے لوٹ کر آنے کے بعد بری پیار رہی تھی اور اس نے بچھے بتایا تھاکہ وہ کی ہے محبت کرنے لگی ہے۔" محوں میں اس نے بہت ساری البھی باتوں کی کڑیاں جو ڈلی تھیں۔ ایک بار مجرمثال اور بری بالقابل تھیں۔ ومجائی صاحب آپ ان لوگوں برایک بار بحر بحروسا کرنے جارے ہیں جو بہت بری طرحے آپ کودھو کادے ع بي - "عاصمه عديل كوخاموش دكي كريمر يود لكات موي كول-عدیل کھ بول نہیں۔ کا۔ دمیں اور میرا بیٹائمیری فیلی آپ جس طرح چاہیں ہمارے بارے میں معلوم کروا میں 'آپ کی چھوٹی بیٹی پری دمیں اور میرا بیٹائمیری فیلی آپ جس طرح چاہیں ہمارے بارے میں معلوم کروا میں 'آپ کی چھوٹی بیٹی پری میری بٹی کی کلاس فیلوہے ' دونول کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ معلوم کروانا جاہیں' آب توسب معلوم ہوجائے گا۔ آئھوں ہاو جھل کچھ بھی نہیں رہے گا آپ ک۔ ''وہ رک کربولی تھی۔ " شریف لوگ ایک بار زبان دے کر حمرا نہیں کرتے پیھیے نہیں ہٹ سکتے ہم لوگ ان ہے بات کر کیے ہیں۔"عفت نے ایک اور کوسٹش کے طور پر جما کر کما۔ ''شریف لوگ باربار دهوکا بھی نہیں کھاتے عفت بمن اور آزمائے ہوئے لوگ جب دھوکے باز تکلیں اور صرف بيسوج كر آئنده بيده وكانسين دي مح كياجمين ان يرجمو ساكرلينا عاب انى سب ليتى چزان ك حوالے کروین چاہے۔"عاصمہ بھی یوری تیاری کے ساتھ بولی تھی۔ "مرا آب محص جانت بيل بيل يومين كمتاكه بم بهت دولت مند بهت امير مي والي لوك بين ميرى يدر كاكيدى باورميرا چھوٹاسابرنس جويس اشارت كرچكا مول اورجاب محى كردباموں مى ان شاءالله آپكى بٹی کوعزت کے ساتھ وہ تمام خوشیال دینے کی کوشش کروں گاجوا یک سیلف میڈ محفتی نوجوان دے سکتا ہے۔ واثق بهت متانت بحرب ليحيس كمدر باقفا ''مرمیرے پاس نہ تو کسی دو سرے ملک کی نیشنطشی ہے کہ میں کمیں آپ کو دھو کا دے کر بھاگ جاول گاننہ میرے پاس ای جا کدادیا چیہ ہے جس کو بنیا دیتا کر کہ اے آپ کی بٹی کے نام کرنے کا دعدہ کرکے رشتہ جو ڈول' میرے پاس عزت ہے 'غیرت اور خوف خدا کہ میں کسی کے ساتھ برا نہیں کروں اور اپنے زور بازدے سب کچھ حاصل کرنے کاجذبہ بخین کی بیمی نے مجھے بہت پہلے ہی خود پر اور خدا پر بھروسا کرنا سکھادیا تھا۔" 'نیرسب فضول لفظی کمانیاں ہیں اور آپ ہمیں میرسب کیوں سنا رہے ہیں جب ہمیں میہ خمیں سنتا' نکاح ہونے جارہا ہے۔ چلیں عدیل! سب بلارے ہیں ہمیں۔" وه مضبوطی سے عدیل کا باتھ پکڑ کراسے تھنے کر لے جانے گلی تھی۔ " تُصروعفت! جب جانے یو جھے لوگوں ہے دعو کا کھانا ہے تو پھرانجان لوگوں کو آزمانے میں کیا حمجے" ودوا الله كوريكية بوع مجهر سوج بحرب ليحيي كمدر بالقا-"عديل! يدكيا كدرب إن آب-إن اولول كى باتول من آرب إن-وقار بعانى اورفائزه بعالى كياموجين

سامنے کھڑا ہو کہاتھا۔ عدل نے کھے ناگواری سے اے دیکھا تھا۔ عفت كي چرك مارات بحى كي الي تق گرای کمچوہ فیصلہ کرکے آیا تھاکہ وہ ان ہے بات ضرور کرے گا۔ وہ اب پیچیے نہیں ہے گا۔ دسرا جمجھے آپ سے بات کرنا ہے بہت ضروری ہے۔ " وہ ٹھوس اٹل کہتے میں عدیل کی آٹھوں میں دیکھ کر راعتاداندازے كررباتقا۔ عاصمه استعلى اس كے بیچیے آكر كھڑى ہوگئى تھى۔اے اچھالگا كہ دا تن نے كى كابھى سماراليے بغيرخود ایناکس ازنے کافیصلہ کیاتھا۔ "آب كى اور دقت آئے گااس دقت من كھالى بات نميں ہو عتى -- اس دقت من كھالى بات نہیں من سکتا۔ "عدمل اے ٹال کرجانے لگا تھا۔ "بات اس وقت ہوگی اور مجھے کرتا ہے۔ آپ کو سنی ہے کہ بیات بھی بہت اہم ہے۔"وواس کے رہے میں الكيامسلىب مسرا"عديل سخت در شق بولا تھا-''وا تن کتے ہیں بچھے اور میں میں آپ کی مثل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔'' وه ای براعتاد کہتے میں آنکھوں میں چیک اور آگاسا جوش کیے بولا تھا۔ دل یک وم جیسے ساکت ہو کررہ گیا تھا۔ " Are You Senses " (م اے تواس میں ہو-)وہ می در اور بھی تحقیرے بولا تھا۔ "پرل بھائی!میرابیانے ساوراصل میں ہم پہلے بھی آپ کے اس آپ کی بین کے رشتہ کے سلم میں آئے تصر مر آب اس دقت مثال كى بات طے كريكے تے او بحص اچھا المين لگاكه من بديات آپ سے كول ايم خاموثی سے واپس مطے کئے کریقیا الاس میں مثال کے لیے بستری ہوگ جبکہ میں اور میرا براول سے آپ کی بیٹی کو اليخ المركى عزت بنانا جائي "-" ابعاصمه كوآكے بدھ كرمنے كاكيس بيش كرناردا تھا۔ عفت کے چرے راب غصر تھلکنے لگا تھا۔ "ویکھیں یہ رشتے ناتے جو ثنا تھیل یا ذات نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کر آئے اور رشتہ نانگ لے اور ہم صرف اس بنیا دیر" بال "کردیں کہ مانکتے والاول میں جاہت رکھتا ہے ہماری بٹی کے لیے۔ "عفت در شتی اور رکھائی ہے کمہ " في من بات بيس وفعلا بن يا منافقت نهيل اور خدا نخواست دهو كاتوبالكل بهي نهير- "عديل في تُعنك كر عاصمه كواور كيموا ثق كود يكها قفا\_ "نے بب جو چھے ہورہا ہے اس بات کی کیا گار تی ہے کہ بیدلوگ جو پہلے ہی آپ لوگوں کو امتا بردا دھو کا دے میکے ہں۔ آگے جاکر مثال کے ساتھ کیانمیں کے۔" وه پر سے عدمل کواحساس دلانے والے انداز میں بولی۔ التي آپ كياس كيا كارش ب كه آپ كى بهوين كرمثال كودنيا جمان كى خوشيال بل جائيس كى جمله جم آب لوگوں کوجائے بھی نہیں۔" "جھوڑیں عدیل اٹائم ضائع نہیں کریں۔ویے بھی فکاح میٹ ہوچکاہے" آجا کیں جلدی۔.." المد شعل عمر 2015 42

المدشعاع سمبر 2015 43

"اوراگر میرے اس فیصلے ہے یہ آنسو بھٹ کے لیے مثال کا مقدرین گئے تو میں کیا کروں گا۔ "اس کا ہل مُری طرحے ترفیا تھا۔

دو سرے لیے اس نے ٹوٹی بھری مثال کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ وہ اب تڑپ تڑپ کر رور ہی تھی اور وہ خود بھی اس کے ساتھ جیے بھر گیا تھا۔

اس کے ساتھ جیے بھر گیا تھا۔

یچھے ہے سب کے آنے کا پہا چل رہا تھا اور اس وقت عدیل کو لگا انہیں کی کا بھی سامنا نہیں کرتا چاہیے اس نے بھر سے مثال کو اپنے کندھے کے ساتھ لگا کرائے قدم کرے کے اندر کیے تھے۔

''بیا بیا پیلیز بھے شاوی نہیں کرنی سیایا بھی نہیں کرنی شادی !''وہ روتے ہوئے کمہ رہی تھی۔

مثال بیا بیلیز بھی شاوی نہیں کرنی سیایا بھی نہیں کرنی شادی !''وہ روتے ہوئے کمہ رہی تھی۔

مقت عاصمه اور وا اُق وہاں پنچے تو کمرے کا وروا زہ بند ہوچکا تھا۔

000

''یابا پلیز-''فدچڑے ہوئے لیجے میں بولا تھا۔ ''دابھی بھی تم میرب کمو گے۔'' وقارتیز غصے بھرے لیجیس بولاتھا فائزہ کی نظروں میں بھی بہت لعن طعن می تھی۔ '''کچھ رو نہیں گراہ اربے اس اس گنوانے کے۔ '''کچھ رو نہیں گراہ اربے اس اس گنوانے کے۔

" کھررہ نہیں گیاہ ارے پاس آب گوانے کے لیے۔ عزت ماکھ سب کھے خاک میں ال گیاہ اورائی وہ قبر بازاری عورت کو تم پھر بھی اپنے ساتھ چمٹائے رکھنا چاہتے ہو "آج جس کی وجہ ہے ہم سارے میں ڈکیل وخوار ہوئے بین تم ابھی بھی اے طلاق نہیں وینا چاہتے۔" فائزہ پھٹی ہوئی آواز میں پولی تھی۔

'' بیر چاہتا ہے کہ یمال ہے ہم دھکے مار کر فکالے جائمیں صرف اس بات کی سمرتورہ گئی ہے۔''و قارای غصے میں بولا تھا۔

"کس بات کی مجبوری ہے آپ کو چھے بتادیں 'جوا نتا گر کر ہم یہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ''فہد جیسے برداشت کھو لربولا تھا۔

''یہ تم 'ہم ہے پوچھ رہے ہو؟ شرم تو شاید اب تم میں بچ ئے۔ دوراسی فیرت ۔''و قار غصے میں بولا۔ ''میری بیمی ہے اس کے پاس ۔'' وہ بلتی تسجیع میں جیسے گر گڑا کر بولا ساں باپ کویا دکرانے کو۔ '' ادر تم اس بات کی شینش شمیں لواس طرح کی عور تئی بہت دیر قیدرہ کر بچوں کادم چھلا اپنے ساتھ نہیں لگاتی ہیں۔وہ خود بچی تمہارے حوالے کروے گی تحض چند مہینوں میں۔'' قائرہ اے کسلی دینے کو بولی۔ '''ہی خیال آپ کا اس وقت بھی تھا جب میں نے اس ہے شادی کی تھی کہ بیدچند ہفتے تو کیا چند دان بھی میرے ساتھ نہیں گڑا رسکے گی۔'' مخمد بردروا کر بولا۔

"اوراس نے نہ چھوڑا تمہیں ہم چھ سال ہے اس کوجونک کی طرح اپنے ساتھ چیٹائے میٹھے ہو۔"و قار نفرت

"أوراب بمين مزيد تماشانسين يناؤسيال طلاق تامير سائن كرداور خم كرداس قصے كو-"

و قارئے بیرزاس کے آگے کیے افد بے بی ہے جیٹی لیا کو دیکتا چلا گیاجس کی گودیں اس کی بیٹی بھین ک معصوم اور میٹھی نیز سورہی بھی اس سے بے خبر کہ اس کا دادا اور دادی اس کے بارے میں کتا ظالمانہ فیصلہ کر

ك ووب بيرزتيار كواسط بين بس طيس اب آب دوري طمح ي معرفي-د محل و قار اور فائزہ نے بید سوچا تھا کہ جب ان کا وحو کا تھلے گا تو میں کیا سوچوں گا۔ میری بٹی پر کیا ہیتے گا۔ "وہ "عديل كيابوكمياب-"عفت كجديريثان بوكرولي-«عقت يهان هرانسان صرف اينا فاكده 'اينامطلب ديكها ہے يس ميں اس كا فائدہ ہے اور كس ميں نقصان ، یمال کی کودد سرے کے فائدے اور نقصان ہے کھ غرض نہیں ہوتی۔ یمی معاشرے میں اصول بنما جارہا ہے Survive كرك كالويحر ميس بعى اينافا كدة اينا مفادد كم تاجل ي-" عديل كيا كحد موج حكا عوا ثق اورعاصمه كو كحد وكه اندا نه وقيلا تقا-دونوں نے طمانیت بحرے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ومما مما! وومثال آنی نے اپنے مرے کا دروا زولاک کرلیائے انہوں نے مجھے باہر تکال دیا اور اب بہت بار كنے رجى سيس كھول رئيس اندر خاموتى --" ری بھولے سانسوں کے ساتھ نواس اختدی ال کیاس آگریولی تھی۔ میرے اللہ یک کا ہونے جارہا ہا۔ "عفت مے افتیارول پکڑ کر ہوتی تھی۔ عدل بری ہے کھ بھی او چھے بغیر تیزی ہمال کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ والن اورعاصمه بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ "بيدونول خدا جانے كمال ب عبك بڑے ہيں م چھا جعلاس كھ ٹھيك ہونے جارہا تھا اور بيدول تواليا كيے كانول كا أوى بك فورا" مركى كم كفير جل رويا ب-" وہ تحت بیزاری سے برورا کران کے سیجھے جاری تھی۔ "يه مثال آلي والا معالم نيث جائے توقيم مماكووا ثق كيار على يتاوول ك-" یری سرشاری وا تق کے جو ڑے کندھوں کودیلھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ "کیابتا؟ بتاوا تم<mark>نے اپ</mark>ی در کو مثال آلی کیارے میں۔"وردہ اس کیاس آگر کھڑی تھی۔ "بول ادهري كي بن سب آجاؤتم محى-"يرى ب خيال من اس كى طرف ديكھے بغيرونني سركوجنبش وے کرنول اور مثال کے کمرے کی طرف بردھ گئے۔ ''مثال 'مثال دروا نہ کھولو۔''عدمل اس کے کمرے کے با ہرجا کر بختی ہے دروا نہ کھنگھٹاتے ہوئے دھیمی مگر بحاري آوازش يولا تقاب اندرجارخاموتي تعي "أكراس نے خودكو كچھ كرليا اے كھ ہو كياتو من خودكو كمي معاف نبيس كروں گا-"اس كاول باعتيار درا " بشری کوش کیا جواب دوں گا؟" دو سری سوچ بھی آئی تھی اس کے دل میں۔ " مثال 'مینادروا زہ کھولو۔ بات کرو جھے مثال!" وہ جیسے گڑ گڑ اگر کہ رہاتھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ المتلى ب دروازه كحلاتها ا جزے روب اور جمرے حلیے کے ساتھ مرخ آئکھیں اور آنسوؤں بحراچرو کے مثال اس کے سامنے کھڑی

المد شعاع عبر 2015 45

وہ جرے باپ کے ہا تھوں کو آ تھمول سے لگا کررونے لی تھی۔ "اور تمهارا أيدُيل باب تهمارے ساتھ كياظلم كرنے جارہا تھاائي اتنى بيارى اتنى صاس بينى كے ساتھ-"وه اس کی آ تکھیں صاف کرتے ہوئے دل شکتی ہے کد رہا تھا۔ الالعاجم صرف آب كي خوشى عليه بحري مي آب كوسكون مع اور مي في خدا يدعاكى مياياكم استده أن وألے دنول میں میری وجہ سے بھی آپ کو کوئی دکھ تہیں کے اور میں نے ابھی رورو کر اللہ سے بیر بھی کما ہے کہ وہ میری یہ دعا ضرور قبول کرے۔" وہ بچوں کی سی معصومیت سے کمہ رہی تھی جے سالول مملے وہ باب کی بريشاني النفخ موساس كوهي بينه كرييسب كماكرتي تقي-"ميري بني إمن بهي تمهيس كوني خوشي نهيس د يسكا-" فل كالحجيتا واليول ير أكميا تعا-" نہیں آیا! یہ نہیں کہیں 'جب مما مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ آپنے رکھ لیاتو آپ نہیں جانتے آپ نے بچھےا بناکون ساخزانہ بخش دیا تھا ہ آپ نے بچھے میری زندگی کی سیے بردی خوشی دے دی تھی' مجھے آپ اور پھے میں جا سے مایا! وهاس باربت رسكون لنجي في كمدري تقي-" بيشه خوش رمومثال! ميرى دعائين بين تسار عاساته برلحه برگوري ايك باپى دعاجے خدارد نميس كرا . وہ بہت جذبے اے دیکھتے ہوئے کمدرہا تھا۔ "میرے بایا میرے لیے اسے بردھ کراور کچھ بھی نہیں " ہے میرے لیے جو بھی فیعلہ کریں تھے میں زندگی بحراے بنی فوش جماؤں گی ہد میرا آپ و دعدہ ہے ، آپ کو مجمی میری طرف کوئی شکایت کوئی عم نہیں مديل اعساته لكاكر تفيخ لكاراس كيلي فيصله كرنا آسان موكيا تعا-

''یہ کیا کمہ رہے ہوعدیل تم!''و قارشاک بھرے انداز میں سامنے کھڑے عدیل کودیکھتے ہوئے کمہ رہا تھا۔ ''وہی جو بچھے کمنا چاہیے تھاء تمہاری اور تمہارے بیٹے کی اصلیت جان لینے کے بعد۔''عدیل کی آ گھوں میں سرد میری تو تھی ہی کہری اجنبیت بھی تھی۔

للن اس برقة بميات كريك بي عمم معالمات طيا يكي بي ميسي تم جاه رب تف كر بحى مثال ك عام مو چکاہےاور فہداس کڑکی کو طلاق \_\_"

البرا "عديل في الكما توافعا كرات مزيد و لخت و كاتفا-

فائزة اورد قارعے تحت ريشاني كے عالم من أيك دو مرے كور كھا-سب كھ بھرا لنے جاريا تھا-

عفت کے چربے پر ٹاگواری انجھن تھی۔ مگروہ آگے بردھ کراب عدیل کو روک نہیں سکتی تھی اے بھرے بھری محفل میں ذلیل ہونے کی ہمت نہیں

""آگے نمیں وقار۔ آگے کھے نمیں بولنامیں ایک بار زندگی میں اینا یہ حق استعال کرچکا ہوں اور میں نمیں چاہتا کہ برس ہاریں ہیں۔" چاہتا کہ برس ہاریں ہیں۔"

"محرعديل!اس ميس تمهارا يا مثال كاكوئي الته ضيس مهم توسيك على ايسا جائية تصيف "وه فورا "صفائي وييدواك

ہ ہے۔ ہ تخت مشکل میں مبتلا اپنے آگے رکھے بیپرز کو دیکھیا جا رہا تھا۔ وہ مثال کو اپنانے کو تیار تھا تکریلیا کو چھوڑنا۔ ايكسوان درج خيال دواس كانول ركميث راتحا-"فدات سوچواتنا 'اس وقت اور کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس-"فائزواب کے پکھ نری سے بولی تھی اس كالندها تحك كر-'' مماآگر میں کیلی کو طلاق نہیں دوں اس پیرز بر سائن نہیں کروں تو؟'' وہ بے بسی سے پوچھ رہاتھا۔ ''تو پحرعاق تو ہم تمہیں کری دیں کے ہم دونوں کے جنا زوں میں بھی تمہیں شامل ہونے کی اجازت نہیں طے گ\_ يمي د ميت هوگي هارئ اب تم فيصله كراو-" وقارب فيك ليح من كدر باقفااور فدساكت ماديكه جار باقفاياب كو!

"باإشال ليح من شاك ليباب كويمدري تقي وومر بهكائي بيفا قبا-ودباب کودیمتے ہوئے ایک بار پھر بے اختیاری ہو گئی۔ بہت سال بسلے یو نمی بھین میں بھی دوعد مل کے اواس و بريشان جرك كونس د كه على مى-اس وقت بھی اس کے دل میں میں ہو ما تھا وہ جیسے بھی جس طرح بھی بقتن کرے اور عدیل کے چربے پر مكرابث بجميرو اور آج توبايا كوميري وجد جس مسلسل بريشاني بزيمت كزرنا برايس جائي موت بقي وہ کے مک مباہے چرے کود مکھتے ہوئے سوچ جارہی تھی۔ ابھی چند منٹ مسلموہ اپنی جان لینے جارہی تھی۔ مران لحوں من بھی عدل کا ایک آواز ؟ یک بکارنے اسے اِن کی طرح بِکھلا کرر کھ دوا تھا۔ وہ جاتی می وائس زندگی فراف یلتماعم محر عالمی کے بعددے راف کے را برہوگا۔ میلن دوان آئیڈ ا<mark>ں باپ</mark> کی خاطر عمر تھر کے لیے ا<mark>س پین</mark>دے پر جمی جھو گئے کے تیار ہوگئی تھی۔

خوتى اورا هميتان ولمناجا بتى بول-" وہابے دونوں اِتھوں کو مونوں اور آ تھوں سے جوم کے جذباتی کیچ میں ہولی۔ "بلا الممرى وجيه آپ في است مال بهت مي ريشانيان ويمعي بين بهت نُمنش جب كه من في مجمع بهي بهي مس عاباک آپ ملی بول اور ہرمار آپ ہوئے صرف میری وجہ سے سایا مجھے معاف کروس۔ دواس کا تحول پرچور کو کردورای می عدیل کول پرجے جو ث بردی۔ وہ آبت آبت اس کے جھے ہوئے مربر ہاتھ چھرنے لگا جذبات کی اورش اے چھ بولنے نمیں دے رہی

"بلا البيدوليس مع مجيع ليس مع من ايك بعي سوال نهيل كول كي من صرف آب ك جرب يرسكون

مثل! آدى دى كچه كانآب جود بوتاب مين نيريشانيان بوكي تحين وائي مرضى بهمارياس م مجح تصور سيس تعااور حميس من مزادي كاحت محى ميس ركما- ليكن من ديتا رباات ماري سال المهيس ان جرائم ان گناہوں کی سزار بتا رہاجو تم نے کیے ہی مہیں تھے۔"

والبشكل إني آتك يولي في كر كلوكم ليج من بولا تعا-

"لمينداايانس كين آب آج بحي ميرك آئيد الي بي محصاس دنيا مي سب بارك إلى "

المدشعال ستبر 46 2015

دونوں کے چروں پر ایک مسلسل بے بقتی کی کیفیت خبت تھی۔عفت ادر پری ششدر س ب و کھ رہی وردة ال اور بعالى كوخوش وكم كم مطمئن ي بوچكى تقى-عدیل کے چرب پر جیسے صدیوں بعد ایک سکون بھرا تھمراؤ آیا تھا۔وقار اور اس کی قبلی عدیل کے اصرار ک باوجودوبال سيس ركى هي-عديل في بهي الميس جاف ويا- يمي مقام شكركياكم تقاكد مثال كوبسرهال الله في بحاليا تقا-نكاح بوجانے كے بعد عاصمه عديل كومبارك بادويت بوئے بافقيار مثال كومات ليا كريار كررى تقى۔ اس کی آنگھوں میں آنسو تھے۔ سالول پہلے کی دورات جب عدیل کواللہ اس کے لیے فرشتہ بنا کر جمیجا تھا۔ اوراس نے جب جب عدیل کویاد کیااس کو بہت دعائیں دی تھیں اور سمجھ رہی تھی شاید قرض چکا دیا الکین آج جو کچھ مواتواہ معلوم مواکہ اللہ اس سے کچھ اور بھی توجا بتا تھا۔ اے این اللہ یر بھی اس کھے بہت یا ر آرہاتھا۔ "ميري بيني بت ساده بهت معصوم بي عاصمه بمن إس في اس جمعوتي ي زندگي ميس ممل خوشي نهيس ديمهي ٱگراس ہے کچھ بھول ہوجائے ''کچھ غلطی تو آپا ہے اپنی مٹی سمجھ کر نظرانداز کردیجیے گا۔'' ر حقتی سے پہلے عدیل نے جب رندھی آواز میں واثق کے ساتھ اسٹیج پر جیٹی مثال کودیکھتے ہوئے کہا تو عاصمه کے جربے بربری اعتاد بحری مسکرایٹ ابھری تھی۔ "عديل بعائى إشال كويس اين بمونيس اين بني بن بن الرف جاري مول بليزاب آب بعول جاكس به آب ك بیٹی ہے۔ بچھے اپنے وا تن ہے بھی بردھ کر عزمزے کان شاءاللہ آپ کواس کی طرف سے بھی کوئی ایسی و کی بات ادرعد بل كى آئىمى مزيد بھيگ كئيں۔ اور آپ کا بہت شکریہ ای نے جھ پر میرے بیٹے پر بھروساکیا اللہ نے طاباتو میرامیٹا آپ کی توقعات پر پورا "ان شاءالله ميري دعائيں ہيں ساتھ۔"وہ طمانيت سے جرہ صاف کر کے مسکر ايا تھا۔ "تواب بمیں رحقتی کی اجازت دیں 'رات کافی ہے زیادہ بیت چکے۔"عاصمہ نے کہ اتوعد بل لحہ بحر کو جیسے مجمد ساره گیاایک لحد کواے محسوس ہواکہ اگر مثال اس ہیشہ کے لیےدور جلی کی تووہ کیا کرے گا۔ اس نے ایسا بھی نہیں سوجا تھا۔ مرلحه صرف مثال کوایک بوجھ سمجھ کرا ناریے کی خواہش کی تھی۔ اور آج جب یہ بوجھ کوئی بہت جھاؤے ا مار کرایے سینے سے لگا کرلے جانے کا خواہش مند تھا توجیے اس کا مثال کیدوری کے خیال نے تو بیشہ اے ہراساں کیا تھا۔ وكياب ممكن نهيل عاصمه بهن كه رحصتي چند دنول بعد موجائ كيونك جس طرح نكاح عجلت مي مواب تو مثال کو 'ہمیں اس سارے کو ذہنی طور پر قبول کرنے کا چھے وقت مل جائے گا۔" وہ ذرا دیر بعد کجاجت سے کمہ رہا "عديل بحالي إ"عاصم يحد خفكي بول وتوآب كو بحروسانهي بم ير-"

عديل في اسف بحرى نظرون سوريكها-"اور جھے بہت افسوس ہے کہ اتنے سال دوسی رہنے کے باوجود میں تہیں تھیک سے پہیان نہیں سکا۔"وہ اس كے چرب ير مردنگايل مركوزكرتے ہوئے بولا۔ "عدل ويكوب معالم طيا كي بس-"وقارن صلح بواندازيس الصحيحان كالوشش ك-وهیں نے مجھی شیں سوچاتھا کہ تم استے خود غرض بے حس اور مفادیرست ہوکہ صرف اپنی غرض کی خاطر کی کی بھی زندگی کوتاہ کر سکتے ہواور میں بے د توف دو سری بار 'وہی غلط فیصلہ کرنے جارہا تھا جس سے بچانے کے لیے قدرت في اس الركي كوتيني مدونا كر بعيجا-" عدىل نے ایک طرف کھڑی کیلی کوجدردی سے دیکھ کر کہا۔ وتم اس كى باتون مين مت آويد ال-"و قارات وارن كرنے والے انداز مين بولا-" نمیں آربا الکل بھی بلک میں اس کے لیے صرف دعا کررہا ہوں کیونک بسرعال بدیجی کی کی بی ہے اور تهاري يوتي کيال بھي-" ''و قار! جھوٹی ضداور ہے کار کی ان<mark>ا جھوڑ کران دونوں کو اینالو بجبکہ تمہارا بیٹا بھی اے نہیں ج</mark>ھوڑنا جاہتا۔ اس کی خاطران دونوں کو قبول کرلوتو شاید میری نظروں میں کچھ تمہارا مقام رہ جائے ورنہ میں بیشہ بھی شکراوا کر آ رہوں گاکہ خدانے میری بنی کوتم جسی دھو تے باز قبلی کے ستے جڑھنے ہے الیا۔" ای نےدونوک اندازش کم کرجھے بات بی حم کردی-" لے جاؤاں لڑکی کوانی ہونمیں اپنی بٹی بنا کر ایک پاراے تھے دل سے قبول کراو۔ تمہارے لیے زندگی آسان ہوجائے گی۔ بیٹا بھی تمہارے ماس آجائے گا۔ تمہارا کھر بیشہ کے لیے آباد ہوجائے گا۔ میں صرف تمہیں ''عدش بھائی!نکاح شروع کردائیں 'لیلیوالےمعالمے کو بھی بعد میں دیکھے لیں گے'' فائزه شوم كىددكو آكے برھى تھى۔ وعفت بحابهي إمثال مي كولے كر أيمي-"وه عفت كوبهت ابنائيت ويكھتے ہوئے بولى تھى-"میراخیال ب کدمثال کواب لے آئمی عفت ایمونکہ ذرای در میں نکاح ہاں کے باوجود کہ تم نے مجھے بت براد مو کاویا ہے و قار ابھر بھی میں جا ہوں گائم میری بٹی کے نکاح میں ضرور شامل ہو۔ عدل کیات رو قاراورفائزہ نے بچھ پریشان ہو کرایک دو سرے کودیکھاتھا۔ "وا ثق بينا! آجا من آع آب!"عدى نے بیچھے كور وا ثق كاماتھ پكر كراس آكے كيا تھا۔ وقار قائزه فمداورياتي سيكيي كي بيطل مم تمين تعا-. اورعفت ولمحه بحركوب يقين مي محري مه كي سي-ایک بار پر بردیل نے فیصلہ کرتے ہوئے اس کو کسی قابل نہیں سمجھاتھا 'وہ غصے میں کھولنے لگی تھی۔

واثق اورمثال كانكاح بهورباتها-

لميند شعار عبر 48 2015

## Click on Titles to Download These Novels

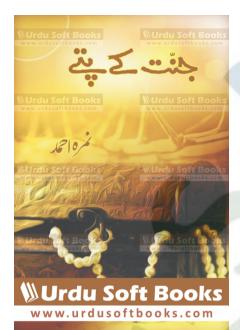

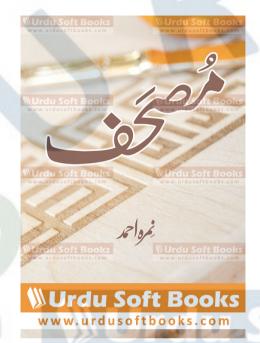



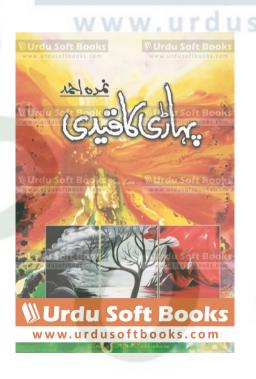

"الى بات نسى عاصد بسن إبنى كاباب بول ناجانا بول كه بنى كوايك نه ايك ون رخصت بوكررائ كرجاناى بويائ بكين اس حقيت كوقبول كرنے ميں كتنى تكليف بوعلى به بير شرخ بھى نبير سوچا تھا۔" وہ مرتبطائے کچھ افردہ ما کمہ رہاتھا۔ اور آپ نے یہ کسے سوچلیا آپ کی بیٹی خد، نخوات رخصت ہو کریوائے گھریس جارہ ہے وہ اپنی ال کے گھر جارہ ہے اور وہ گھریمال آپ کے گھرے بہت دور نہیں بلکہ اب کچھ اور بھی باس آجائے گا جب وہ وہاں جائے عاصد بهت پیار بحرے کیچیش کمدردی تھی۔ عدل آنکھوں بیں تشکر بحرے احساسات لیے اے و کھنے لگا "وكول كووالس معى جانا بعدل إلى أوركتنا انظارك 'رضتى الجيءوكيا بعديس سب بى بوچەرى مِن بُتا مُن کیا کرناہے؟ بعضت میں آگر بہت محصن واکتاب بھرے کہے میں پوچھ رہی تھی۔ "رخصتی اہمی ہوگی عفت! تم مثال کا ضروری سامان جو ساتھ کرنا ہؤتم پلیزوہ ساتھ رکھوا ورباتی سب کچھ کل السي عد مل بحالي إيقين كرين 'بالكل بهني بيدين رسي بات نسيس كروي- بهين واقعي كوكي جيز بكيريج بحي نسيس آب نے اپنے کھر کاسب انمول موتی ماری جھولی میں ڈال ویا جہمیں اس کے علاوہ اور پکھ بھی شیں عاصمه بمن ابيرتو نمين بوسكا بو يحد مثال كے نصيب كاتھا۔ وہ تواے مے گائی۔ بيلے بي سباس كي "اب نمیں کمیں عمرے گھر می سب کچے موجود ہاور میں جیز کے بالکل بھی حق میں نمیں 'وا ثق بھی ہے بلك عفت يمن إلى يرى كے ليد ب ركايل ميں مثال ال عى بميں اور يكھ نميں جا سے-"دہ مجت بحرے انداز میں عفت کے کندھے رہاتھ رکھ کربولی۔ اور عفت کویوں لگاجیے کی نے انگارے اس کے کندھے پر رکھ دیے ہوں۔ "معاف تھے کا محرّمہ امیری پنی نے بھی ترین نہیں بنی قبول بھی میری پری نے بیشہ جو جاہا 'وہ اپنی پیند کائی ليائيرب بوعيد مثال كالبند كآم بوري كو مجي بند نسي آئ كا-اس فيدس آپ كولے جانا برے كا، آپ کو شیں جا ہے توانی بٹی نے لیے رکھ لیس یا پھر کسی بھی میٹیم مسکین کودے دیجیے گا۔ مرہم نہیں عامسه لحركوماكت ي ده كي-عدل کے چرے رغصہ اور ناکواری کے آثرات ابحرے تھے۔ "تم جانتی ہو۔ تم یہ سب کیا کہ رہی ہو۔" دودلی آوا زمین غوّا کرعفت بولا تھا۔ "میں سامان رکھوا رہی ہوں۔ باہر پھر جس طرح ان لوگوں کو لے جانا ہو گالے جا تیں گے۔ صبح ہے یہ وقت آ گیاہے مُنٹن بِحرا تھا دینے والا دن ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا پلیزاب جلدی ختم کریں۔ اس ہیڈک کو۔" وہ منہ میں بورداتے ہوئے وہاں سے جلی گئی۔ عدیل زمن میں نظریں گاڑے کتنی دیر کھڑارہا۔ المندشعاع عمير 1015 50

مثال اس اجنبي كرے كود كيدرى تھى جمال آج سے يملے وہ معى بھى نہيں آئى تھى۔ مراريتك عبل ريزا اس كے تصويري اسل اليجي مجھ اور اي واستان سار ب تق وه ششدری ان دونول تصویرول کود عمی جاری تھی۔ " یہ میرا دیوانہ بن تھا۔ مانو کی ناں اِن تصویروں کو تو دیکھ کر۔" وہ اس کے کان کے بالکل بچھیے آگر اس طرح سر کوشی میں بولا کہ مثال کولگا اس کاول تھم کیا ہے۔ صرف اس کاول نہیں اس کا نتات کی ہرشے اور مثال کے ول میں دھڑ کتی دھڑ کئیں بھی! وہ بے حد خواہش کے بھی پلیٹ کراس کواپنے اپنے قریب نہیں دیکھیارتی تھی جس کوپانے کی خواہش کواس نے بھی خواب میں بھی خودے کہنے کی ہمت سیس کی تھی۔ اوربياتوات باتنا 'وه جهي بهي تعيت كي الحيمي تهين ربي الكين ان چند محفول من جو بجه موا 'وه اين قسمت کے مارے میں اینا گلہ فراموش کر چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف انتا کہ دہ اس محف کی ہو چکے ہے جس کی جاہت اس کے مل کی اتحاه گرائیوں میں مجمی کمیں بهت ينجي ينج يوشيده تھي۔ " كي نس كولى تم ؟" اس في بت يرى ا اب اندوى عي كركر عين التي القابل كو اكيا تقا-ادراس کی پلکیس یوں بو بھیل ہو رہی تھیں جیسے ان پر برا بھاری بوجھ برا ہو۔وہ مجھی پلکیں اٹھا کر سامنے کھڑے اس بوربور محبت ميس كنده عصفخص كونهيس ديمهمائ ك-" مثال إنم خوش تو مو تال بليز بي كو كو يولو بي الياكه مجه الياكه مجه الله تمهاري مجت ميراو بم ضي تقا ميرا لیمن تھا۔ بیری زندگی کاسب خوب صورت یقین جس کے سارے میں تمہارے ایا کے سامنے جا کر کھڑا ہو كيا-"وه بهت بعاري يو تجل كبح مين كه رباتها-ود صرف اس کی وائث شرف کے بنول پر نظری جمائے الکل ساکت کھڑی تھی۔ "مثال! تم خوش مونال بناؤ مجھے "اس نے بھربے قراری سے بوچھا۔ اوردہ ضبط کھوکراس کے سینے سے لگ کر بھوٹ بھوٹ کررونے گئی۔

(ياتى استدهاهان شاءالله)



"آب سجيد عني بن اب كه ميري مثال نے يهان كيسى زندگى گزارى ہوگ-" ومن مجد عني بول-اجازت دي إب بمين من اين بني كواي قرل جاسكول-" عاصد نے تھا ندازمیں کہ کر آہتی ہور اتی اسلیجی طرف براہ گئے۔ جب بیٹیوں کی نئی زندگی شروع ہونے جاری ہوتوانی اؤں کی موجودگی کتنی ضروری ہوتی ہے اس محصد بل كوبهت شدت احماس بواتحا-"اب و تهميل يقين أقبيا هو كامثال إله كي ك جذب عي بي اوراس من كتني طاقت تقى جبكه تم تو جمير بیشد کی مدانی دے کر کسی اور کی ہونے جاری تھیں تا؟" وہ چرہ جھکائے بہت مرشار کیج میں اپنے پیرول پر بنے مندی کے خوب صورت بیل بوٹول کے ڈیزائن بر نظرى جمائے كورى مثال سے كدرماتھا۔ وہ جواب میں بت گری مسراہٹ کے ساتھ اس کے سیاویوٹوں کودیکھتی رہی۔ اوررات کے آخری سرالا خرر حتی ہوئی گی-عاصمد عفت كا مراركباد جود بهت كم سامان ساته ليا تعاعفت يول او تخرع وكهاتي بوك الكارك جاری تھی مردل میں دو طرح سے بل کھارتی تھی۔ "كيسي قست كي وهني بيد مثال " بيك سرال والح كيا كم تصديار محبت لنانے والے "بيسروات ال رکنے والے 'بھلے دھوکے پازتھ کہ اب یہ جوا پر جنسی میں رشتہ ہوا 'اس طرح کچھاور ہورہ ہیں سب جیسے مثال کی با دنیا کی آخری خوب صورت ترین لژکی ہو۔" ومدور جاتی گاڑی کی سل لا کش کود محتے ہوئے لیس مس رہی گئی۔ عد ل نے جس طرح آخری وقت میں آگر فیصلہ پولا تھا عفت کو بھین ہو گیا کہ مثال کے لیے عدمل کی بھی صد تك جاسكا ب وه كيابھى \_اس نے ايك عمر كي دوسى متعلقات سب كنوا وسے -ده توشايد عفت كو بھي اين زندگي ےالک کونا اگروہ مزید نگام کی ۔ "يرين اس گرے رفصت ہو كر بھى بھى نہيں جائے گ- "عفت كويقين تھا۔ عفت بتحاشاروتى يرى كودونول التمول يحتجمو رتي موسي غصاور طيش من يولى تقى-"بل مي مو تي مول ياكل إص في جا القد واثق كو يملي ص في محبت كي تفي اس ب من فالله بانگاتھا اے تو مجروہ مثال کو کیے ال سکانے وہ میری محبت مما ایس اے مثال کو کیا کی کو بھی میں دے عتی۔ میں جان سے اردوں کی مثال کو۔اے بھی بھی واثن کے ساتھ نہیں رہے دول ک-وما ملوں کی طرح بے سوے مجھے شدید جذباتی من میں بولتی جلی جارہ کھی۔ " شادى ہو كئى ب دونول كى بوش كو مجھ اور اس لڑ كے ميں ايسا كھ نہيں جو تم يوں ہوش كھو ميھو- "عفت غصدد کھاتے ہوئے اے سمجھانے کوبول۔ مشادی ہوئی ہے تا صرف و کیا ہوا۔ شادیاں ختم مجی تو ہو جاتی ہیں۔اس کیاں کی بھی و ختم ہوئی تھی اس ک بھی

000

موجائے کی۔ میں کروں کی اس کی شادی حتم۔ ۳ وریا ہر کھڑاعدیل ششدرسارہ کیا تھا۔

لمد شعل عبر 2015 52 🎒

المد شعاع ستبر 53 <u>2015</u>



سبری وهو اراس نے چواسا جلایا اور سالن کی تیاری

جب بھی عذرابیم خورشیدہ آئی (محلے دار) کے کھر ے ہو کر آتیں گئے ہی دان تک محدثدی آموں کے ماتھ جھلسادے والے فقرے ان کے سطح دہن ہے ادا ہوتے رہے اور دونوں بہو عمی ان کے فقروں سے الى ترب المختيل كويا كوئى انهيل كند چھرى سے كاث ربابو-دكه مدے افسوس عدد بال بوجائيں ، كوتك وه خورشيده آنى كى ببودك كى خوش طلى ادر مهمان نوازي توديكه آتي تحيس مرانتين خورشده آني کی ای بمووں سے محبت ان کودیا ہوا اعتاداور آزادی

يمال تو كمرين كوئي آجائے لو بموول كوجب تك

اول تو آنےوالے كوباتون بى ير رفاويا جا مالور اگر کی خوش بخت کے نفیب میں عذرا بیکم کے کھر کا وانساني لكعامو باتوخودا محد كريكن من بهوول كوبدايات

" جيني كم على مو يما بحى ب منظلي آسان س باغي كررى ب-"اورجائے على دوره تى تو فوردال

كم دوده " في اور جيني كي جائ في كركون ساايا ممان ہو گاجوعذرا يكم كى بدوك كى ممان لوازي ك تعیدے برجے گاور بھی بھول کے کوئی ہو کی آئے كي كياس بيد جاتي توعدرا بيكم كي كركي ي وال

" بھٹی خورشد بھابھی کی پیند کی دادنہ دیتا زیادتی ہو كَيْتِيْوْل بِيوْمُل مَلِين للأَيْ بُرِني كَيْدُليال بِي-حسن صورت اور حسن سرت ماشاء الله تتنول من كوث كوث كر بحراب- روز بحي جاؤتو ايسيملتي من كواكوني

صديول كالمجيم اآن طا مو-خدول وخده بيشالى = اليے استقبل كرتى بس كه ان كے محرجانے والا اى

فورشد بحاجم كياس بيشے ابحى مل احوال عى یوچنے کی نویت آئی ہے کہ چھوٹی بو محتذی بوش کا گاس قلے آ مالی جے لی کر بورے جم میں محتذك أتر آتى بادهربوش حتم بوئي ادحرخورشد بعابعين كابيرا باته من تعادى بن بمتراكس مول كريمايمي بان كحان كاعادت سيئ كران كا صرار ير منه من ركولتي بول- بوش كي المنتذك كااثر بعي ذاكل بونے نس الك مجملى جائے كماتھ رئے حلئ آجاتى

اور بڑی بو تو اپی خوش گفتاری سے عی آنے والے کا پید کردتی ہے۔

حق \_ بالکی بیونس بر کی کے نعیب میں كىل-"انمول نے سرد كو بحرى اور سزى بناتى كنزا کے مل میں بہ فقو کھٹے کیائے افتیاری اس کے منہ

"ای ماسی می برکی کے نعیب میں کمال۔" شرے کہ اس کی بیراب عزرا بیلم کے کانوں میں الل العت كياف نه يني كل ورنه مزى كانى چمك مل بحريس كنزاكا تيمساري بوتي-اس في جلدي جلدي سزي كاني اور بجن كارخ كيا-

ماں کی آنکو کا اثمارہ نہ مل جائے طائے ان کے لیے كرے ہونے كى اجازت نہ كى۔

افلے کے لیے کان مول بعد عل بعالی کے ایے



لما- به دن دکھانے کو چھوڑ کئے تھے تھے کہ سٹے جورو كے غلام بے ال كوبائي سائي - كيالى واسطے ان كو جگر کاخون مل کربراکیاکہ کل کو غیرعورت کے مقابلے مي ال كم سائع تن كر كفرك بوجا من " لكاح على آئي عورت ان كي تظريس غير محى-"ا الله الدائد وقت و كھنے سے بملے فرشتہ اجل میرے پاس كول نہ بيج ط-" والمقدر كرني اس انداز عرب وزاري كرتم كه بيني بيونس كليحة قام ليت یٹے اس وقت کو کوئے جب فلطی ہے ان کے منہ الفاظ نكل مح عكان عنكا تموالي أسكايين منے نکلی بات سواب الل کے سامنے بھی بھلنے كے تاریخے وہ ان کے محنوں سرد کا دیتاں پرے دھیل دیتیں۔ " دفعہ ہو جانا نتجار 'کوئی واسط نیس میرا تمہارے

ے 'یوی کے گوڑے سے جاکے لگ جاؤ' کی

بخشوائي كى تهيل- مل كے قدموں تلے جنت

المدشعال سمبر 100 55

ابھی تک کی سے ہی ممارانیاں فارغ شیں ہو تی "

عذرا بيكم كى كرك آوازان كى ساعتوں سے الرائى تو

انہیں کے بیر کی طور گوارا ہو یا تھا کہ وہ دونوں

بھی مل کر بیٹھیں 'جہال وہ دونوں آکشی ہو تیں ان

میں کے کسی ایک کو کام پر لگادیتیں۔ شوہروں سے شکوہ تو بالکل ہی ہے کار تھا۔ وہ مٹی

ك مادهو كال ك أعج جون وجرائيس كريخة تص

أكر كوئي مثاغلطي سے بيوي كى حمايت مي دو جملے بول

ان کے جانو جی میں ایس وائیاں و آہیں ہوتی کہ

"باع جانوجی اینعذراکو کن کے سارے چھوڑ

كت الغ الجيم مي كول نه جات بي الينا يا

ويتاتوان يرعشى طارى موجاتى با توازيلنديكارتيل-

"حانوجی\_بائےجانوجی\_"

سنفوالے كاكليجه مندكو آجائے

دونوں ایک دو سرے کی طرف و کھے کر مسکر ادیں۔

بعد شماع حبر 10% 54

كمال جنت مي تويد حورس لے جائي كى حهیں۔"وہ بخیباراں رکڑر کر کر دو تیں اور باربارجانو

شروع شروع میں تو ہو کس ان کے اس انداز میں يكارف يرجران موتم بعدض باجلاكه ان كے سركا نام رمضان عرف حانو تفاقي كافا كدهده التعطي وناجهال كايار سموع حانوتي كمه كراها غي وه حانو جي کويکارے جاتيں۔ جانوجي تک توان کي بکار کما جاتي وهسبان كى بريكارىر لرذكروه جات

بهوئس لائن حاضر ہو جاتیں۔ کان پکڑ کرمعافیاں مانتتى كەجارى سات بىتتون كى تويەجوجىم آپ كى كىي زمادتی کاگلہ اسے شریک حیات سے کریں۔ بیٹے ناک ے لکیرس تھینجے تب کس جاکے خلاصی موتی اور جانو جي كالعرودل ش كيس كم موجا آ-

"جانورول كو بھى مات دے دى تم لوگول نے 'وہ بھى آوازس س کے ادھرادھر ہوجاتے ہں۔ارے کوئی حیا شرم ہے کہ نسی جوان بنس گریس ہی اورب دان لاف تك يوى كوبغل من ليرار بن-" الل في اتن زور عدد ازود حرد حراياً كوما بحو تجال آ کیاہو نازک ی کنٹی ان کی دھردھراہثے کھل گئی اور دروازے کا ایک یٹ بھی ان کی تھاہوں کو رات دیے کے لیے سائٹ ہوگیا۔ وہٹریوا کراتھی اور عمرے باول کو جوڑے کی شکل میں لینٹا اور دویث الحِيمي طمع او ژھ کریا ہرنگل آئی۔

" بل بعتى أمرون كأكيا قصور بب حورس بال عمرائے متحصار کے ممال کے بہلو میں ہوں گی تو كس كافركوموش آئے كا"انهول نے اس كے ليول ير لي استك بحى د كمي لي تقى حالا تكدرات كوده صاف كر مے سوئی تھی عمران کی نگاہوں نے مل میں بوسٹ ارتم كردالا تفار بويعث ربى محى اور رات اس ع سكون كى طرح رخصت مورى مى-

"استده به ب حیاتی اس کھریس سیں جلی گی- منہ اندجرے اپناجم پاک کرلیا کو گھرے رزق اُؤیا ے۔جوان ننداور دبور کھریس ہیں۔ سسر سے سورے جرى نماز كو نكلتے بى - جيا كادامن بكرد-"انبول\_نے اس كے عمل قانے بن كھتے كھتے بھى فقرے اچھالے اوروہ شرم سے زمین میں گو گئے۔ سارا دن ان کے ساتھ گزارنا اس کے لیے کڑے امتحان ے كم نه تفاليك كام ختم مو آ اودد سرا شروع ، دوسرے سے فراغت ملی تو تیسرا تبار ملک- ناشتہ دو پسر اور رات کے کھانے تک وہ لکان ہوجاتی شکوہ لیوں کو

مرد فسج کے نکلے رات کو گھر میں تھتے۔ون میں عورت بی عورت سے کیاسلوک کرتی ہے۔وہ جان کر مجى انجان بے رہے بقول الل كے عورتوں كے معالمات مين مسمون كاكياكام سالن کے لیے وہ ثمار ' ہری مرجیس ' مسالہ سب نكال كرديتي -اس كاكام صرف يكانامو بانتفا- صحن ميس ب جو لم يركام كرتى بوئماس كى نگاموں كى مسلسل زویس ہوتی۔ بھی جو نمک جائے کی غرض سے وہ

ماله جھتی تواماں وہی سے جلاتیں۔ "لِيس بِقِي كُرابِ جَلِيف بِي عِصْف مِن إِندُى حِث كر حائے گی۔برکت الگ آڑے گی "وہ پیچاری شرمندہ ہو

ہٹڑیا روئی کر کے وہ آیک طرف ہو جاتی اور امال بانتخے کے لیے جو لیے کیاں آموجود ہو تعی- کس كو لتتى بوٹيال شوريان اے اس كافيصلہ دہ خود كرتيں۔ اس کے جھے میں بیشہ بڈی والی بوٹی اور شور ہے ہے بحري كورى الى الى دە مبرد شكرے نوالے اسے اندر

مرى اورجاڑے كاكبرالنا بهي سسرال ينه ملا جو مجى مال چوميني ميں اباكے جانانصيب مو آيا كسى كى کی چھٹی آئی تونیاسوٹ بھی تن یہ سیج جا آ۔

آدى كى توب مثل تقى كه اندھ كے آگردے این بھی نین کھوئے ۔

"حق-المسلمي وك كاجالي من تهمارك ابا ك شكل دُهنگ سے ديميني نصيب نه مولى-امال كى نگاہیں میرے جاروں اور تھومتیں ذرا جو ہاس سے كزرى توجوان مندول كاطعنه سراتهاني نه ويتا-الله بخشے المال مرحومہ كؤليد تم دونوں كے شوہراور تمهاري جار نئرس جانے کسے دنیا میں آگئے۔ ایک بٹا اور دو بیٹیاں تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو بارے ہو گئے۔امال کابس چلتاتورات کو بھی سٹے کو کرے کارخ نه کرنے دیتیں۔ بری بھلی جیسی گزونی تھی گزر گئی۔ الله بهشتن کے ورحات بلند کرے۔" وہ آ تھول ے چھلے چند آنسو ہو تجھنے لگیں۔

" تبس چھوڑ دو محمال تک میری بیتا سنوگ کئی راتیں سیاہ ہو جائیں پر میری داستان مختم نہ ہوگی ' انہوں نے اپنی ٹائلوں پر سے کنزا اور ہانہ کے ہاتھ ہٹائے اور ٹائلس سمیٹ لیں۔ گویا مدیدعادات کے کی سخی اور الفاظ کاچناؤان کی ساس کی دین تھا۔ کنزا کو ان ے ہدردی محسوس ہونے لی۔

"الل مجرتو مارى بوئيس محى مارے عماب فیج ندیا عمل کی جم بھی ساری مسرفکایس مے "بانید کمد ارچھیاک ہے کمرے سے نکل گئی۔عذرا بیکم کواس کے فقرے نے می کردیا۔

"بركياكم كى بو- بم بحى الى بوول عارى

أس أيك جمل في لمع من ان كي آ تكوي روشن كردير - انهيس بمووس براي زيادتيال بالكلي والصح و کھائی دیے لیس - ساری رات نوازی بات ہے كروتيل بدلتي رجى - نيند أنكھول سے غائب بانيه كافقره سوج كے كئي درواكر كما تھا۔ بوك ايك جلے فے راتوں رات عذرا بيم ك ذہن ودل میں بے پناہ وسعت پیدا کردی۔ میج ناشتے ے فراغت کے بعد انہوں نے دونوں کو اسے اس بلایا۔ ان کی پیشانی به بوسه دیا اور جابیاں بری بسو کنزا کے ہاتھوں میں تھادیں۔ ''آج ہے اس کھر کی مالکن تم دونوں ہو۔سیاہ کرد

ياسفيدئيه حرتهاراب من ياكل بيوقوف ايخ د کھوں کا پدلہ انجانے میں تم سے لے کر سکون محسوس کرردی تھی۔ میرے نصیب میں تم دونوں کا کیادوش۔ أكرتم بجمح معاف كردو توكياينا ميرا ألثد بحي بجمع بخش دے۔ " انہوں نے اینے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ ورے - گنزا اور ہائیہ نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور كنزا جابيان ان كماس والس ركفتي موت يولي "المال اليه كفراور أس كفرى برشة آب كى بيم بھی آپ کے اسٹے بھی آپ کے بس آپ ہمودنوں کو ای جاہت ادراعتاد کی دولت سے نواز دس -خورشیدہ آئى كى بهوئس آكريرنى كى داليال بين توآب كى بموئس مصری کی ڈلیاں بن کراین گفتگو کی شیر ٹی ہے سب کا مل جيت ليس ك- جم تنيس عاسة كه جو كه آبكى ساس نے آپ کے ساتھ کیاوہ کل کو آنےوالی بیووں میں تسل در نشل منقل ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ محتول كے جراغ بے جراغ جلمار بے اور ایک بنتا محراتاً

بانهول عن سميث ليا-كرے كے باہر كھڑے فدار اور شهوار دونوں بلكيس جميك جميك كرانبين وكمهرب تضروكان كي جابيان وہ گھرر بھول گئے تھے کینے کے لیے جو آئے تو یمال تو کلیا ہی پلٹی ہوئی تھی۔وہ ہے لیٹنی سے اس منظر کو و تھے

ول سے بزرگول کی عزت کرنے والا کھرانہ بروان

چڑھے "عذرا بیلم نے اس کی اتن اچھی سوچ پر ہم

آ محمول سے اس کے سربرہاتھ چھیرا اور دونوں کو ائ

ب اختیار انهول نے مرتابال کی طرف یہ ویکھنے کو نگابی نکادیں کہ آج دہ کس ست نکلا بے عذرا بیکم کنزااور ہانیے نے ان کے حیران جروں کو — - ويكهانو تيون فقهد لكاكر بس وس اوروه بحى تجل ے ہو کمال کے قدموں سے لیٹ گئے

المدشعل عبر 2015 56

قامد شعاع سمبر 2015 57



اگے ون بی بھول جا آ۔ مرض نسیان جولاحق تھاسوکیا

"رہنے دیں امام صاحب... چاچاتو ویلا ہے۔ اپ

ساتھ آپ کا وقت بھی بریاد کر آہے۔ "کمی نے آتے

مبلتے بھتی کی۔

"کیا کرے گاچاہے اس عمر بیس سکھ کر۔" منجلے
مبدے نگلتے چاہے پر جملے کتے اور ایسے جملے مطعنے تو

بچھلے چاریاہ سے وہ من رہاتھا۔

میلیے کی کوئ کی عمر ہوتی ہے۔ شوق شوق کی بات

ہوتی ہے۔ "

موتی ہے۔"

موتی ہے۔"

موتی ہے۔"

موتی ہے۔"

موتی ہے۔"

موتی ہے۔"

موتی ہے۔ شوق جرھا۔" وہ شتے۔

"موتی ہے۔ شوق جرھا۔" وہ شتے۔

"شکرے اس رب کا برھانے ہیں ہی موت

" برمعابے میں ہی شوق چڑھا۔" وہنیتے۔ "شکرہے اس رب کا برھائے میں ہی سہی موت سے پہلے ہوش تو آیا۔" وہ کمری سائس بھر ہاسپاس گزار سابن جا آ۔

K o o o

شوکت علی عرف شوکا چاچا ان پڑھ 'غریب اور سادے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ پرانا وقت تھا' غریب اور غریب نوری میں عقل مت نہ تھی کہ زندگی جانور کی طرح نہیں گزارنا چاہیے۔ پیدائش سے موت تک بس اتاج لگایا 'کمایا 'کھایا اور سولیا۔ گاؤں میں بڑی غریت تھی 'مونیچا سکول تک نہ جاتے۔ شو کا بھی این ایا کے ساتھ کھیتوں میں کام کروا تا' شو کا بھی اور مئی کے باڑے میں مونیٹیوں کی دکھ بھال کرنا اور مئی کے باڑے میں مونیٹیوں کی دکھ بھال کرنا اور مئی کے

برتن بنا با۔ ایک روزیو نمی امّاں سے پوچھ بیشا۔ ''آمال میں مدرے نہیں جاوں گا؟''

"آ۔ا۔ا۔۔۔۔۔۔۔ غ بغ بغ اللہ مرض میں جو ہے۔" مجدے صحن میں جھے بخو اور الل قائدہ کھولے ۔ گرنا۔ حرکات سے متعلق تحتی تمبر چمارم دہرارے تھان "رہنے دیں امام صاحب ۔ کے جنش کرتے ایوں کے ساتھ کی کوئے کھدرے ساتھ آپ کاوقت بھی برباو کر ۔ میں دیجے چاچا شوکے کے لیوں میں بھی حرکت ہوتی۔ جاتے بھی تک کی۔ میں دیجے چاچا شوک کے لیوں میں بھی حرکت ہوتی۔ جاتے بھی تک کی۔ اس کے سامنے کوئی نورانی قائدہ نہ ہوتا گوٹھا چھا ہے۔ ۔ پچھلے چار باہ ہے۔ وہ جنما ان پڑھ تھا تھا تھا۔ پہلے چاس تھی کوں کی عمر ہوتی۔ کورے کاغذ کی ان زیما صاف نہ بڑھتا جاتا تھانہ ۔ نہ بڑھتا جاتا تھانہ ۔

> اورتو کوئی نہیں ہی کلام اللہ بڑھنے کا برناشوق تھا۔ اکو اک شوق۔ آنھوں کے آگے اب جلاسا نبآ اور کسی حرف پر نظرنہ کلی۔ ذہن بھی کمزور تھااور نظر بھی۔ پھر بھی امام صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ نہم دی۔۔

ں ہے۔ "آب اس عمر میں کیا سکھے گاچاہے ایب وقت صنہ سکھاتے۔"

وسیکھنے دی کوئی عمر نہیں ہوندی جھلیا۔" اور یوں مجرکی نماز پڑھ کرچاچا امام صاحب سے رُآن پڑھنے لگ امام صاحب نے تورانی قاعدے۔ اُمَاز کیا۔

" پہلی محتی حدف مفروات کی ہے۔" چاہے کو بھلااس کیا سروکارات تو اس پڑھتا تھا۔
اہام صاحب روز سکھاتے ہم جاجا بھول جا آ۔ روز بھول جا آ۔ روز بھول جا آ۔ ایسانسیں تھاکہ جاجا کوشش میں کر آتھا'
روز کا سیق کئی کئی بار دہرائی کر ا۔ سجد میں الگ'
رستے میں الگ اور کھریہ الگ تمکر پچھلے دن کا سیق

جوانی کی عبارت ہی اصل عبارت بر برها ہے ہیں نہ نظر کام کی نہ مغز۔
"کیا کرتا ہے اب سکھ کر؟" وہ ابرار بھائی تھا۔
سب کابراری بھاء۔
چاچا آئیں بحر آ۔ "جتنی مٹھی بحرجائے 'بحرلیتی
جائے۔"
"آس عرض جب آئیس 'واغ اور زیان بھی کام
میں کرتے۔"
"نیہ سب تواللہ کے حکم کے آلج ہیں جو وہ حکم دے۔"
سوینے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کما کہ محد

اور امان کہتی "درے جاکر کیا کرے گاپتر۔ اتے جوانی کر کے ساتھ کام کروا اس کا سارابن۔"

وہ مالع داری ہے سرما آبائے کا ساراتو بن گیا گر '' کا اس ابیساان بڑھ رہ گیا۔ کہی کہھار گاؤں کے مولوی سب کا صاحب اے پڑ کرچند سور تیں بڑھا دیے 'رٹوا دیے۔ چاہیے ۔ اس کی طرح گزر گئی اور جب چاہیے ۔ چاہیے ۔ گاہ ہے کا تو می تھیں جو چاہے گاڑ و فرض نہ تھی۔ نسی کی دو اس میں رٹ رکھی تھیں جو چلے پھرتے پڑھتا رہتا۔ "بہ پھر اس قرآن بڑھنی آباد اور اس مواکہ سو۔ پھر اس قرآن بڑھنے کا شوق جرایا تواحساس ہواکہ سو۔ پھر اس قرآن بڑھنے کا شوق جرایا تواحساس ہواکہ سو۔

المدر شعاع عبر 100 59

المد شعال عبر 2015 58

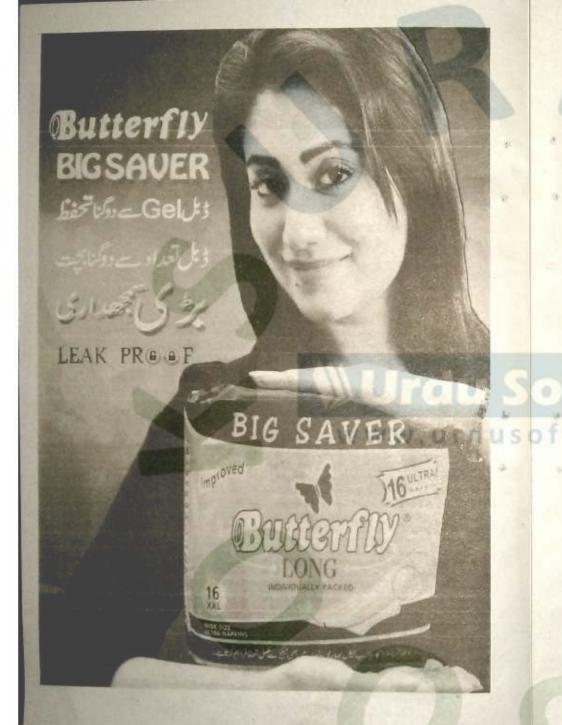

سمادت و برایا۔

"اے کی جملیا؟" چاچی نے پوچھا۔

"سوچتا ہوں وقت لگانے اور کوشش کرنے کے
بھی تو تمبرویتا ہو گانا مولا۔"

اور چاچی سرتھام کررہ گئیں کہ بھلا یوں سیق پڑھا
جا آئے گیا؟

"اوجھلیمے!اللہ ٹیت دیکھتا ہے۔ وہ میری صاف
کوشش دیکھتا ہے۔ وہ میں نے کی وقت دیکھتا ہے۔

وہ میں نے لگا۔" سوچاچا روز کوشش کر آ اور خوش
جو آئے جوئی تیکی تھی گرروز کرتا۔ سلل کرتا۔

بو آئے جوئی تیکی تھی گرروز کرتا۔ سلل کرتا۔

بو آئے جوئی تیکی تھی گرروز کرتا۔ سلل کرتا۔

بی جان سے کرتا۔

میم تبصلے دین انظراور زبان ساتھ نہ دیے گرہمت نہاری سے مجاہدہ جاری رکھا۔

پھرایک روز اجانک چاچا کوفانج ہوا اور پھر جو بسر عنگاتو اس کا ہو کر رہ گیا۔ چاچی قرآن لے کر آتی اور چاچے کی تطریب کے سامنے کر دی ۔ بس وہ روزانہ کے سبق پر نظریں چیر آریتا۔ جمم نے ساتھ چھوڑ ویا تھا تھر موز کو مشش جاری تھی اور اس رات چاچائے بستر پریٹ بڑے قرآن خم کیا ای روززندگی

ختم ہو گئی۔ پورا گاؤں جمع تھا۔۔ جب چاچا کو قبر میں
ا آراجاناتھا گور کی مٹی مشک زعفرانی بن گئ۔
سے دفتا کر گھرول کولو شخے کی بجائے چاچا شو کے
کھر گے اور چاچی سے پوچھا کہ ایسا کیا تھا جو چاچا کی
قبر عطر نی ہوئی ہے۔ چاچی کا منہ کھلے کا کھلارہ گیا۔
مزعم نی ملم کی طلب تھی اور مسلسل کو شش کر آ

روب اور شنے والے اس گیت گرای کو جان گئے کہ وہ ان پڑھ تو تھا بگر جامل کنوار نہ تھا۔ اکو اک شوق تھا جو اپیا پہند کیا گیا کہ دو گز ذھن بھی پو<mark>ل ا</mark> شی۔

ے کو تک علم حاصل کر افیردس علم دی کیا عمر ہوئی۔ ﷺ شمادت دہرا ہا۔

عاچا سوباق کی ایک بات کر کیا تھا۔

"موداور کور کے مطلب ہمی جانت ہے۔ ؟"

اور چاچا کور اان پڑھ تھا ہمرا تا تو جانتا تھا۔

"مب جانتا ہوں پتر بس مکھتا پڑھتا نہیں جانتا ۔ اور چاچی سم
وریجی اب جانتا چاہتا ہوں۔ "چوں میں سچا اور جانب کیا؟

سانوں میں سیانا تھا۔

"او جھلیے!

سانوں میں سیانا تھا۔

"او جھلیے!

" "توجورے لوراتے سال کمال رہاہے؟"اوروہ کیا بتا ناکہ بس ہوش ہی اب آیا ہے۔ غفلت کا پردہ عی اب جاک ہوا۔ جاجا روز کا سبق روز دہرا تا اور روز بحول تھا تمرکو شش جاری رکھتا۔ زبان میں لکت تھی

\_ائتے نگا گرموچا نمبر تو کوشش کے ملتے ہیں مودینے واللہ کھی تودے گائی۔ ایک روز امام صاحب نے بھی نکا سابواب وے ڈاللہ۔

"برانہ مناتا پر تیرے بس کا کام نہیں ہے ہے۔"اور چاچانم آنگھیں کے انہیں دیکھنے لگا۔ "مسکھنے والانہیں ہاراتو تکھانے والا کیے ہار گیاہے ؟"

الم صاحب الك روئ ...
" عن الله عدما كول كاچاج تير لي "
" وعالو كرد كار محمد ودا جى دع دي "بن الأعالو كرد كار محمد ودا بحى دع دي "بن

مجرچاہے نے نیاد طیروا پنایا۔ جب سبق بھول جا آ تواس سبق پر انگل بھیر آ جا آ اور دل ہی دل میں کلہ

المكلي الكروالم المسالية المروالي المسالية المروالي المروالي المسالية المروالي المسالية المروالية المروالية ال المروالية المر





فارحه اوردا كفرفاطمه بيني باتس كردى تحس انك علاوه اور كوكى ۋاكثروبال نهيس تفا۔ "كيايار!عيد ك دن بهي بم ديولى بريس-يه بهي كونى زندگى ب "فارحه صوفى بيك سے مرتكاتے ہوتے بولی البت فاطمہ نے کوئی جواب سیس دیا۔ وہ دونوں اینا ہاؤس جاب مکمل کر رہی تھیں شی ہیتال میں اراجی کے طلات ایسے تھے کہ مروقت کی نہ كى اير جنسى كاخطره رہتا تھا "سو \_\_\_ اب ب ۋاكْرْز كوچىمى نەلىقى تىلى كىلىندكونى آن ۋىيۇنى بى بوتا "فاطمه-"قارحه كيكارفيروه چونك-" كياسوچ ربي مو؟" فارحد نے بغوراس كى چمكتى آ تکھوں میں سوچ کی برجھائیاں دیکھیں۔

كراجي شي سيتال مين هر طرف خاموشي كاراج تحا-عيد كادن تحاصرف بجي مستقل مريض تتح جوعيد والدون بحي سيتال من مقيم تصرباتي سب مريض كر چلے محت تھے۔ چھ مزلہ سپتال كي شان دار عِمَارِتَ مِن چند ہی ڈاکٹرز آن ڈیوٹی تھے'باتی سب عید كى چھنيول ير تھے۔ كامن روم ميں اس وقت ۋاكثر

من فكر مندى تقى تبى بوليس كاربول اور



الله بلك الكل كون بي الألمد في المحمى = فارحه كوويكهاجوابهي تك بيقيني كاحالت مس كفري مبلك الكل تم نهي جائتي ؟"فارحه في سبر پھول اور پچک رہے تھے۔ ''یہ 'یہ 'یہ 'یہ کمیے ہو سکتاہے 'میں نے اسے خود " منیں ۔" فاظمہ بھی تیزی ہے آپریش تھیر جائے کے لیے ڈرلی اپ ہورہی تھی۔ "سناے انتمائی خطرناک "مبادر "عذر اور تیز مجرم ہے۔ بولیس کب اس کی تلاش میں ہے۔ تھلم كحلاواردات كرمائ مريكوا مجي شيس كيا- مرآج يملي بار ... "فارحه كيتاني يراس وقت دواني حراني كا اظهار نمیں کر عتی تھی 'سوجلدی جلدی فارحہ کے كمياؤۋر تيزى ہے انجشن بھرنے لگا۔ يتھے بھاگ - ہر طرف بھلد ڑ کی ہوئی تھی۔ سارے آن دُيوني والمرزز خيول كاعلاج كررب عص آريش روم کے باہر اولیس کی بھاری نفری موجود تھی وورونوں تیزی سے آریش روم میں داخل ہو میں۔جمال ڈاکٹر وباب اسريكرر ليف وجود ير يقط موس تصرير موشنيول تلح كيثالساجو ژاوجود بالكل ساكت تحا "قین گولیال کی بس اریش کرناموگا- یخے کے چانسز برت كم بن اتى آمانى ال سين مرخ ے تکال دی گئی سیں۔ "حرت الكيز توت مدافعت كالكب يميس وينا " وُاكْرُ وباب ان دونول سے كاطب موت وه النستهسمادے مكے تے شايد - وہ كي موش روا تحال آبريش شروع موجكاتها والمروباب اورفارد ع اتھ بت تری سے جل رہے تھے البتہ فاطمہ مم صم "خير! وْاكْرْ فَاطمه چَكُرْلُكَا فِي مسيِّهِ كَا يَهِال مُزيد ی کھڑی اس لیٹے وجود کو و کھھ رہی تھی۔ چھ فٹ ہے لکتے قد کی وجہ سے یاؤں بیڈ سے یا ہر نکل رہے تھے ' كسرتى جم اورچرف يرجهاكى معموميت برز أتكهيس اوربے مد بی ملکی ملکی \_ اس نے بھی کی مود ک

لباده اور سز نقاب سنتے ہوئے کما۔

آدھے کھنٹے تک اے ہوش آجائے گا۔ ڈرنے کی ضرورت سیس باہر بولیس کی جماری افری موجود ب-"ودبدايات دية بابريط ك يتصوره اور فارحد تمين عبكه والمروباب بالروليس اورميديا كوبريف كر

ورت ےوالے تین گولیوں اور اینستھیسیاک

"فاطمه خون رد کو واکٹروہاب کے جلانے پروہ اسے حواسوں میں آئی اور تیزی ہے کاٹن رکھنے گئی۔ مریاجے منٹ بعد جب آبریش ابھی جاری تھا 'اس کے بے بس وجود کوایک جھٹکالگااور تھوڑی می حرکت ہوئی۔ اس کے بے ہوٹی دجود میں حرکت ہو رہی تھی' نتھنے

عن محتول کے لیاستھیسمارا ہے۔ پھریہ کیے کے ہوٹی میں آسکتا ہے۔"جرت کی شدت ہے وُاكْرُوباب كَي ٱلْكُتِينِ يَصْنَعُ كُو تَحْينَ -اب حركت تيز بو

" اینستهمسها دو جلدی " واکثروباب چلاے -

ووكرسرمزيد النستهسيالو خطرناك موكا -اسكى وبته بھی ہوسکتی ہے۔" بہلی بارفاطمہ نے زیان کھولی۔ "اس كے علاوہ اب كوئي جارہ نہيں " جي كيا توخوش نفيب مو گا-" وه انجاش بازد من لگات موك بولے ترکت بند ہو گئی وہ ایک بار پھر ہے ہوش ہو چا تھا۔ پھر تین گھنٹوں کے طویل ترین آپریش کے بعد مجزاتی طور رووزی گرافقائتیوں گولیاں اس کے جمم

آج ہے پہلے بھی کسی میں اتن ول یادر نئیں دیکھی " وُاكْتُرُ وباب نقاب الآرتے ہوئے ٹھنڈے کہتے میں

اتنى زياده مقدار كالجعي كوئي الرنسيس بوااس بيه "قاطمه

" باشته لگاؤل زبرونے بوجھا۔اس نے تغی میں سرملا وا- بھی ہفتے میں وہ سکے آتی تھی تونونی کھرے کام سمیٹ کے جاتی تھی باکہ زنیرہ کو زیادہ کام ند کرنا ر مد حالا نک کام والی بھی رکھی ہوئی تھی مرز ہرہ پھر بھی ہفتے میں ایک دن ملے ضرور رہتی۔اور عموا" چھٹی والےدن ہی رہتی تھی۔شادی سے ملے سارا کھر اس نے سنجال لیا تھالمال کی وفات کے بعد ۔ مجرشادی ك بعدز بره بفتے من أيك چكرنگالتي-الالكال بن الماس في وجعا-

"بينفك مين بن-"زېرونے جواب ديا-"ناشة كرلو كن كرور بوك بوتم فيك کھاتے مے نہیں ہو ناں ؟ اس نے اب پھرٹو کا۔وہ

"میں تھکے کھا تاہوں زہرہ "تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے۔عدیل جمائی ہے کہ کرچیک کواٹا 'مجر چشر لگا كر جھے دیجھنا 'بالكل فٹ اور فقیک نظر آؤں گا میں-"ودوہی بر آمدے میں کری مینے کرمینے گیا۔ " ہاں اڑالونداق اور تو کوئی کام نتیں ہے۔" زہرہ نے منسایا۔وہ بس بڑا۔

"مرى چھونى نے ٹاپ كرنا بار؟"اس نے اب زنیو کے سربر چیت لگائی جو رئے لگانے میں

"ان شاء الله-" وه مجمي يرعزم لهيج مين بولى- وه

دونول بس پڑے۔ "سعد کمال ہے؟"اب کے بھانے کا بوجھا۔ "سوراب البي تونه بي جالا - برتك كركا كوني كام نيس كرنے وے كا" زمرو فے منع كيا سے كو جگانے عوہ سملا آبیٹھک کی طرف مزار

"كمال جارب ہو؟ تاشتہ تو كرلو۔" زہرہ نے مجر

" نسيس كرنا "كرنا مواتو خود كرلول گاـ" وه نظرانداز كرنا بيفك من أكيا كرديدان يريى رك كيا اباكياس يندره سولد لوك بمض تق محل ك-ده

المندشعاع سمبر 64 2015

اتى كى بلكي نسس ديمني تحس- كمزى ناك عجيب

ی مغرورت پیدا کرری سمی ایل جے کوئی بادشاہ ہے

بس يرا ہو- كيا اتنے خوب صورت اور معصوم ہوتے

اب بھی جران تھی۔ الملي وهيف اورب حس لوگول يركوني اثر موتا مجی سیں۔ تہیں پاہاے اپنے باب کو بھی اس نے فل كياب-الي لوكول كياس ندول مو ماب ند جذبات ان برنه كوليان الركرتي بن ندوائيان "قارحه كالبحه نفرت سے بھربور تھا۔اور فاطمہ توبس ''باپ كو خود مل كيا"رين الك تي تقي-"كياكياواتعى؟ تهيس كيعيبا" وه جران تفي فارحه د حس دنیا میں رہتی ہوتم فاطمہ - پچھار دگر د کی بھی

خبرلیا کرد۔ تین سال پہلے بہن اور پاپ کو قتل کرنے کے جرم میں اے قید ہوئی تھی گریہ جیل ہے بھاگ گیا۔ جن کے لیے یہ کام کر رہاہے 'امنی لوگوں نے اے وہاں سے قرار کردایا تھا۔ان تین سالوں میں اس نے کتے جرائم کے ہیں۔ کتے میک لوثے میں اکتا ہمیتر لیا ہے ' یہ تو آناتی نہیں جا سکا۔ ہر جگہ ہم اپنا نشان چھوڑ کے جا اے 'بلیک ایک ۔ وی بلیک ایک كافيواس كى بازور بھى بنام اصل نام تو كھ اور ب مرالك الكل ك نام عنى مشهور ي- "قارد في اب تفصیل سے بتایا 'فاطمہ کونے اختیار کھن آنے

"اس كوتومرى جانا جائي تقائكول يجايا ات"وه بھی نفرت ہولی۔

، « نميس اگريول مرجا ناتويه بهت آسان موت بوتي اس کے۔"فارد کے کئے براس نے زور زورے س بلايا- پروه دونون ي با برنكل كيس-

چھٹی کاون ایسانی ہو تا تھاجیسے کوئی خوش خری \_ وہ بھی کافی درے سوکے اٹھا پھر فریش ہو کرنیجے آگیا۔

جِمال زہرہ مشین لگا کر میٹی تھی۔ آبیھے سے زیادہ كرك وهل مح سے انبوراه راى مقى-ات ديكه كروه دونول مسكراً تس-

بحى وبس بينه كيا التامعوف ريتا تفاكه كم بي موقع لما تعالبا كي خوب صورت بالتي سنن كالدبهنول كے ساتھ ان كى چىمونى سى تىملى تىمل تىمى-زېروبىرى تىمى ئىجىروە تىما تجرزنيد - زمره نه صرف بري بمن تھي بلکه اس کي سے المجھی دوست بھی تھی اور ایا بھی ... ایا تولیس السيكر تن مرساري زندگي اينا دامن حرام ، بياكر رکھا۔ای لیے وہ اے ہم مصبول سے بہت بیتے رہ گئے'نہ اچھا گھربتا تکے'نہ کار'نہ بینک بیٹس لیکن اسية بحول من انهول في مي ايمان داري اور خلوص زى اور سادى كوت كوت كر بحرى دى تھى۔اس عمر م بھی دوائے فرائض کی ادائی میں ایے بی ہوشیار تے جے جواتی مس کلے میں ان سے زمادہ کی کو بھی قائل اعتمارنہ مجماحا یا تھا۔لوگ ان کے ہاس آتے اور مط على كوات نه صرف مط على كوات بلکہ ان کی خوب صورت یاتوں سے بھی لطف اندوز موت و كونى عالم نبيل تعين نه على اسكار بس أيك سادہ آدی۔ مراس سادگی میں بھی علم کا سندر چھیا تقال اس كالاس ك أيد ال تع والني صيابنا جابتا تفاراس وقت وه ايم السي كيمشرى كاستوون تفا 'بوغور شي س آكرانك وركشاب بديارت الم جلب كر باتحا- اني ردهائي كابوجهده خودا فعاً مازند كيدي سل گزرری تھی۔ اے چھے جھتاد کھ کرایا چو کے پھرساتھ والے ک وجمر گناه کیوں انسان کواس شدت سے اپنی طرف محتیجاے؟ گناہ سے بچانا ممکن کیوں ہے۔ گناہ ہے يناه كيول نسيس لمتي؟" وه آوي كمد ربا تفايد و بحي سدها بوكر بيثه كمايه والمناوايك فطري يزب اور فطرت كون يعاك سكاب "ما حراكيدك دور فرون صاحب بحاليس مح سين ويحيي ك كيے يہ تو بميں جنم ميں تھينج كرلے جائيں كے"وہ آدمى ددياره يولا- لبالب بهى مسكرار بستص

ومیں سمجھ رہا ہوں احسن صاحب کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ۔ ہیں بتا آبوں آپ کو۔ گناہ نہیں گناہوں یہ آکے رک جانا انسان کو تابتای کی طرف لے جاناہے جمناہوں یہ آکے تھہرجانا کے کرجا آپ جہنم کی طرف جہنم کے تو لفظی معنی ہی رک جائے کے ہیں۔ جو گناہ کرے پھر توجہ کرکے پلٹ آئے تو ہمی گناہ اس کی عظمت کو چار چاند لگا وتا ہے' اللہ کو اس کے کے رحیم بناویتا ہے اور جو گناہ کرے' پلٹے ہی ند۔ مؤکر میں شدہ کیھے 'وہیں تھہرجائے تو۔" اباسانس لینے کے

" تھرجانا تاہی ہے۔ رک جاناہی موت ہے۔ سالس وك جائح ، جمم كي موت وحرث كن رك جائے توول کی تبای مومن آنی زندگی مین جمعی نهیں رکتا محناه کرکے بلیث آباہ۔ وہ ایک نیکی پر چمی نہیں رکتا ' آ مے بردھتا چلاجا آہے۔ مومن کی زندگی میں چلنالکھا ب موت تک کی مسافت ب "آرام نہیں۔ آرام اور سکون دنیا میں اس کے لیے تباق ہیں کال سے تعمیر اے اخردی زندگی میں ہیشکی کے ساتھ دی جائیں گی. آخرت میں اہمیت ہی جیشی والے اعمال کی ہے۔ جس نے بیشہ گناہ ہی کیے 'گناہ پر جمارہا' رکارہانڈ کچر يقينا"اس كے ليے باويہ ب "ال ب كناه كارونيا مس مجى جلاب أس كالخميرات جلالاب وه أخرت میں بھی جاتا ہے۔ جلنا اِس کا مقدر ہے۔" اُن کی آتکھیں اب نم ہو چکی تھیں ' ہر کوئی عقیدت ہے انهين دمكيمه رما تفأاوروه فخرے دمكيمه رما تھا۔آے فخرتھا که وه عرفان رضوی کابیثا تھا۔ ایک عام گرایماندار بوليس السكركا كجه در بعد آبسة آبسة لوگ نكلتے چلے في جرصرف وه اوراباره مي مرسم " کھ در اور آرام کرلیتے تم ایک دن بی توملیا ہے تهيس چھٹي کا"ا اِ فكر مندي سے بولے رات كئے تو وه تعكابارا آناتها عج سور ع بعرطاجا باتها-الآرام كرناتاي ب كرك جاناموت بمدموس ك زندگي من چلنالكها إلى وه چمكتي بهوري آنكهول

کے ساتھ مسکرایا۔اباہولے سے ہس پڑے۔انہیں فخر تھاکہ وہ اچھااسٹوؤٹٹ تھا ،سبق جلدی یاد کرلیتا تھا پڑھایا ہوا۔اب بھی وہ ان کی بات ان یہ ہی لوٹا گیا۔ ''شہوز' عنان آیا ہے تم سے طفے ''زہرو کی آواز پر وہ جو نکا بھرا ہر آگیا۔ جہاں حنان جر تل ہاتھ میں لیے کوڑا تھا۔ ''کہا خیال سے بنا کس رہ ٹس آج 'منان کے کہنر

"کیاخیال بنائیں نوش آج"حنان کے کئے پر رومسرایا۔

''جبلو آو'' دہ رضامند ہوا گر تیجی زہرہ آگئ۔ ''بہلے ناشتہ کرلوتم اور تم بھی حنان۔ جھے پتاہے تم نے بھی نہیں کیا ہو گا'' زہرہ کے کہنے پر دہ دونوں ہٹس بڑے۔

پرسے '' ٹھیک کمہ رہی ہیں آپ' میں نے واقعی ناشتہ نہیں کیا۔''اس نے مان لیا نے زہرہ مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی ناشتہ لگانے۔

0 0 0

آئی می پویس شفٹ کرویا گیا تھااہے 'آپریش کے ایک گھٹے بعد وہ ای بس بے ہوش تھا۔ پولیس اب مجھی وارڈ کی باہر تھی۔ فاطمہ گاہے بگاہے چکر لگارہی تھے۔ اس وارڈ میں بلیک انگل کے علاوہ دو اور مریض تھے۔ واطمہ اندر آئی تو کمیاؤڈر تھی تان دونوں کو مے شاوت لگارہا تھا۔ یہ روز کی رو ٹین تھی کان دونوں کو مے میں گئے مریضوں کو روز دو تھٹے قرآن پاک کی تلاوت میں گئے مریضوں کو روز دو تھٹے قرآن پاک کی تلاوت میں گئی جو ناریل تھا مگر وہ ہوش میں نہیں آرہا تھا۔ سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک انگل کا باری شیس آرہا تھا۔ سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک انگل کے جم

"ان الله يغفر الذنوب جميعا"" اب كم اس كم اس كم اس كم جميعا" اب كم اس حركت شروع مو كل فاطمه نے به اختيار طویل سانس ليا۔ شكر ب وہ موش ميں آرہا تھا۔ اس نے جب كراس كى آنكھوں كو كھولنا چاہا گراب كے وہ خود جبنك سے بيتھے ہو گئے۔ بند آنكھوں سے آنسونكل كر گالوں پر جبيل رہے تھے۔ وہ ساكت ہو

حمی - کیادہ رد رہاتھا؟ ''اے لوگو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو 'اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا'' آنسووں میں تیزی آعمیٰ تھے۔

'' بے شک اللہ سارے ہی گناہ معاف کروہتا ہے '' اب کے اس کے منہ ہے سسکی نگل۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اسے ویکھ رہی تھی اس کی بند آ تھوں ہے بے تحاش نگلتے آنسووں کی جھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ نیم ہے ہوش تھا۔ اس کے ہونٹ ال رہے تھے 'وہ کچھ کمناچاہ رہاتھا۔ فاطمہ قریب ہوئی۔ ''ال۔۔۔ال۔۔۔ال'' وہ الشعوری طور بریول رہاتھا۔۔ ''ال۔۔۔ال۔۔۔ال'' وہ الشعوری طور بریول رہاتھا۔۔

بے خبری کی حالت میں سمہلا رہاتھا۔
''ال ۔۔۔ ال ۔۔۔ اللہ ۔ ''اب کے اس کے منہ ہے
سک کر اللہ لکلا تھا۔ اتنا درد 'اتنا کرب تھا اس کی
سسکی میں کوں چیسے کوئی پوری شدت کے ساتھ اللہ کو
پکار رہا ہو۔ فاطمہ پھٹی آ کھوں کے ساتھ اس کے منہ
سے نظے الفاظ سن رہی تھی۔

''اللہ \_ اللہ \_ اللہ \_ "سکیوں کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کرالفاظ نکل رہے تقد انتا ہوا مجرم رورہاتھا، رو کر کمہ بھی کیا رہا تھا؟ پکار بھی کس کو رہاتھا۔وو بے بیقین سی چھیے بھی مجرڈ اکٹروہا کو تنانے بھاگ۔

واکروباب نے اس کے ہوش میں آنے کی خبر سنتے ہوات وہ مرے کرے میں شفٹ کوانے کے آوڈو رہے ایک بار پھر خت سکیورٹی میں اے شفٹ کیا ایک کرے میں تفادہ وہ 'واکٹروباب اور ڈاکٹر معید آنھے اس کے کرے میں تقادہ وہ 'واکٹروباب اس کا جسم شدید زخی حالت میں بھی بستہ میں بھر ابر بھا کا گھول میں ؟ صرف مرد مری اتنی ماکٹر بھا اس کا جسم شعیر ایک نظر الحق کے بعدوہ نظری دیارہ اس کا تر تھا۔

آنکھیں تھیں ایک نظر والے کے بعدوہ نظری دیارہ اس کا تر تھا۔

آنکھیں تھیں ایک نظر والے کے بعدوہ نظری دیارہ اس کا تر تھا۔

چست بر جمالیا۔ چرو بھی آنکھوں کی طرح بے بار تھا۔

چست بر جمالیا۔ چرو بھی آنکھوں کی طرح بے بار تھا۔

د تکلیف کے آثار تھے نہ بے زاری کے۔

"کییا محسوں کررے ہواب ؟" واکٹروباب نے اس کی بار تھا۔

"کییا محسوں کررے ہواب ؟" واکٹروباب نے اس کی بار تھا۔

"کییا محسوں کررے ہواب ؟" واکٹروباب نے اس کی بار تھا۔

67 2015 متبر 67 2018

ليندفعال عبر 66 2015

تھی 'خوب صورت مسكرابث وہ حران كھڑى اے سكرا باد مكيد ربي تقي-بولاده اب يعي نتيس تفاعرف مسرايا تماايس في كايت بي شاه زيب حن چرت ماتحال مكرا باديكه كر-

(مڑاتھا اس کا چرواور آ تکھیں غصے سے ہو گئی مرآ ممرآ محمول کی سرخی میں عجیب س برہی تھی مجروه يى مرخ أكسي لي بابرطا كيا-اب كودولا كمزي تقي 'اس كوايك لفظ بهي سجه نهيں آيا تھا۔نہ ينل ي موكر آئكسين جمكائي-

"سورى" ابهى بم آپ كوانجكشن سيس كاسكتے-" مروہ آنکھ نیں ملاری تھی اے اعتراف تھاکہ مانے لیٹے بندے کی آ تھوں میں ریکھنا ایک مشکل

الوكيون شين لكا سكتين آب ؟"ايك اور سوال آيا تفا-فاطمه كوغصه أكيا- مجرم بوكراي تنتنا رباتها جے برائم مسرکا بیٹا ہواور ہپتال اس کے باپ کا ہو۔ تنين لكا كيت بس ... اور دُاكْرُ مِن بول "آپ نیں - بچھے یا ہے کہ آپ کو کیالگانا ہے کیا نہیں۔ ہمیں محق ب آرڈرے آپ کاخیال رکھنے کاورنہ تو أب بيسے قابل نفرت او گوں کو تو وال کر آ ہے ہيشہ كى

" و کھ لول گا تميس ميں " جھنگے سے کمہ کروہ مرا ميا- "عزه سلام كه ربى تقى تميس اليس لى"ود بول يزاقفا كلزيه منكرا بالبحب إبرجا باشاه ذيب خسن تزب تعاتوشاه زيب حسن نهيس بولاتها فاطمه اب بهي جران اس كاندايس ليكا-اس فيدبارهات ديكما وا ى دىكى راتھا۔ چىكى بھورى آنگھيں اس پرجى تھيں' يملى دالى سردمىن نه آعمول من سى ئن چرے يروو

" بجمع سونات واكثر إجمع فيند كالنجكش لكاؤ-"وه

وہ بھی ہجیدہ کہتے میں بولی۔ جوایا"وہ اے گھورنے لگا۔

فیند سلا دوی-" وہ روخ کر بولی ۔ جوایا" مقاتل کے چرے پر محرابث مری ہوتی جلی گئے۔ بری تیا دیے والى مكرابث مى ايول معيده اس كى بى بى راس ربامو-دهاؤل في كربابرنكل كي-

كمينه ... ول بى ول من اس كاليال دي وه كامن روم کی طرف آئی۔

"شهوز-"اباكيكارنيرده مرا-

"بابو کے گر تک چلوے میرے ساتھ؟"باباک لوجھنے روہ حیران ہوا۔

" الو؟ وه غنده ... آب كول جارب بي وبال أوه اچھا آدی نہیں ہے۔"بے اختیار اس کے منہ سے نکلا مرابا کے چرے پر ناکواری کے ناڑات مجیل کے

" تم كيے كمه كتے ہوكہ وہ اچھا آدى نميں ہے أكيا سندے تمہارے ہاں ؟'' وہ تاگواری ہے بولے۔ شهوز شرمنده بوكيا-

"اس کی شرت اچھی نہیں ہے بابا۔"اس نے آستگی ہے کمالوروہ صحیح کمہ رہا تھا مخلے میں اس کی کاروائیاں محکوک تھیں۔ پتانہیں کیا کام کریا تھا ہمیا نہیں 'رہتا خوب ٹھائ باٹ سے تھا۔دوبار گر فآر ہو کر الاي مي جيل مي كياتها- بعربهي الا؟

"شهرت تو پولیس کی بھی اچھی نہیں ہے۔ تو پخرتو میں بھی اچھا آدی شیں کیول کہ میں پولیس والا ہول'' المانے اسے لاجواب كرويا تھا-دہ ہونث بھيج كيا-"ده بارے مزاج بری کرنے جاتا ہے جب عیادت کے لیے جاتے ہی تو مریض کی عادت نہیں دیکھتے ' حالت دیکھتے ہیں آیک مسلمان کی عمادت دوسرے مسلمان براس کاحق ہاورجوحق ندوے وہ لوگ الله کو پیند شیں۔"اب کے وہ نری سے سمجھا

رب تقدوه محراديا-ودچلیں ابا۔"اس نے سرملا کررضامندی دی اور ساتھ چل پڑا۔ ابوانسیں دیکھ کر حیران رہ کیا تھا۔ "اللام عليم ورحته الله وبركانة"ابان كفكاركر ملام كيا-بابو حران ساانسي بشارباتها-وركيم موميان بالبانے يو جما-

" نحیک ہول رضوی صاحب \_ آپ يمال؟ معاف يجيح كا بجھے آپ كے آئے كامقصد سمجھ نميں آیا۔"وہ شجیدہ لہج میں بولا۔ ایامسکرادی۔ "وردى كے بغير آيا ہوں توبتاكسى مقصد اور مطلب ك آيا ہوں-مقاصد تووردى دي ب- ہم تو تمارى طبعت كاحال يوجهني آئے تصر سنام يار ہو"ايانے زى سے مرآتے ہوئے كما- بابو كے چرے ير كلح مكرابث بمورثي-"ميرا حال؟ أتني كرم نوازي اور محبت بهم جيسے لوگوں

ہمارا تذکرہ چھوڑد اہم ایسے لوگ ہیں جن کو نفرت کھ شیں کہتی محبت اردی ہے" مايو كالهجه مرد بوكياتها-

كوراس كبيس آتى- بمين مارى اوقات من بىرى

"اليے نيس كتے بايو "الے اے روكا پھواتھ ميں پرا ڈبداس کی طرف بردھایا۔ بابونے سوالیہ تظمول ے دیکھا محوالوچھ رہاہو سے کیاہے؟

"كھانا ہے اس میں گھر كابنا ہوا \_ يماري ميں يا بركا كھانا كھانا تھيك شيں اورتم ہو بھى اليلے تھرير كھانا بنانے والا بھی کوئی نہیں۔ اس کیے میں لے آیا " انہوں نے ڈیداس کے اس رکھا۔ بابوایک بل کے لیے ساكت موكيا- بجراس كى آئمول من واضح في دور كى جهود فوراسيهماكيا-

"شكريه" بن في كمه كرة المثلى سے تعام ليا۔ "آب دوشنی بھی پیارے نبھاتے ہیں "اب کے وه مسكرا كربولا- ايابس برك-اس سارے عرصے ميں وه خاموش بيفادونول كود يحمار باتحا-

"افسوئ میں آپ کی خاطرداری نمیں کرسکتا مگر چائے بناسکا ہوں۔وہی بنالیتا ہوں" بابواٹھ کھڑا ہوا۔ "سيسبابو"بس بم طلة بي-ميرابياب ال كياس وت سيس مو بأزياده "اباك باتي \_انبوه سجحة مجصے إگل موجائے كا تايد-بابونے ايك نظر بيني ربحى وُالى اوجوان اكمري تاك يول مص كولى فنزاده مو-باب كى نسبت مينے كے چرے ير عيب ى

المدفعل عبر 2015 68

يد فيشل لبح بس يوجها-

كولى جواب سي أيا-وه جب تعاميون جي سابى

"ویکھو "بتاؤ ہمیں کہ کیسا محسوس کر دہے ہو باکہ

ہمں پا گے کہ حمیس کتی در کے گی تھی ہونے

من ؟ واكثر معيد في آم موكرا علايا-اس ف

اب بمي جواب نه ريا-مند " نوافت " كابورد لكا تعا-

تنول ڈاکٹرز نے ایک دو سرے کے ساتھ نظوں کا

دردانه كحول كرايك وجيسه سأفخص اندر داخل موا

"أس كامنه كملواناً ميراكام ب واكثر إيو دون

وری- آپ جا کے بیں 'جویمال آن ڈیوٹی ہوے

شك موجودرك الى آب آرام كري "اليس في مكرا

كربولا نوداكثروباب اورداكش سعيديا برحل كت فاطمه

ويس مه من مكونك ويى آن دُيولي محى-شاه زيب حسن

"آپ کا ڈیوٹی ہے یہاں؟"وہ نری سے بولا۔

الكل كى طرف مرا-جواب بھى چھت پر بى دىكھ رہا

" بی-"اس نے آہتی ہے کمان مرالا آبلیک

"ویکھوایگل" آخر کاریس نے حبیس کوری لیا۔

قانون کے ہاتھ بہت کے ہوتے ہیں ' بھی نہ بھی بحرم

تك ينتي بن جاتے ہيں۔ ميخ كه ربا مول تاب مين؟"

الي في طنوي ليج من اس سے خاطب تما فاطم حي

مینی آن دونوں کود مکھ ربی تھی۔بلک ایگل نے جست

ے نظرمنا كرايس في بردالى جروكے بنائن كھرليا-

دو بولیس کے تو تمارے قرشتے بھی-دوران ہیں عجر

تم میک دو جاؤے پھر جہاں ہم تہیں لے کرجائیں

م وال ير لوگ توكيا 'ان كى روحيس بھى بول اسمى

بلک ایک کے چرے رد حری محرابث بھورتی

ايس في كامنداس بيعز تي رسم موكياتها-

ي-"ده غصص حِلاً رباتها-

تے ایک نظراس دھان یان ی اڑکی روال۔

اليس في شاه زيب آفوا لي ايناتعارف كروايا اور

تبادله كيا بمرتيول في موث بمينج ليد

واكثروباب تفسيل يو چى-

بينازي تقي بجيب ي كشش-'اجھابابو۔خداحافظ خداخہیں صحت مند کرے اے لیے انہوں نے اس سے ہاتھ طایا۔ شہوزنے بھی ایا کی تھلید کر کے ہاتھ ملایا 'وہ ہر کام ایا کی تھلید میں كر بانقار اس بهائد ملا كربايو كونگاجيے كى پقرے بالقه لماليا بو برك مختماته تصراس زيغور شهوز كود كما المحول جيسي تحقى سرحال جرب يرسيس تحي مرائے باب جیسی زی بھی نمیں تھی اس کے چرے

000

رات كويه كمرلوثى تقى-عيد كاسارادن سيتيال من كزركيا تفا- كرآت عي ووليا ي ليك كي تقى ليا نے اس کا سرجوما تھا۔

" الميامرابيا" انهول في الصالح لكايا-اس ميك كدوه وابدي السبعي أكني-وجمد دوائے میں الوال سے مم بخت عید کے ون تو چھٹی دیا کریں کے بے میری مٹی کی ڈیولی

لگاوی آج بھی "آلی شروع ہو گئی تھیں۔ ابھی تومعاز ك كويرفشانيال باتى تھيں وه اوريابانس رئے تھے۔

سيح توكمه ري بن الل "آخ يهلي عيد تهي ،جب الله عن المحمال عن المحمال من الكيافيم على المارا

صد كمان كابعي "مريس ليع من كتاكتا آخي وه پر شرارتی ہو گیا تھا۔فاطمہ نے بیک سینج کراے دے

مارا-دونول بروال تق ابنتي بعي خوب محي آبس ميس

اور لڑائیاں بھی خوب ہوتی تھیں۔معاذا تجینے لگ آخرى سال مي تقلد المال اب كميرك آئي تحين اس

كح ليسلانوزد كهرر يحتصه

"بڑی مل وعارت ہوئی ہے ۔۔ عید کے دن کا بھی لحاظ میں۔ ول میں پھریں پھرلوگوں کے اس"

سائقه سائقه تبعمه بحى بورباتفا

"شكري كي وكام كياهاري وليس في يكي

نے چانے کا گھوٹ مجرا۔ التمارك سيتال م عنال يدانوسينت ويول"

طويل سالس ليا-

" نی کیرفل-"معاذ کا اسائل کے ساتھ ریلائی

"بال\_واقعي-"اس نيواب ديا-" أليا مجمع ويكف ودكى اس ؟"أس كا أكلامهسج

" نبیں وہاں تومیڈیا کو آنے کی اجازت نہیں۔تم

"تم يك بناليماس كى كل "معاذف فئ تركيب

وداوك كل جبوه سوئ كائت بنالول كى- الس

"گھر آکر تواس موئے <mark>کی جان چھوڑ دیا کرد ہم بخت</mark>

معاذنے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ ومين ؟كون إلوسينث ويول؟" وه جو تل-" يى بلك ايكل معصوم شيطان "نوز تو صبح يي آ ربی تھی کہ وہ شدید ترین زخمی حالت میں شی ہیتال ى لے جايا كيا كامحاد نے وضاحت كى تواس نے

"بال مارے سیتال میں بی ہے۔ میں بھی تھی آبریش روم می جب آبریش ہوا۔ "اس نے بتایا۔ لو المهيس كياضرورت تھى ينگالينے ك-دوراي رموالي لوگول -- كمد فيناائية داكرول كوكم من ميس كرتى ايمون كاعلاج "المال كير شروع مو كل فیں-دہ اور معاذرونوں مسراوید-ابھی تواس نے ال كوير نيس بتايا تفاكه اس كے مرے ميں ويوني ير بھی وہی تھی۔ ہاں معاذ کو اس نے بتا دیا تھا میسیم کر ك\_برانى عادت تقى عدب بھى انہوں نے - بات كرتى ہوتى اور امال ئايا بيشے ہوتے تو وہ ایک دو سرے کو میسج یہ بتانا شروع کر

"ساباس كي شكل بت معقوي ب-اس لي اے معصوم شیطان کتے ہیں۔ کیاواقعی ؟الیا ہے؟" معاذ كالكلمسيج آيا-

اسے آسکتے ہو۔ "اس فےجواب ریا۔

بروقت الكيال أي بن محسائ ركعة مو "ألال

وونول كوموما كل يرجه كاويكي كرغصه بوئيس-ان دونول نے فورا"موبائل آف کیے ایک دو سرے کودیکھا پر بس يوے

# # #

جے کرکے دل کو دکھ نہ ہو مجھے اس گناہ کی تلاش

ے۔ "سی"اس کے منہ سے سکاری ی لگی ۔ زی ڈرپ کی سوئی اس کے اتھ برنگارہی تھی۔ سبھی دہ اندر داخل ہوئی۔اے دیکھتے ہی نرس نے سلام کیا۔وہ سر

''کیا بچویش ہے؟''اس نے نرس سے بوچھااور سائیڈ تھیل پر ہوی فاکل دیکھنے لکی اٹھا کے بجس میں اس کے ہوئے ٹیٹول کی رپورٹس تھیں۔

"فائن ہے میدم مریم بریخ ارث بیث المديريش الورى تھنگ؟ اس نے يو چھا۔

«لین ڈاکٹر۔ " زی نے سملایا۔ فاطمہنے اس کی طرف ديكها\_ي زارساليرابواتها\_

"كياليل كررب بو؟" فاطمه اب اس

" بير كسي كو بھي جواب نہيں ويتا ۋا كثر 'بولٽا ہي نہيں ب-رات واكثرعدنان آن ولوئي تقع انهول في بت سر کھیایا مرنور بیانس اس کی بجائے جواب زی نے وما - فاطمه نے گھور کراہے دیکھا موراہے یاز کمیں کا۔ كل تك توبول رباتها مسكرار باتفااس ك ساف "بند كودراف بازى ائى"وە ترخ كريولى-معموم شيطان نے آنکھيں اٹھا کراے ديکھا "آنکھوں ميں شرارت تھی۔ یوں جیسے چھیٹررہاہو محمد رہاہوتم بلاؤگی

توپولول گا ورند شیں۔ '' بناؤ کیسافیل کر رہے ہو 'وروتو شیں ہورہا ٹائلول

مين؟ واطمه يرم عنى تقى آلكھوں --"ہورہا ہے۔" وہ آرام سے بول بڑا۔ زس نے جران ہو کراے و کھا بھرفاطمہ کو کل ساری رات وْاكْتْرْعد بْان نِے كوشش كرلى تقى وە نهيس بولاتھا۔

و کتنا ہورہاہے؟ تھنچاؤ محسوس ہورہاہے یا الرجی می مورای ہے؟ یااری میش ؟ "فاطمہ آھے ہوئی اس کے کس سے فاطمہ نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔

جرے روازیت کے آثار بھی نہ تھے۔ "ميں چ بول رہا ہوں" وہ گویا اس کا چرہ مڑھ کیا تھا۔ آتکھوں میں اب بھی شرارت تھی۔ کوئی پرواہی نسیں سے اس سے ایک کے بھی تو پھالی ہی ج مناتھااس نے "پھر بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ نہ ہی خوف وہ چپچاپاس کے ٹائے ویصنے کی \_\_\_ دواجعی بازہ بازہ ہیں ٹال۔ جس تکلیف ہورہی ب- بوجائس كے تھك "قاطمے نے تسلى دى-

مرى باۋى كول كليلے ؟ ١٣٠٠ نے تو تھا۔ "جرمول كوباتده كى بى ركھاجاتاب" وە رزخ كر بول- بعلايه بھى بوچىنے والى بات تقى اورىك كم بخت اليي معصوميت بي يوجهتا والله بيار آ ما تعا-وه مسكرا دیا تھاجواب س کر۔

"زخیوں کوتوباندھ کے نہیں رکھاجا آ"مسکراتے بوئے بوجھا۔ فاطمہ نے محورا ، مسکراتے ہوئے اس ك دونول كالول يركش هے الجررب تھے وہ اسرى مو لنی ایک کمجے کے لیے ابوں لگاجیسے قدیم دور میں جلی لى مو ايول جيم سامنے كوئى يونانى ديو يا كھڑا مواوروه ایک عام ی بجاران جو کھے نہ بول سکے۔

یدہ سحرزدہ ی دیکھ رہی تھی۔مقابل کے ہونوں مسكرابث كرى موتى على تق-ده توينا بجھ كے مسكرا كري جيت كياتفا اوهرب سارے بتھيار آزماكر بھي وه بار مني سمي-

"واليس آجائي \_" بِالأخراس في كما تووه جِعظك ے حواسوں میں لوگ - آنکھیں اس کی آنکھوں ہے ملیں اس کی آنکھیں بھی مسکر اربی تھیں ای فقرب-وہ شریندگی سے آنکھیں جرا گئے۔ باتدھے کی بات كرت كرت وهانده كياتفاك "يوليس كفرى ببابر؟"وه يوجه رباتها-

المندشعاع ستبر 2015 71

المندشعل سمبر 2015 70

" مجھے نہیں یا۔" فاطمہ نے خود کو کمیوز کیا۔ وہ اسے جواب دینے کی پابند نہیں تھی۔ وہ انجکشن لگا " میں سوتانمیں جاہتا" وہ انجکشن دیکھ کرمنہ بنار ہا تحاله تخرے توریکھو سرکار کے اٹھے کرجیل جانا تھااور نخ السنة عي مدر مملكت كي سيث يرجمه مناهو-"تمهارے جانے یا ناچاہے سے جھے کوئی مطلب اليس -" وه غصه مولى- وكه در ملے مونے والى شرمندگی کاغمرنکل رہاتھا۔ دہ بب سمجھ رہاتھا مچرو خاموش تفا" آنکھیں بول رہی تھیں "مرکوشیاں کر ری تھیں کہ بیں جانیا ہوں۔سپ جانیا ہوں \_ کچھ عی در بعد وہ عاقل ہو گیا تھا ' بے خبر-وہ حب جاب

000

كمرى اس معصوم شيطان كود يمتى ربى - سوت مل تو

اور بھی معصوم لگ رہاتھا۔ چرے بروہی انظی سکون 'نہ

ۋر ئى خۇفساس خاك نظرىرونى دروازى يردالى

پھر آہت ہے مویا کل نکل کر کیمو آن کیااور تصویر

ینالی۔ بھر فورا " کمرے سے نکل کئی۔ دل دھڑدھ وکررہا

"آج لي نيس جاناتم في ؟"وه يونيورش ك كراؤ ترهل بعيفا تعاجب حتان في اس كاشانه الايا-ٔ جاتا ہے۔"اس نے فورا" کمااور اٹھ کھڑا ہوا۔ لیب من داخل ہوتے ہی اڑکوں کی خود پر اٹھتی نگاہیں دیکھ كده نظرين جما كيا-البية حتان كي مونيول يرمعني خيز مكرابث بموحق-ائياس سيم بهي بهي كوئي رکیسی سی می بروفسرسامد ریکٹیل کے متعلق برایات دے رے تھے 'وہ لھے لگا ۔ مجی باہرے فانزنگ کی آوا زول نے سب کو چینے مر مجبور کردیا۔ "مائلنس مائلنس بليز-"روفسرف ديك بحايا-الكش كادور تفا يوغور كي ش روز اي يه بنكاف ہوتے تھے سم فار نگ کے ساتھ نسوانی چین می سنائى دىن كلاس من خاموشى جماكتى-ابك نسواني

چين بلند ہو كل تون خود كو روك نيس سكا " پين

يعينك كريما كامامر مشہوز 'شہوز ' رک جاؤ " پیچھے ہے مختلف آوازیں آئی مراس نے کچھ نہیں ساتھا۔اے اباک بات یاد تھی بس - ایا کها کرتے تھے " جب بیٹماں ' بهنين أننس تكليف مين بهول توجر مرد كافرض يبين قاسم بن جائے "وہ تیزی سے ڈیمار ممنث تکلا۔ وجابت ڈوگر اور اس کے کارندے تھینے رہے تھے اس الركى كو كاريس... كوئى انهيس روكنه والانهيس تفاءاس طقے کے ایم این اے کابٹا تھا آخروہ۔ یونیورشی والول کی کیا مجال اے روک عیں۔اس نے آگے ہو کر ایک جھکے سے لڑکی کا ہاند تھینج کررے کیا ارد گردسناٹا جھا گیا۔ وجاہت اور اس کے بندے آ تھوں میں خون کیے اس کی طرف مڑے وہ اڑکی ایک طرف کھڑی مرتحر كانب ربى تهي-

" میرے رائے ہے جث جاؤ شہوز ضوی " وجابت يعنكارا-شهوزن فورا "عمل كيا رائے ي ہٹا 'مڑا اور اڑی کا بازد پکڑ کر چلنے لگا 'گن مین نے گن نكال مروحابت فياته افحاكر روك رما-"رك جاو" وه چخال شهوزرك كيا

" میری تمهارے ساتھ کوئی دشنی نہیں شہوز۔ بمترے تم جاؤيمال ي "وجابت في دوباره دهمكي دی۔اس سے سلے کہ شہوز کھے کتا 'وہ لڑی مضبوطی ےاس کا بازد پکڑ کرشہوز کے پیچھے ہو گئے۔ "اسے تمهاری کیاد حتمنی ہے؟ مشہروز نے اپنے سيحصے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔

לצועונוט אם-

ورتم بتاؤ وجابت وه نسي بتائے كى مارے بال الركول سے تخفیق اور تفتیش تهیں كى جاتى" دودوباره وجابت کی طرف مزار اب کہ اس کے چرے بر چنانون والى تخي تقى وجابت و صلام كيا-

"تم الحيى طرح جانة بوشهوز! بن بنكامون كا قائل ننیں- مريازي عهداداس في محصايے جال من پھنائے رکھا' جھے لوئی رہی مرمیں اس کے

"اى ب يوجھو" دہ آہستہ سے بولا۔ شہوز مڑا '

سائقه فينو قفا- تم مجيح بھي جانتے ہوناں ميں فلرث بولول نے بجادی تقی ... وجابت کو صحیح راہ دکھاتے والامل كماتها ،جبس أك بجه عنى مرحرت كالمت تھی کہ شہوز کویہ آخری بات نہ سجھ میں آئی تھی اور نہ بی اس کا دھیان کیا تھا ۔۔۔ کہ بدلے کی آگ اكلے بھائے نہيں جھتی۔

میں ہوں۔ میں نے بھی کی لڑی کے ساتھ فلرث

نہیں کیا عمر اس کے ساتھ فیٹو تھا۔ طالاتکہ یہ

سنيش مين ميرے جم بله نهيں تھي ' پر بھي 'مين

كعشمنث تبحا باربااوريه أيه جهماه بعد كمدري بيجي

بھول جاؤ عمراتو نکاح ہوچکا ہے اپنے کزن کے ساتھ۔

جهاداس نے میرا تماشہ بنایا میرے جذبات کے ماتھ

کھیلا ... خود کو تماشہ بتانے والوں کو نہیں چھوڑ آمیں "

وہ چیخ رہا تھا۔ لڑکی تحر تحر کانپ رہی تھی۔ ہر طرف

سکوت طاری ہو گیا تھا۔شہو ذینے ایک طویل سائس

لے کر اور کو دیکھا ' مجر آگے بڑھ کر وجاہت کے

و کول ڈاؤن "اس نے آہندے کما۔ مروحاہت

المعانى بمترين انقام بوجابت علي جاؤيمال

ے"اس نے کما۔ وجاہت نے جھکے سے اس کا اتھ

رے کیااور جلا گیا۔ سب جرانی ہے شہوز کود کھے رہے

" لؤكيال غرور موتى بين ايناجمي "ات كمروالون كا

بھی۔افسوس اس غرور کون خودتو ژدی ہیں۔ چلو کھر

ائے۔"اس ناس کے مرباتھ رکھا چراے ماتھ

الحرطة لكاله محرركشه كواكرات بثماما اورلوث

آیا۔ محدین قاسم بننے کے لیے ضروری تو نہیں تھاکہ

نیک بیٹیوں کی بکاربر ہی جایا جائے \_ بیٹیاں تو بیٹیاں

میونی ہیں۔اے آج کم از کم لباک سیبات سجھ آگئی

سی کے بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جاہے غلط ہول

چاہ سے سے این آدم کا حق ہے کہ وہ ان بر نری کرے۔

بیشه این آدم بی غلط نمیں ہو تا۔وجابت اس کا کالج

فيلور باتفاكوكه اب ده فزكس ميس تفا اور شهور تيمستري

میں.... عمراس نے پھر بھی مان رکھا تھا شہوز کی مان کر

اوربات بھی جو سمجھ میں آنےوالی تھی۔وہ یہ کدیدلے

کی آگ جس میں وجاہت جل رہا تھا' نری کے چند

اس کے ول میں اس کی عزت پڑھ کئی تھی۔ ایک

ایک اوربات جواس کی سمجھ میں آئی تھی وہ یہ کہ

تق ليكن وو كمصينالزكى كا طرف متوجه بوا-

كنده يرباته ركها-

اب بھی لال پیلا ہورہا تھا۔

000

عيد كالتيسرا دن تفااور اس كاسيتال من تيسرادن تھا۔ آج بھی اس کے کرے کے باہر یولیس کی بھاری نفرى تھى۔ۋاكىۋىدىتان ابھى نائٹ ۋيونى گركے كما تھااور وه البھی تک نمیں آئی تھی۔ ودواکثرک آئیں کی جہاب نے سٹرے پوچھا۔ نری نے مشکوک ہوکراے دیکھا۔

و اکون و اکثر جست زی نے پوچھا۔ "وبی جو یمال ہوتی ہیں صبح کے ٹائم۔"اس نے

واجها-داكرفاطمه ده بس آتي عي ول كي-"نري کے کتے یر اس نے مربلا وا مربام من کراس کی آ تکھول کی چیک براء گئی تھی۔ تیجی وہ آ گئی تھی دروانه کھول کر۔ تیج کلر کے سوٹ میں وائٹ اوور آل ہے 'سردویداوڑھے آسان۔ اتری حوراگ رہی تھی۔اس کے چرب رچھائی بے زاری فورا"دو ڈگئ وہ فریش ہو گیا تھا اے دیکھتے ہی۔ آتے بی دہ اس کی بض دیلھنے کی۔ بھرمڑی۔

"واکٹرعدنان نے دوا تبدیل کی ہے؟" وہ مسٹرے

ب و جي و اکثر - " مسٹر نے سرماليا - وہ جي جاپ دوائي ديمينے كلي -

"كمانئ داؤل ، آرام فل بورباب حميس؟" اب کے دواس کی طرف متوجہ ہوئی اوردہ عمیس بربے اختار مكراوا- صفح بحى ذاكرز آئے يتے "آپى كت مقد بدى درى عدد"م"كتى تقى-" ہوں ہو رہا ہے۔"اس نے مخفر جواب رہا۔ ا

اس کی طرف و کھنے ہے گریز کر رہی تھی۔اسی

73 كالله ثعال عبر 18 18 73 PM

لمندفعال متبر 2015 72



ایک منمنایا۔ ''وہ فائزنگ تمہارا دھیان بٹانے کے لیے ہی کی گئی تھی۔''شاہ زیب چلایا۔

''اورتم سارے تے سارے نیج بھاگ گئے 'می تو پان تھاان کا۔فائر نگ کردا کے تمہارادھیان ادھرلگادیا ' 'بھگد ٹرنج کی اور وہ نکل گیا۔'' وہ مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بلیک ایگل اس کے سامنے آئے اور دہ اے کیا چہاجائے۔

"مراس کی باؤی تو کلیڈ تھی پھروہ ؟"اب کے

"أیسے کیس سے رکنے والا نہیں وہ 'اسے راؤز میں بھی جگز دیے 'وہ تب بھی بھاگ ڈکٹا "الیں پی ہوٹ چہاتے ہوئے بولا - فاطمہ جب چاپ پیچیے ہٹ میں دل میں یکدم ورانی سی اتر آئی تھی - وہ خالی خالی نظروں سے اس بیڈ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھے گھنٹے پہلے وہ لیٹا تھا۔ بچر ایک طویل سائس لے کر ہا ہم آگئی اور ڈاکٹرفار حد کو تا اگر گھر چلی آئی۔

''بلیک ایگل بھاگ گیا؟''اس کے گھر آتے ہی معاذ نے بوچھا۔ وہ یقیناً ''خبرس من چکا تھا۔ '' ہاں ۔'' اس نے محتصر جواب دیا اور آگے برسے

دم مے تصویر نہیں بنائی اس کی میں نے کہا تھا تمہیں؟"معاذنے بحریکارا۔ فاطمہ مڑگئ ایک نظر اپنے ہاتھ میں بکڑے موبائل پر ڈالی اور پھرموبائل پر گرفت خت کرکے بول۔

دونہیں ہیں نے نہیں بنائی۔ "کہ کروہ تیزی۔
مزگئے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے معاذ کے ساتھ
جھوٹ بولا تھا مگروہ کمی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس
کے پاس اس کی فوٹوے 'نی الونت وہ اے صرف اپنے
پاس رکھنا چاہتی تھی' صرف اپنے پاس ۔۔۔ معصوم
شیطان کی سربھائے والی شیطانی اے اواس کرگئی تھی۔
وہ کیوں اواس تھی' اے خود بھی سمجھ نہیں آرہا تھانہ
ہی اسے اس سے نفرت محصوس ہو رہی تھی اور نہ ہی

ے بیخے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔اے ہنی آ گئی۔ کوشش بھی توریکھو کب ہورہی تھی'جب کام ہو گیا تھا۔ امیر ہونے کے بعد امیری سے رہائی طلب ہو رہی تھی۔۔

"مول مسيح \_" ده بھي بس مول إل كررى تقى-پير يىلى كئ-وه طويل سانس لے كر سر تكا كيا- اوروه تيح آگئ

" در کیماے تهارا مریض ؟" فارحه فے اے کامن روم میں آباد کھ کر توجھا۔

رو آہست ہولی۔ اس سے پہلے

کہ فارد کی اور پوچسی فارنگ کی تیز آواندل سے
وہ دونوں اچھل پڑیں۔ ہسپتال کے کمیاؤنڈ ہی
زیروست فارنگ ہو رہی تھی، ہر طرف بھلاڑی گائی میں
ایگل کے روم کے باہر موجود ماری پولیس نیچ بھائی،
ایگل کے روم کے باہر موجود ماری پولیس نیچ بھائی،
ایگل کے روم کے باہر موجود ماری پولیس نیچ بھائی،
گو۔ان کے پکڑے جانے پر حالات معمول پر لوٹے،
کو۔ان کے پکڑے جانے پر حالات معمول پر لوٹے،
بکد ڈور بند کرویا گیا۔ ڈاکٹر ذوابس ابنی ڈیوٹی پر چلے گئے،
فاطمہ بھی اٹھ کراوپر آئی۔ پولیس بھی واپس دوم کے
باہر آئی تھی، دوروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور
و مرے ہی لیے اس کے منہ سے چی نکل کی تھی۔
کروخال تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، بلیک ایگل بھاگ چکا

000

"لعنت ہے اتن نفری پر 'لعنت ہے۔ ایک بندہ چکہ دے کر بھاگ گیا 'دہ بھی شدید زخمی حالت بیس اور تم کھی شدید زخمی حالت بیس اور تم کچھ بھی شدید زخمی حالت بیس لیا شاہ نصب برس رہا تھا 'مارے سپائی سر جھکا کر کھڑے مسے سیدونی روم تھا جمال ہے وہ بھاگا تھا 'ایک طرف وہ کا گرواب ' دو سرے سینٹر ڈاکٹرز اور ڈاکٹر فاطمہ بھی کھڑے تھے۔ " کھڑے تھے۔ " مروہ نیجے فائرنگ ہوئی تو ہم اوھر بھا گے تو ۔۔"

المندشعال متبر 2015 74

000

"كيابت إلا كم يرشان إن "وكب وكمه رباتها كاكوبول خاموش كيشه زنيو بحى دوتين مرتبه انمیں میل۔ "انہوں نے تسلی دی۔ " نہیں کچھ تو ہے کیا ہوا ہے"اب کے زنیو بولى- ده دونوں الله كرايا كے تخت ير أبيغے- ابا عراتے ہوئے اٹھ گئے۔ "جسباب كى تمهارے جيسى اولاد ہو و مريشان نہیں ہوا کر ہا۔" انہوں نے دونوں کو ساتھ لگایا۔ آ تکھیں تم ہوری تھی۔ "زبروے کنے کابہت ول کررہا تھا۔اے لے ہی آتے شہوز "انہوں نے کما "كل لے آوں كالبا"و وفرا" مان كيا-

"كل كس فركها ٢٠٠٠ باكالجهدود ويكركر

"ابا؟ آپ تحیک ہیں۔"اس نے ترب کر کما۔

"ارے میری کریا بنے میں بنی وہت بمادرب نال و کول ری ے ؟"ابانے اس کے مربات ر کھا۔ وہ اور شدت سے رونے کی۔ شہوز پریشان ہو

لیاہوا ہے ایا؟ کھ توبتا میں۔"اس نے اصرار

" تجد نمیں ہواشہون۔ "انموں نے طویل سائس لے كردوباره ان دونوں كوساتھ لكاليا۔

"أيك بات يادر كهناتم دونون\_ زندگي من جو كام می کرنا وری ایمانداری اور سیائی کے ساتھ کرنااور الياكرت بوع محى بحى انجام عدت درنا ... انسان كوزندك إيك عى باركمتى إدراصل بات تربي ے کہ یہ جو زندگی ہم جی دے ہیں 'یہ توخوابے۔ آ كليدتو مرنے كے بعد كھلے كى ازندكى توديال شروع ہوكى " جى على موت نبيل موكى توكو تشش كرناك خواب

مين بواجهے كام كرسكو- "ان كالحد بحراكمياتھا۔ وتم ميرا غرور مو دوني-"انهول في زنيو كاماتها "اس غرور کو ٹوٹے نہ دینا مھی ' مبادر اور اچھی بٹیاں خود کو توڑ لیتی ہیں ' ماں باپ کے غرور کو نہیں ٹوٹے دیتیں۔"وہاس کے آنسوصاف کررے تھے۔ "اورتم ميرامان موشهوز فرفر غرور توشخ كانواتا وكه بھی نمیں ہو باجتنامان جانے کاہو بائے ... میرامان نہ تورَّع بهي\_ايمان داري كواپنااو ژهنا مچهونا بنالينا-"وه اب شروز كالمحاجوم رب تضر بجروه المركة-

وديس ذراز بروے ل آول وہ ميرى سب صابریٹی ہے۔"انہوں نے کہااور ملے گئے۔ پیجھے ہے وه دونول سألت بينص تص بالكل ساكت.

" خوش كديد عوش آمديد ... ويلم بيك "سلطان نے کھڑے ہو کراے گلے لگالیا۔ "ميراشرلوث آياب عادُ اعلان كرد "آج جشن مو كايمال مجش "سلطان دونول باته الفاكريول ربا تفا-اس کے چربے رہیلی سرت اور خوشی اندھا بھی دیکھ سكناتفا وه خوش تفائب تحاشا خوش-" ابھی تم آرام کو .... تہمارے زخم ٹھیک ہو جائیں چریات کریں گے۔" ملطان نے اس کاشانہ

المیری زندگی میں آرام کالفظ شیں ہے سلطان۔ أسكده ميرك كي يه لفظ بولنا بهي مت "اس كالبحه مرد ہو گیا تھا۔۔۔ وہال موجود کھ لوگ اے رشک ، کچھ حمداور كجح حسرت ومكيرب تصدوي توتقاواحد جو سلطان کے آمے بولنا تھا اور سلطان مجھی برا بھی نميں مانيا تھا۔ سلطان كالاڈلا تھاوہ۔لاڈلا شير۔..اب بحىده بس يرواتهات

"اوئے میرے شر عل جا مجر جو تیرادل کر ماہے کر" اس نے فورا"الفاظوالی کیے۔وہ اٹھا النکرا کر خلنے لگا-دو قوی بیکل آدی اے سارادیے کوبوھے مراس

نے اتھ اٹھا کروک دیا اور دیسے ہی چلی ہوا اور آگیا۔ كرے من آتے بى وہ بر يركر كيا، سمى كرے كا دروانه جھنے سے کھلا اور خوب صورت ی اور کا اندر واخل موئى-ات دىكى كردودوباروا تحديثها-"كَانْكُرْيِ وَلِيْنَة رُبُول البَيْرُ وَلِكُم بِيك" وه بول-يا قوتى لبول سے الفاظ نكل رہے تھے وكھتے ميں يوں لكتا تفاجعے مدے کی بی ہو-نازک ی-وہ محرار باتھا۔ ''ایس لی کو تمهارا سلام کها تھا۔"وہ بولا۔اب کے آفوال ع چرے کی مسکراہٹ مٹ ی تھی۔ "اوه-"وه يولى- بكردوباره بنسيرى-

۔ ان کی نظریں نہ جان یا تمیں ہماری اچھائیاں محسن ہم جو تج میں خراب ہوتے توسوجو کننے فسان ہوتے اس نے شرارت سے شعر بڑھ کر بلک ایکل کو ويكها-وه بهي بنس يرا-

"ديس الس لي بن كرجواب دول حميس اس كا؟" اس نے یو چھائے وہ نے سرملادیا۔

محكوليس كياچياك بدربيى جاداب ولي جوب نقاب موت توسوجو كتف فساد موت وہ مجمعر لیج میں بڑھ رہاتھا۔ عرہ نے سر تھالیا۔وہ آ تھول میں آئی تی جمیاری تھی۔

" كيما تفاده ؟" كچه دير بعدوه خود برتالي يات

" خُميك \_ ليكن تهمارا نام سنتے ہى چپ لگ كئ محى ابس في عادت كم مطابق في بولا - عره ا مونث بصيح كن-

" آئي وش كه حبيس عقل آجائه" بليك ايكل كيولخ يروه الله كركمزى موكئ-"ایند آنی وش که مجھے موت آجائے "اس نے

س كرويينوالي ليح من كها-"موت نهيس الكتة بهي بهي-"ووثوك رما تقا-

" يملے تو الكنے ير صيے سب كھ مل كيا ب نال" بواب موت بھی مل جائے گا۔ "اس كالبجه طنزيه تھا۔ وہ میزے جوس اٹھا کر گلاس میں انڈیلنے گئی۔

"اورتم مجھے اگل كدرم موائة متعلق كياخيال ے۔"اب کے دواس کی طرف مڑی۔ "مِي أيك برا آدي بول-ايخ متعلق بس مين اتا ى جانتا مول-"وه كركر سرجه كاكيا-وجم سے زیادہ اچھا آدی کوئی تہیں ہے وہول۔ میں بھی لس اتنائی جائتی ہوں۔"وہ جوس اے تھاتے والس لي بھي نميں؟"اس نے يوچھا-اب كدوه ہس بڑی۔ وو تعیں۔"اس نے تسلی دی۔ اب کدوہ وونوں

ئىسىرىپ دوجھونى-"اس نے ہنتے ہوئے گلاس تھام ليا۔ 000

"حميس كيامواب "اتى جيب كول موكى موج" معاذف اے شوکادیا۔ایابی لگ رہاتھاجیے خرال کی

شام از آئی ہواس پر۔ "کچھ نہیں' بچھے کیا ہونا ہے؟" وہ آہت سے بولی۔ میشہ نتھ' آبراس کا ہیٹال وه دونول أل دى لاؤنج مِن بيشم يتم "آجاس كاسپتال ے آف تھا۔ دونوں لیٹ اٹھے تھے اور ناشتہ کرکے

" کچھ تو ہوا ہے؟ تم بھی اتا جب نہیں رہتیں" معاذ بھائی ہی میں دوست بھی تھا۔ رگ رگ ہے واقف اب كي أتكهون مرياني بمرف لكا " كي نيس موا"وه كمه كرأتُه كي اوريام آكي-لان من يا لتو كبور آزادانه بحررب تصوه بهي ان كو ويکھتی مجھی ایک طرف پنجرے میں بند عقاب کو۔ عقاب معاذ كاتفااكك سال يمليك لرآيا تفاوه-ات عقاب الجحمح نبين لكتے تقطب مكر آج وہ نبلي بار بغور اے دیکھ رہی تھی۔ "بلک ایکل"اس کے موتوں

نسي چور آنفا اے دری بالکہ کس دا ار معال نه جائے ... اتا تووہ بھی مجھ گئ تھی کہ ایکلز کو کھلا

نے بے آواز حرکت کی۔ معاذ مجھی بھی عقاب کو کھلا

مارشواع سمبر 2015 777

المد شعاع عجر 2015 76

سیں چھوڑنا چاہے۔وہ اڑجاتے ہیں 'بھاگ جاتے ہیں۔ کی کے لیے جمیں رکتے۔ دہ مجرموں کوبائدھ کے تار کھاجا آہے۔ ''اے اپنی آواز آئی۔ ''زخمیوں کو توبائدھ کے نہیں رکھاجا آ۔''اس نے

ماها-"مجھے سونا ہے\_ مجھے انجکشن لگادد-" "مجھے نہیں سونا۔ پلیز' مجھے انجکشن مت نگاؤ۔" "دردہورہاہے-"

"درد مورہائے۔" "اپنی بس ادریاپ کا قاتل ہےدہ۔" "وہ انوبینٹ ڈیول بلیک ایگل کے نام سے جاناجا آ

"بند کرد دراے بازی- "عقاب اس کی نظری خود رجی محسوس کرکے بھڑ پھڑا رہا تھا۔ کویا رہائی کا کہ رہا ہو گروہ ۔ آئدہ وہ بھی سوچے گی بھی نہیں اس کو رہا کرنے کا دورینہ پہلے تو معاق کے عقاب کو وہ اکثر آزاد کرنے کا سوچی ۔ اب تو اسے پالگ کیا تھا عقاب کا کام ہی اڑان بھرنا ہے 'بھاگنا ہے۔ رکنا نہیں 'ان کو آرام ے نفرت ہوئی ہے۔

"فاطمہ اہم روری ہو؟"معاذ کب وہاں آیا۔اے پاتی نہ چلا۔ اس نے سٹیٹا کراہے دیکھا ' مجراپ گالوں پرہاتھ مجھرا ہو بھگے ہوئے تھے۔ اف یہ دوری تھی اوراہے خبری نہیں تھی کہ دوروں تھی ہے معاذ جمران ریشان اے دیکھ رہاتھا۔

اف فی در دری کی اورائے جربی میں می که وہ دوری میں می کہ وہ دوری میں میں کہ وہ دوری میں میں کہ دوری میں میں کہ ا اس فے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور اندر کی طرف بھاگی، اب اس کی سسکیال نکل رہی تھیں۔

"ال-ال-الله-الله- الله- كوئى اس ك اندر

سك رباتها- آيت بن كرينم بي بهو شي ين تزپ ربا تفا-ده بھي تزپ رني تھي ...

ایم ایس می کیمشری فرسٹ سمسٹریس وہ ٹاپ کر گیاتھا۔ آج رزائ کا اعلان ہوا تھا'وہ بے تحاشا خوش گھر لوٹا تھا۔ سب سے پہلے ابا کو بتانا چاہاتھا گھرکے قریب آتے ہی اسے مجیب می دیر انی کا احساس ہوا۔ ویسر کا وقت تھا' ہر طرف خاموثی تھی۔وہ سر جھنگا آگے بردھا جمیف بچانے کے لیے ہاتھ گیٹ پر رکھا' ہاتھ رکھتے ہی گیٹ کھل گیا۔ بجانے کی ضرورت ہی چش نہیں آئی۔ ان کے گھر کا گیٹ کھلا تھا۔ یہ کیے ہوسکتا ہے۔وہ تیزی سے اندر داخل ہوا' صحن میں

کوئی نمیں تھا۔ کیاری میں لگا سکھ چین کاورخت بھی جیسے آج زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا ،عجیب یاسیت ٹیک رہی تھی اس سے بھی۔

''ایا۔''اس نے صحن میں آواز لگائی۔ کوئی جواب نہیں آیا 'وہ پریشان ساایا کے کرے کی طرف دوڑا۔ دروازہ کھولتے ہی ساکت ہو گیا۔ آٹکھیں پھٹ گئی تحیں 'ایک لیچ کے لیے سائس بھی رک ساگیا۔ دوسرے ہی لیجاس کی چیخ نکل گئی۔

"ابا" با" باقتی چخابر واندر بردها کرے میں خون بی خون تھا کہا فرش پر گرے ہوئے تھے۔ "ابا\_" دہ چخابر واجھ کا در پھرا یک بار پھرساکت ہو گیا۔ بیڈے نیچے نون بہتا ہوا آرہا تھا وہ جھ کا اور

گیا۔بیڈ کے نیچے ہے خون بہتا ہوا آ رہا تھادہ جھکا اور دد سرے بی لیمح اس کی چیوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ بیڈ کے نیچے سرخ دجوداس کی بمن کاتھا۔

یں در میں اس کے اسے باہر کھنچا' دہ پوری شدت ردرہاتھا۔اباکتے تھے۔ دہشروز بڑے حوصلے والا ہے۔''ابا غلط کتے تھے۔ اس کی بمن کا سرخون ہے رتکین تھا'یوں جیے کوئی نوکیلی چزاس کی سربر کئی ہو'اس کی نظریں اس کی بند

مضی پر تھیں جن میں کانچ دیا تھا تو کیااس نے خود…؟
خود کو بارا۔اس کے بازو کی آسٹین اوھڑی ہوئی تھی…
کیا ہوا تھا دہاں؟ وہ ابا کی طرف مڑا 'ابا کا سینہ خون ہے
ر تنگین تھا 'انہیں یقینا '' گولیاں ماری گئی تھیں۔ وہ
کو دکھے رہا تھا۔ بحرابا نے باس کر الجمال اس نے اٹھایا'
اس کے ہاتھ پرلگا زنیو کا خون بھی پسٹل پرلگ گیا 'تب
میں تھاری بوٹوں کی آواز پر اس نے سراٹھایا۔سائے
پولیس کھڑی تھی 'وہ کھڑا ہوگیا' بیٹل اس کے ہاتھ
پولیس کھڑی تھی 'وہ کھڑا ہوگیا' بیٹل اس کے ہاتھ
کی تھا۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا پھی ؟ آنسوؤں ہے اس

کرناچاہتا تھا گر۔۔
''دیا چاہتا تھا گر۔۔
''دیو آرائڈراریٹ مسٹرشہوزرضوی''الفاظ تھیا بم ۔۔۔ آج قیامت کا دن تھا۔۔ قیامت آگئ تھی' جھٹڑیاں اے لگائی جا رہی تھیں۔ با ہرلوگ انتہے ہو گئے تھے۔وہ چیخ رہا تھا'ایا کی طرف دوڑ رہا تھا گراہے پولیس گاڑی میں لے جایا جا رہا تھا'کاشوں کو ہیتال لے جاتا جا رہاتھا۔

''آباً۔ آبا۔ ایا۔ زنیو۔ زنیو۔ اس کی چینیں گئی ہیں گورج رہتی تھیں۔ وہاں موجود ہربندہ رو رہا تھا۔ پورا محلہ اکتھا ہو گیا تھا۔ تب کماں تنے سب بجب یہ نظم ہوا تھا۔ پولیس کیے آگی وہاں؟ان ہاتوں کا ہوش کے تھا۔ کو کتابوش کے تقالوں کا ہوش دود امیر کنس میں ڈالے جا رہے تنے اور کمی خون پولیس کی گاڑی میں اس کے ہاتھوں پر تھا۔وہ بلک رہا کوئی ہمیں سن رہا تھا 'کوئی بھی

کرہ عدالت میں خاموشی طاری تھی۔ ولا کل اور ثبوت چین ہو چکے تھے۔ اپنے باپ اور بس کا قاتل کشرے میں کھڑا تھا تدھال ۔۔ جے کے فیصلے کا انتظار تھا۔ سات بردوں میں رہنے والی اس کی بڑی بسن زہرہ بھی وہیں بٹیقی بلک رہی تھی۔ پچھلے آیک ہفتے سے دہ

جيل من تھا' شاتھا أيك دنيا آئي تھي اس كے بايداور بمن کے جنازے پر بس سناہی تھا 'وہ س ہی سکتا تھا اب ایاکامان ٹوٹ گیا تھا وہ ان کے جنازے میں تمیں تحالان كالنان ي آخري مسافت من ساتھ شيس تھا\_ ہاں غور وہ اینا ساتھ لے گئے تھے۔ رورو کراپ تو آئنگھوں کا یانی بھی ختم ہو گیا تھا۔اس کے چربے اور كرون ير نيل ك نشانات من اليي بي نشانات كرر بھی تھے مروہ تظر نہیں آرے تھے۔ کیڑول کی وجہ ت بولیس والوں نے مار مار کراہے باگل کرویا تھا "وہ وهارس مار مار كرروتا وه مجھة مار كھانے ير رورباب جب كدوداكومادكرك رونا وزيور رونا-سب برا حال زہرہ کا تھا موجی آ تکھیں کیے وہ عدالت میں میتی تھی۔ وہ ان سے کہ رہاتھا کہ اس نے پچھے نہیں كيا-ووتواين بابرجان دے مكاتفا كے كيے ليا ں تو کسی کی بیٹیول کے لیے بھی بن قاسم تھا پھرائی گڑیا کے لیے۔ مگراس کے اس ای بے گنادی کا کوئی ثبوت نہیں تھااور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی گناہ گار پکڑا کیا تھا۔۔۔ساری زندگی اس نے صاف متھری گزاری تقى 'ايا در زنيه كاخواب تو نُوث گيا تفا\_ اياخواب يي تو کما کرتے تھے اس زندگی کو\_ لیکن اس کاخواب وُراؤنے خواب میں بدل گیاتھا۔ سامنے عکے میں بیٹھی زهره عدمل محتان ....وه انهيس نهيس ديكيد رباتھا۔وه نمسي کو بھی نہیں دیکھ رہاتھا۔ آنکھوں کے سامنے بس خون

"سانلنىس پلىز-" جج كى آوازېر بال ميں خاموشى آئە

" المتمام گواہوں اور شہوتوں کو پیش نظرر کھتے ہوئے یہ عدالت مجرم شہوز رضوی کو عمر قیدی سراساتی ہے۔" نقارہ نج گیاتھا 'ود گھٹے پہلے وہ ملزم تھااب وہ مجرم بن گیا تھا۔ اس مجرم بن گیا کہا ہیں کہا تھا۔ در ہروکی چینیں 'عدیل محتان کی کہلیا ہیں کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گیاتھا بالکل خاموش ہو گیاتھا بالکل خاموش۔ میڈیا پر خبریں آگئی تھیں 'اس کی فوٹو بالکل خاموش۔ میڈیا پر خبریں آگئی تھیں 'اس کی فوٹو کے ساتھ دکھایا جارہا تھا اس کا تاکردہ تھا۔

المندشعال سمبر 2015 79

المدشعاع سمبر 2015 78

"الله انسانوں کو آزما آہے۔جس کاجتنا ظرف ہو اساناى أزمايا جا آب\_اس ف بالقيار وعاكى كه وه كم ظرف مويا إو الماكامينانه مويا الك مفته ملے تک اس کے اس کے تفا مرشرت سیں۔ أيك مِفتے بعد سب چمن كيااوربدما ي ال كئ-

وه جيل ي كل كو تحري من أكميا تعارز مره آئي تهي ا اس نے مختے انکار کرویا۔ یہ ضروری تھا اگرودانکار نه كرناتوده باربار تفاف آتى اورده باربارا يزياك بمن كو وبال نميس د كيمنا جابتا تھا۔ اس كے دل من لاواجل رہا تفا\_ایک میزاوالے نے واس کے گھرجا کراس خون آلود مرے کی ویڈیو بھی دکھاوی تھی اور ساتھ تی ماتر يحس سغراك والهلاكسار عكماس یناہ المکتے لکیں کہ خدا ایے بیوں سے توبیثے نہ ہی

ول من المالاوا بكاليا والدبعداس في ملى إر موجاكه آفريدسبك في ايجم جل عداى ك لا مجر لا اكرتے تع " آج ان كابرا تعاديال-"ايادار يوكس السكركاكريث بناجس خالينا اور بمن أو ارا - كون مارا الكوئي نسي جانيا تفا-جانيا بھی کمے جب مٹے نے وجہ بی تمیں بتائی تھی۔ تین ماديعداس كالملاقاتي آياتحا

"كونى يايوب" بوليس والف كماتوده جو نكا-

يه احجا آوي نسي ب لبه "اے اين الفاظ ياد است وكمدراتفا

رباتها-يه بهي نهيس كه سكاكون چودهري غلام حسين؟ "انے سندھ کے وزرار کراچی میں ہی مقیم ہوتے ہں۔ان ہی میں سے ایک کاوکل ہے ہے۔ رضوی صاحب اس كرات كي ديوار تص ان كالا كلول كا المائز ال جوبنا چيکنگ مريوليس ايك ع كزر اتفا رضوی صاحب کے ناکے سے نہ گزر کا۔ بی پھر رضوی صاحب اڑ گئے 'ان کی ایمانداری نے یہ گوارا نه کیا کہ وہ رشوت لے کرجانے دیں۔الٹاانہوںنے اس بات كواوير ريورث كرديا محراوير والے تو خود اوير والوب كاى ماته ويتيس تسارك الإكا وجد سلي بھى اور والول كو بت مسئلے تھے۔ أيك عام سا پولیس انسکٹران کے آڑے اُنٹیں گوارا نہیں تخارچانچه تمهارے ابو كومعطل كرنے كافيصلہ كياكيا-جب تمهارے ابا کو بہ بتا جلا انہوں نے خود رہزائن لکھ وا مرساتھ عی تاکے والی بات انہوں نے مدایا میں لانے کانیملہ کرلیا اور میڈیا کے نمائندے کوبلایا - وہ تو نیں آیا مگر تمہارے ایا کی موت آگئی "تمہاری بمن ك ماته جود كرناج مع ودنه كرسك اس فود كوخود مارليا كرائي عنت يرحرف نهيس آف ديا \_ پھر خودى انهول في يوليس كو بهيجااران تو تفاكه تحقيقات كو بھى فاكلوں من دباديا جائے گا۔ مكران كى خوش قسمتى ا

"كون ٢٠٠٠ و حران كوا يوليس والے يوجھ

تصدوري كوا بوكود كم رباتقان سلاخول كاندر تھا ' ہو باہر- سلافوں کے اندر توبرے آدی جاتے ن براكون تعاليم؟ بايويا ده\_ده مجم تعا <sup>ا</sup> بايونو لمزم بي متاقا بجربابوجا القاسويلي إرض واليركرلياكيا تعالمزم ، مجرم في كاسفرونيان ايك جينك من ط كروا ويأتحااب-ونياكي عدالت كافيعله أكميا تعا-بابو

" تمارے باب کا قابل چودھری غلام حسین ب"بابونے آگروهاكدكيا-وه ساكت كھڑاات وكم

چلیں گی اور میں کوئی مجرم نہیں ملے گاتو پھراس کیس

مجرم كى صورت بي انهيس تم ال كنة منى بنائى صورت

حال مجمى مل محق-انهين اوركياجامية تفا-"بايوسالس لینے کے لیے رکا۔وہ سکتے میں کھڑاا نے دیکھ رہاتھا۔۔

سارى زندگى ايماندار رمنا "اسىياد تھى لباكى بات-

المانداري اور زندكي سائد رديكة تع بعلا؟ بب ایمانداری آتی ہے ازندگی جلی جاتی ہے۔ موت تبول

كىلى يونى ب\_ پريايون اس يو چھ كما وه نس من ربا تحا- بابو بولتا رما 'جبره خاموش موا تووه

" مجھے یمال ے باہر نکالو ' مجھے باہر لکانا ہے ہر

قیت یر ۱۹س کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔بابونے ا بنا بعاری اند اس کے ہاتھ پر رکھا پھر تھیسیا کر مڑ گیا ...

ادهرا یک بار پحرشرارت ابحر آئی تھی۔

واقتی ڈرتی نہیں تھی اس۔

آنكسين جمكالي-

ميخاتحان وبحياس بيثه كي

التحتى مهك سونكه رباتها-

سكون اى سكون-

می-ان نے مطراہ شدیائی۔

"وْهُوَمْ خِهُ أَكُلاتُو مِلْ بِي كُمِيا" كمه كرمزے بير

'دیجھ سے ڈرتو نمیں لگ رہا ڈاکٹر؟'' وہ مسکرایا۔

ير بينه كيا- وه جران كوري اس كى حركتين دي ربى

وي جان ليوا معصوم شيطانول جيسي مسكرابث-وه

"چلواٹھومیرے بیڑے "فکویمالے" وہ تروخی

" المنظ كحوليس كرجاؤل كا-" واي ضد بحرالجه

كمنت ديكي بمي نبس بيتا تفا-ده دعركة ول كو

سنبعالتي الماري سے ميڈيكل باكس نكالنے كلي-انتاتو

تجھ گئی تھی کہ وہ جانے والا نہیں۔وہ مزے سے بیڈیر

"شرف الد-"اس فظري جماع جماع

كما-اس نے بدى فرائيردارى سے الدرى-دہ الكے

ویکھنے لکی رواتوجناب نے کی نمیں تھی وہ توسلے

ای اکھڑے بڑے تھے۔ وہ جکہ سمنے ہوئی بڑی گی۔

اس نے ٹائے کائے وہام کھنچے اس کوشش میں

وہ پوری اس پر جھک گئی تھی عشری بالوں سے دو مکا مر

اس كے سينے يرى تھا تقريا" \_ وہ مرشار ساشموكى

"وروتونمين بوربا؟ اس في جفك جفك على يوجها-

"بورباب نال\_" وه معنى خيرى بولا فاطمه

"لك توسيس رباكه ورد بورباب-" والحصيص آ

"ہورہاے تل ول میں۔ اس نے آہندے

"كيا؟"ووجع المى-اس في مراكباته دوياداس

نے سراٹھا کراہے دیکھا 'جرے بروہی ازلی سکون تھا۔

فاطمه نے محورا ترایک بل بھی نہ دیکھ سکی مورا "ہی

"ششاب "استفصے كما

تھے۔ تھا۔ تھے۔ تھے۔" کھڑی نے رہی تھی۔ اُس نے ہرواکر آتھ سے مولیں۔ رات کے گیارہ نے رہے تھے وہ تیزی ہے اسکی۔ خوف کی اس اس كودوفس دور كئ "أستى على على على دوري

"کک\_کک کون\_کون ؟ اس فے بمشکل کما ساته عى موياكل الحاليا باكد معاد كوبلا سكة الدر كمري

" آپ کامریض-" آواز تھی یا بم\_وہ احکیل برنی ' ودمن تك وه بي يقين رى مجراس في وتدوينا دی-وه وی تھا وه واقعی وی تھا ...وه آ تکھیں بھاڑے و کھ رہی تھی موے عجب طریقے سے وہائے رج ما

تت يت م عم المالفاظ ال كمني نوث كرنظنے لك مقال نے اللہ برمعاكراندر چھلانگ لگائی اس کے منہ سے چنی تکلنے کی تھی گراس نے آگے ہو کرفورا" ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ اس کی ج اس کے بھاری ہاتھ تلے دب کررہ کی تھی۔۔۔وہ اس كے قريب كوا تھا 'بت قريب اس كے مدير باتھ رکھے کے اومان خطا

hua

September

2015

"كيى بوۋاكم ؟" آنكىس شرارت بريور تھيں-وہ روپ كريتھے ہوئي-

"م كياكرد ب مويمال \_ تم-"اس كي آوازاونجي

ہونے کی اس نے دوبارہ ہاتھ رکھ دیا۔

" ٹانے کھلوانے آیا ہوں ڈاکٹر۔ آپ نے لگائے منے "آپ نے بائد هاتھ انھولیس کی بھی آپ ہی۔"وہی

ومرا کھرکنے ملاحمیں جہاس نے خود کو کمپوز کیا۔

لمندشعاع سمبر 1015 81

بس أيك لفظ بولا-

المدشعاع عمير 2015 80

تها 'بليك ايكل آج دولهابن كياتفا حيرت كيات تقي

بنال محراس سب کے پیچھے شاہ زیب حسن تھا 'جوانی

یوی عزه رحمان کے ساتھ کھڑا مسکرارہاتھا۔جس دان

شروز رضوی اے ملاتھا ای دن دہ اس کافین ہو گیا

تھا۔ وہ اب بری تھا' اور سلطان کے خلاف تو ہے بھی

سارا ریکارڈ حتم ہو چکا تھا۔عزہ نے شرمندگی ہے جب

اس ہمانی اللی تھی اس کاساراغصہ بل میں الرکیا

تھا۔ محبت کرنے والوں کو بھلا محبوب یہ کمال غصہ آیا

تھا۔وہ عزہ سے کیا ا اگے زندگی مل گئے۔ چرفاطمہ کے

كهروالول كومنانے والامجھى وہى تقاب كچھە دىر بعد فاطمه

كواس كے ساتھ لاكر بشماديا كيا۔ ڈيپ ريڈ فراك ميں

وہ آسان سے اتری حور لگ رہی تھی "آنکھیں جھی

ہونی لرزرہی تھیں ول دھڑک رہاتھا۔اس کے ساتھ

جیصتے ہی اس کی آنکھوں میں شرارت اتر آئی تھی۔

" میں آج بھر آؤں گاڈاکٹر ' کھڑی کھول کے رکھنا ا

اس نے شرارت سر گوشی کی-دہ بے احتیار

" بحرد کھاؤں گا تہیں اکمال کمال ورد ہوتا ہے

مين ديمه كر-"وه مزيد شرارتي موا-وه سرخ مو كي-

" تُرج وَانْمَا مُنِين مِحِيد؟ "اس نے بوجھا۔ فاطمہ نے

"علاج كرتي كرت لاعلاج كرويا مجصه" وو مرشار

تحاای فتح بر و جھے سرے ساتھ مسکرادی۔ زندگی کی

راه گزر روشن تھی' راستہ صاف تھا۔ معصوم شیطان

اس وقت اس کے پہلومیں بیٹامسکرا رہاتھااور اماکو

مین رہاتھا۔ابانے زندگی گزاردی اس کی بھی گزرجانی

سى-وداين بايكى بريات نميس ان سكاتها مراس

نے ہریات رو بھی شیں کی تھی۔وہ اللہ سے معانی کا

طلب گار تفااوراے یا تھا کہ اے معانی مل جائے

كى كيونكه اياكتے تھے گناہ ررك جانا بتم جانا گناہے''

بدورن کی طرف لے جا آے گناہ کرے لیث آنا

الله كويدے كے رحيم بناوتا ہے۔

البحى نكاح مواقفا وخصتى وداه بعد تهي-

لوگ چاند سورج کی جو ڈی کمہ رہے تھے۔

مرجعكا واؤه بسريزا

ا تر آیا تھاعدالت کا آج کافیصلہ من کر .... وہ آئینے کے سامنے آکٹری ہوتی۔

مجمى عدمل اندر آما۔ " زېروباېر پوليس-" آوازاس کامند ش يې تقي

البيل مركئ تھي شهروز \_ بيل مربي کئي تھي-"وه

ى نكل كئي- زنيروزنيروي تقى اس في ايا كاغرور نهيس توشنے دیا تھا'خود ٹوٹ کئی تھی۔ زہرہ باربار اس کامنہ

سلامت كاشور كو ج الحا- أب وه كلي مل رب تص اس کے چرے پر خوشیوں کا موسم تھا۔ زہرہ بھی

والله ميں بتانسيں سكتاك كتني الحجي لكتي ہے۔"اوروہ -520

نماز بڑھ کروہ اٹھ کھڑی ہوئی 'مل میں ایک سکون

كەدردازە كھول كركوئي اندرداخل ہواادراے دمچھ كر زہرہ ساکت ہو گئی تھی۔وہ آگے بوھااوراے اے ساتھ لگالیا۔دوسرے ہی کمجے بورا گھران کی سسکیوں ے گوری رہاتھا' وہ رورے تھے نے تحاشا' بیچھے کھڑے شاہ زیب حسن اور عزہ بھی روبڑے تھے اور عدمل مجھی أيك طرف كفراوه جار ساله بجه جراني سے سب و مكيه رہا

جیکیاں لے رہی تھی۔وہ بھی رور ہاتھا۔ تین سال ہے اندرجيج آنسو آج سلاب بن كرنظ تص "أبا\_ زنيو\_"اس كول الكبار بحرموك

سعد کودیکھاجو شرما رہاتھا بھر تڑپ کراے ساتھ لگالیا تفا-ایک بار پحرآ تھموں ہے آنسووں کاسلاب نکلا تھا کچھ خسارے زندگی میں مجھی پورے نہیں ہوتے۔ کچھ کی بھیشہ رہ جاتی ہے کچھ کیک رہ ہی جاتی ہے۔ اے ایا یاد آئے ... اور بری شدت سے یاد آئے آ تھیں جلنے لگی تھیں۔

"مارک مارک ... ہر طرف ے مارک خوش متى اورسعد مجى ابھى اس كانكاح فاطمه يهوا

بنک او منے تک تھا۔ گربلک ایگل ٹارگٹ کلر کے نام ے مشہور ہو گیا۔اب توجو بھی ٹارگٹ کانگ کرنا ومال بلک ایکل کے کارڈ پھینک آ نااور متھے میں سارا زلداس ركا-

أيك بار يجرعدالت لكي تهي اكثر عين ارمان غلام كمرًا تفارج بيشا تفاكواه بمقم تق فيصله آنے والا

''سیعدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کے پیش نظریہ فیملہ کرتی ہے کہ شہوز رضوی جو تین سال پہلے جیل ے فرار ہوئے تھے وہ باعزت طور پر اس کیس ہے بری کے جاتے ہں اور \_ فیصلہ سنایا جارہا تھا۔ ہر کوئی نى دى برو كمچەرباختائىن ئېمى رباتھا۔ جووہ چاہتاتھاوہ ہوگيا تقا- چودهري غلام حسين اوراس كإمثا خودعدالت ميس حاکرانے تھے اس نے ان کی زندگی اتن تک کردی تھی ان پر کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ شیں تھا\_سلطان اوروہ ائی فتح پر مسکرارہے تھے۔۔ "میں ملوں گا آج ایس لی ہے "اس نے عزہ کے

كان من سركوشي ك-ودا كيل ردى-"خردار والمبس كرفاركر لے كافرا"... ايك کیس ہے بری ہوئے ہوتم 'یاتی کاکیا؟"عزہ نے روکا۔ وضیں کرنا میں اس سے مل کراہے ساری حقيقت بتاؤل گاور بحر-"وه كتے كتے ركا-

" بحر تميس اس كے ساتھ بھالدوں گا"اس نے شرارت ہے کہا۔ عزونے زور دار مکااس کے کندھے

"فاطمه تجربهي نهيس ملنه والى تم كو"عزه في جزاليا-

"مکیں گے تواس کے فرختے بھی۔"اس نے کہا' آنکھوں میں وہی شرارت تھی جو فاطمہ کو دیکھنے پر آتی مى اب بھى ايے لگ رہاتھا جيے تصور ميں بى فاطمه كود كم ربام وود - عزه في دل بي دل من نظرا تاري اس ك ؛جب سيتال تا تعامير منى خوش رساتهاده

\_ورنيدان تين سالول من وه تين باري مسكرايا تها\_ فاطمہ تھی جواس کے چرے پر مسکراہٹ بن کردوڑ

" مِنْ چِنَا ہوں ڈاکٹر 'شکریہ ۔" مسکرا یا لیجہ مسراتي آنكهين وداخه كحزا بوااور كحزكي كاطرف جلا

"اوربال ميري تصوير سنجال كرد كهنا" وه كه كريابر كودكيااوروه من موكئ\_اس\_اس\_ا باكه من في اس كي تقويريناني اوه مير عدايا

000

بابواے جیل سے قرار کروا کرسلطان کے ہار بلاما تھا۔ سلطان کے اس آگروہ لمک ایکل بین گیا تھا۔ مدیا راس کے فرار کی بھی خرس آگئیں اور جب اس نے چلى باربيك لونائب وه جان بوچه كراينا كارد چهور آيا تھاای فوٹو کے ساتھ تب سب جان گئے کہ وہ شہوز رضوى بليك ايكل بن كيافقات آخر كوده ايمان دارياك بٹا تھا مرکام ایمان داری ہے کرنااس کی عادت تھی۔ بولیس کووخت میں نس دالا تھا ' بتاریتا تھاکہ میں نے آباے۔ کام \_اس نے بینک لوئے 'جود حری غلام حسین کے خاندان کو نہیں چھیڑا۔نداس نے بھی قل كما ووعرفان رضوى كابثاقها مخون الياكه بهي نىيى رنگ سكناتھا۔ گر پحر بھی وہ مشہور قائل تھا۔اب توشرمیں جال بھی ٹارگٹ کنگ ہوتی ' نام اس کا آجا آل حالال كدوه كلر نميس تقلوه بس جود حرى غلام حسين كاكاروبارتياه كررباتها-

اورعز ورحمان اسلطان كى بثى \_ بس دو تحى اس كى دوست کلی فی شاہ زیب کے ساتھ اس نے محبت کی تھی بالکل معصوم لڑکی بن کر' آخر میں سلطان کے خلاف جتناريكارة تحاني من تعانوه سارال كرووايس لى كوچھوڑ آئى تھى \_ مراينايل بھى دين چھوڑ آئى تھی۔عید کے دن ہونے والی قل وغارت میں بھی اس كا باته نميس تها و بس وبال ے كزر رہا تھا جب فارتک شروع بوئی وولوگوں کو بحافے کے اتراتو خود كوليال كما مخها- اور كرفآر موهميا ... سلطان كوني ٹارگٹ کلر نہیں تھا' اس کا کاردبار بس ہےتہ لینے'

2015

المادشعاع عمير 2015 83



مجھے وہاں چھت یہ بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب يك دم كولى طلح كى آواز آئى تھى-دوسرے بى بل وحريك كروفت يد جيمي بت ساري جريال محر ے وہاں ے او گئیں۔ میراا نادل بھی کویا انتھل کر

وكيا بوا؟ كس في طِللَ بي كولى؟ من في برحوای می منی کی طرف دیکھاتواس نے منتے ہوئے

" کھے نہیں ہواسدریاتم تسلی سے بیٹھو گلی میں اڑکے ہونمی نشانہ بازی کردہے ہیں۔"

اس نے جاریائی سے اٹھتے ہوئے کمااور خود بینرے کی طرف کی تھی، میں نے بھی فورا "اس کی بیروی کی بعرمندر كياس كور بوكريج كلى كى طرف جعانكا توسامے کے منظرنے مجھ پرسب کھ واضح کرویا تھا۔ وبال كونے من بحت سارے اڑے حمكھٹا لگائے کھڑے تھے اور ان میں سب تمایاں اور تک زيب اس وقت كلائي من رين باندهي بندوق باته مس ليے جربوں كانشاند لكائے كھڑا تھاياتى ديماتى لڑكوں كے برعس اس نے پیند شرث بين ركھي تھي اور بالول كالشائل بعي أيك معروف انذين فلمي بيروجيسا

"دەربارىك زىب "منى نے دب دب جوشك ساته بچے کمنی اری تو یک وم میرایارہ حرص کیا۔ "به کیاتم رنگ زیب ٔ رنگ زیب نگا۔. ' رکھتی ہو' سدحی طرح اورنگ زیب کما کرو۔" میں نے غصے ے کما "اور دیکھ رکھاہے رنگ زیب سکے بھی میں

نے 'کوئی نئی بات نہیں''میراانداز کھے اس طرح کاتھا که منی کاچره یک دم اتراتھا۔

"کیا ہوا ہے"ا کے کول کمہ رہی ہو-"اس نے مند پھلا کر کما تو مجھ سے بھی برداشت نہ ہوا جھٹ

يدلين يملے چھرول والى پئتول \_ ليے پحر تاتھا اب اس بچوں والی بستول کے بجائے بچ کچ کی بندوق الاتھ

في المراس تكالى ومنى والدررامان كي-"الي لونه كو"ب جاره بهي بهمار كاول آياب تو موج ميله كرليما ب ورنداب تواس كو فيم (المم) عي نسیں ملا۔"اس نے فورا"اس کی طرف داری کی تھی. مجمع غصرات عدايا ممرضط كر كئي-

حانتی تھی منی اورنگ زیب (وہ اسے بیشہ رنگ زیب ہی کہتی تھی) دونوں ایک ہی رنگ میں رنگ ہوئے تھے بعول منی "محبت اور عشق کے لازوال

الحلومني في عليه عليل " من في اس كي توجه اورنگ نیب بی کی طرف میزول دیکھی تو فورا "اے لہنی ماری تھی اس نے <u>سلے تو تاکواری سے منہ ب</u>تایا بھر ول يخرر كارمير عائدى يردهان ار آني-فرنع آرس اوحرادهري حويات بهي كاس نے تھن ہوں ہاں میں ہی جواب دیا۔ میں کھے در تو وہاں بیٹھی رہی الیکن منی نے سر معے منہ بات ندگی آو

"موتاكياب؟ دنيابل كئ محراس كي حركتين نهيس

مِن شَكَفت كم ساته والس حويلي آئي سي-

موتى اس روز دادى كاجره د ملحتے والا مو باتھا۔ ادادی منی کی مثلنی ہو گئے ہے؟" میں نے دادی کو خاموش باكريونني مرمري اندازين يوجها توده لتبيح راهة راهة يك دم ركي تحيل-"غلّام رسول ترکھان کی لڑکی کی بات کردہی ہو؟"

انہوں نے استفہامیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ "جيوبي-"من فيدهم لبحض بواب ريا-"كهال.... الجمي كهال بموتى-"كابردائى سے كه كروه بر سيم وهي لكيس "وہال اؤکیال تو کمہ رہی تھیں کہ ہوگئے۔ وہ جو اس کے بچاکالوکا ہے اور نگ زیب اس کے ساتھ۔"

میں نے ذرا مجس سے انداز میں کمالو دادی نے یک وم آنگھیں سکڑ کرمیری طرف ویکھا۔ "تورّ کھانوں کے گھر کی تھی؟" "جى كو منى اور زيادونول بېنيں سهيليال بين میری \_ شفت کے ساتھ کئی تھی۔" میں نے فورا" وضاحت کی۔



اس بدی م حوطی میں میرے دادا وادی اور چھا ، یچی

رہے تھے ویے تو ان لوگوں کا مرانا کھر گاؤں کے دوسرے کھرول کے درمیان میں بی تھا مگرچند سال

ملے چیانے ساراسلمان گاؤں سے مجھ فاصلے رین اس

حو ملى مين شفث كرليا تو دادا وادى كو بهي جأروناجار

' کتنے دن رہوگی تم اس پار۔ "میں حو ملی میں واپس

آكر سحن يرس جيمي جاريائي واكر بيقي ي محى كدوادى

نے بوچھ لیا۔وہ بھی اس جاریائی پر جیکھی سیج بڑھ رہی

انهول نے اثبات میں سرمالیا تھا۔

''تھوڑے بی دن رہوں گی۔''میں نے جواب دیا تو

ای ابوے شرطے جانے رمیں بھی ان کے ساتھ

بی گئی تھی مگر موسم کرما واوا اوای سے ملنے یہاں

ضرور آئی تھی۔ دہ بھی بڑی شدت سے میرے آنے

المندشعاع ستبر 1015 84

شگفتہ گاؤں کی ہی لڑی تھی اور ہرروز کام کاج کے لیے دو لی آیا کرتی تھی اس کے ساتھ جانے پر دادی کو اعتراض نہ ہو آ۔

''جب آب برائے گھر ہوتے تھے تو تب بھی توان کے گھر جایا کرتی تھی ہیں۔ پچھواڑے ہی تو گھر تھاان کا۔''

میں نے حفظ ماتقدم کے طور پر فورا "ہی انہیں یاد کروایا باکہ ان کی کسی بھی قسم کی ڈانٹ سے بچا جاسکے وادی نے بات من کر ہولے سے سرمایا تھااور شیع کے وائے کراتی رہیں۔

"پتانس میں نے تو نہیں سنا کہ اس کی مثلق ہوگئے۔ دیسے اچھا ہو صغریٰ ننہ ہی کرے اپنی لاک کا رشتہ اس تھے لڑکے ہے "انہوں نے ناگواری ہے کہا۔

''دوچاردن شرجاکرکام کرلیتا ہے پھرواپس آگروہی پھرے گاؤں کی آوارہ گردی۔'' دوپر مزوے انداز میں کہتی چارپائی ہے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے بر آمہ کی طرف چلی گئیں۔

اس شام منی ہماری طرف آئی تو میں نے اے
آڑے ہاتھوں لیا۔ "تو نے جموث کیوں اولا تھا؟ چھے تو
پاچلا ہے کہ تیمی کوئی محلی و گئی نہیں ہوئی ابھی۔"
مصوریہ تی آیک ہی گل (یات) ہے نا۔ آج
نمیں ہوئی تو کل ہوجائے گی۔ ہمارے بچ کون ساکسی
دوسرے نے آتا ہے۔ اپنا رشتے دارے 'ذات کا دہ
بھی ترکھان میں بھی ترکھان۔ "اس نے ہت ہوئے
کچھ اس اندازے کما کہ چھے بھی نمی کو ضبط کرنا
مشکل ہوگیا۔

میرود کتی بی در اینا" رنگ نامه" کھول کے بیٹی ربی ارنگ زیب یہ رنگ زیب دد میں نے بری مشکل سے اسے چیس کو ایا تھا۔

دادی کو اس کی باوس کی بعنک بھی برجاتی تو اس کا یمل آنا می بند کردیش اور شاید بھے بھی خوب واشش شش شے اے بھی بات کی تو وہ کچے در بیشے کر

خودى اٹھ كرچلى گئى۔ نتائ

ان چھٹیوں میں میں جتے دن دہاں رہی منی کے گھریا کہیں اور آتے جاتے میرا کی بار اور تک زیب سے سامنا ہوا تھا۔ وہ اکثر یمال سے دہاں پھر تا نظر آتا۔
کھی ہاتھ میں بندوق کیے نشانہ باندھ رہا ہے تو بھی اک مین کے پاس دیکھنے کو ماتا تھا اور گاؤں کے اس لائے کی کی کے باس دیکھنے کو ماتا تھا اور گاؤں کے اس کھی پھرتواس کے بعد جب بھی دیکھا واک بنی ہاتھ میں اور تک زیب مول کے گیت نج رہے ہیں اور گھڑا ہوا ہے 'ایڈین فلموں کے گیت نج رہے ہیں اور گھڑا ہوا ہے' ایڈین فلموں کے گیت نج رہے ہیں اور اور تگ زیب صاحب آیک ہیرو کی ہاند اور کوں کی بھیڑر اس کے بعد اور تگ زیب صاحب آیک ہیرو کی ہاند اور کوں کی بھیڑر اس کے بیرو کی ہاند اور کوں کی بھیڑر اس کے بیرو کی ہاند اور کوں کی بھیڑر اس کے بیرو کی ہاند اور کوں گی بھیڑر اس کی تیجی آسمان کو چھوٹے لگتی۔

ایک روز مجھے بھی دیکھ کرائیک اداے مسکرایا اور ہاتھ بیشانی تک لے جاکر سلام کیا تھا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئے۔ جیسے ہی شام کو حتی آئی میں نے اے خوب شائمیں۔

''تابیا چیچیورائے تمہارا پچازاداورتم پھر بھی اس کی تحریفوں کے مل باندھتی رہتی ہو۔'' میں نے جھڑ کا تو اس نے فورا''اس کی صفائی پیش کی۔

الا کے اور کموتی ممیا برائی ہے اس میں دوالواس کو بتا ہے کہ تم میری سیلی ہواس کے سلام کیا ہوگا ورند ایسادیسالو میں۔ "اس کیات من کریس خاموش کی خاموش رہ گئے۔

جانتی تھی کہ منی کوجو مرضی کہوں وہ ایک بات بھی اس کے خلاف سننے بر تارینہ ہوگی۔

"بے چاری منی قل ہری چیک دیک سے متاثر ہوگئ ہے گر آگے جائے زندگی میں اسے پتا چلے گاکہ صرف شکل وصورت ہے کام نہیں چلتا اور بھی گئ ضروری ہیں۔ "میں نے دل ہی دل میں سوچا ضرور ٹمر

زبان ہے پچھ نہ کھا کہ بسرحال منی کی دوستی جھے خاصی عزیز تھی اور اگر میں اور نگ زیب کے خلاف کوئی بات کرتی تو یقیناً "اس نے جھے ہے تاراض ہو کر یہاں آتا ہی چھو ڈویٹا تھا جو میں بالکل بھی نہیں جاہتی تھی۔ وہ چند منٹ تک تو منہ پھلائے بیٹھی رہی پھر میں نے خودی موضوع بدل لیا تو وہ بھی دوبارہ چھک چھک کر باتیں کرنے تھی۔

000

پھر متواتر وہ برس گزر گئے 'لیکن میں گاؤں نہ جاسکی۔ ہرباد ارادہ کرتی' سلمان باندھنے کی تیاری بھی کرتی مگر کوئی نہ کوئی الی مجبوری آڑے آجاتی تھی کہ مجھے ارادہ ملتوی کرتا پڑتا۔ اس بار البتہ میں مقررہ آریخ کوابو کے ساتھ حو کی پہنچ ہی گئی۔

توقع کے عین مطابق مجھے دیکھ کرسب ہی ہے حد خوش ہوئے تھے 'دادی بھی خوب چسکیں۔ دوہر تک میں ان سے ادھرادھر کی باقیں کرتی رہی پھرشام ہوئی تو شگفتہ کے ساتھ چھت راگئی تھی۔

مسترے ماطلی ہے۔ ''اب اوپر کھانا لیاتے ہو۔'' میں نے شکفتہ سے بوجھانواس نے اثبات میں سرملاویا۔

بھی محکری ہوتی ہے توشام کو ہواد غیرہ چلنے کی وجہ ہے میمیں آجائے ہیں۔" وہ ککڑیاں لے کر ممٹی کے بے چو لیے کے ساتھ مصروف ہوگئی تھی اور میں چلتی چلتی چھت کے کونے یہ جاکھڑی ہوئی۔

یمان سامنے گذیدی کا رات خاصا واضح نظر آنا ہادر اردگرد تھلیے تھیتوں کی دجہ سے منظر بھی بے حد خوب صورت ہوجا آئے میں یو نمی ادھرادھرد کھیرری تھی جب یک دم گیڈنڈی سے شرکوجاتے رہتے پر مجھے ایک مردادر عورت کیلتے نظر آئے۔

''نگلفتہ اوھر آنا جلدی ہے۔'' میں نے کما تو وہ فافٹ بھاگ کر آئی تھی۔

''دود کھووہ سامنے منی ہی جارہی ہے تا؟' میں نے منی کی چال سے اسے بچیان لیا تھا۔

ھگفتہ نے ادھرد یکھاتوا آبات میں سرملادیا۔ ''ہاں جی دہی ہے۔۔ شادی ہوگئی ہے اس کی۔'' اس نے جھے سرسری ہے انداز میں بتایا تو میں یک وم

میں ہے ہوں۔ کب۔ ؟اوروہ ساتھ اورنگ زیب ہے؟" میں نے فورا" کھفتہ کی طرف دیکھا تو اس بار اس کا جواب نفی میں تھا۔ ''کہال ۔ یہ تو اس کا شوہر ہے' اورنگ زیب ہے

مرح کی مارے ہے تواس کا شوہرہ اورنگ زیب سے کمال شادی ہوئی اس کی مید تو دوسرے گاؤں کا لڑکا ہے تا کہ تھے جرت کا جھٹکا گاتھا۔ کمال شادی ہوئی اس کی مید تقصیل بتائی تو بچھے جرت کا جھٹکا لگاتھا۔ کا تھا۔

"کیا؟اورنگ زیب نہیں ہوئی 'کیکن دہ تو۔" میری بات مکمل ہونے پہلے ہی شکفتہ نے بات کاٹی

ل دوس توخم ہوگیا کب کا۔ بردی الزائی ہوئی تھی دونوں گھروں کی۔ منی کی چاپی رشتہ لے کر گئی تو منی نے انکار کردیا تھا۔"

''کیامنی نے انکاد کردیا؟'' جھے یقین نہیں آیا تھا۔ ''ہاں اس نے اصل میں اور نگ زیب کام چھوڑ آیا تھا اور سارا دن گاؤں میں آوارہ پھر آ رہتا تھا۔ منی نے چند روز تو دیکھا پھر کہنے گئی کہ میں نے ساری زندگی اس کی نشانے والی پستول اور فیشنی بالوں کے ساتھ تو گزار نی نہیں' کوئی ہمز بھی سیکھے تو پھریات بھی ہے۔'' شگفتہ کہتے کہتے ہتے ہے۔

وہورنگ زیب نے سالو ہواغصہ کیا تھا۔ بس پھر وہیں بات ختم ہوگئی۔ "وہ کمہ کرری نہیں بلکہ چو اسے کی طرف مڑ گئی تھی اور میں وہاں کھڑی کتنی ہی در پگڈنڈی پہ جاتے ان دو سایوں کو دکھید دکھی کر مسکراتی رہی۔ منی اتنی ہے وقوف ثابت نہیں ہوئی تقی جتنا میں اے سمجھ رہی تھی میں نے یمی سوچااورواپس مڑ

اس بل گاؤں کی طرف سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی اور ٹیمردور بہت سی چڑیاں پھرے اڑتی و کھائی

"" آج يقينا" اورنگ زيب كانشانه خطا كيا ہے" ميں نے كمرى مسكراہث ليے زير لب كما تعالور پھر تيزى سے سيڑھياں اتر تي نيخ آگئ-



ف پاتھ پہ بازار مصر کا گمال تھا۔ کپڑوں سے لراتی بل کھاتی وہ حوا کی بٹیاں ای اداؤں ۔ گاہوں کو ترغیب دے رہی تھیں۔ حن کے بازار میں بولیاں لگ رہی تھیں۔ کیا حشر براتفا يهل رنك وتسل كى تميز نيس تفى ببس موس برشے یہ حاوی تھی۔ سراک کے دونوں طرف تیکسیوں

ری تھیں۔ گاڑیوں کے شیشوں سے مرنکالے کھ لوگ حریص نظروں سے ان عورتوں کود کھے رہے تھے۔ بات بن جاتى توودا اے اپنے ساتھ بٹھالیتے تھے۔ رات كوس بح شهركان سروكون يدرات جوان تقى-به اس شهر کا ریڈ لائٹ علاقہ نہیں بلکہ مشہور کاروباری مرکز تھا جہاں دن کی روشنی میں لا کھوں كرو رُول كا كارويار موياً تقا- مركبيه مريقك جام اور سب وے اسٹیشن پہ لوگوں کا ابجوم ہو ٹیا تھا۔ مگر رات کو کی کمی قطاری تھیں۔ مروس لین میں گاڑیاں ریک اس مرک یہ ہے چند مشہور کلبول میں زندگی کی ایک اور جھل ویکھنے کوملتی تھی۔

يمان بير زياده تروه لوكيال تفيس جودن مي جموني موتی نوکریال کرتی تھیں اور رات میں یا ویک اینڈید اجھے ٹائم اس کی غرض سے اور کھی اضائی میے کمائے كِي لا في غير يمال موجود بموتى تقين- وي سنكل كميونى كے ليے مشهور بھى ہادربدنام بھى الركيال انی معمولی ی شخواه این خواب بورے کرنالودور كى بات وه اس بانى لا كف ديئ كو چھونے كاسوچ بھى نمیں علیں بواس شرکی سب سے بردی کشش ہے۔ اليے ميں اگر كلب ميں او كيوں كاوا خله اور مفت ورنگ

کی آفرے فائدہ اٹھایا جائے توکیا برا ہے۔ اے اس شرمیں رہتے دوسیال ہو چکے تقے اور اس موشل كوده دن ين دوبارويكهتي تقييدية بهلي بارتفاكم وه اس عالیشان عمارت کواندرے دیکھ رہی تھی۔اس کی بلد الله المرس بهي قابل ستائش تقي اليكن اس اندازه نهيس تقاميه اندرے امتاعاليشان مو گا- بلاشيديير آر كليكيجو كاتاور نمونه تفا-وه عمارت جفني شان دار





ہاہرے نظر آتی تھی اس کا انٹیرر اس سے زیادہ مبهوت کردیے والا تھا۔ لالی میں اس وقت کافی لوگ تحے جواے مرمری نگاہ نے دیکھ کر آگے بلے گئے ا کلب میں داخل ہوتے وقت اس کا دل ہے کی طرح كانب رباتها عمراس وقت ده مجبورنه موتى تو تهمي اس جكه قدم نه دهرتي - قيمتي ناكل فكورير دهيم فدمول ے چلتی وہ اس ہوٹل سے ہلحقہ کلب میں واخل ہو گئی تھی۔اندر کاماحول اس کی سوچ سے زمادہ آزاد تھا۔ اس کی نظرس لوگوں کے بچوم میں سحرش کا تعاقب كررى تھيں اور پھروہ اے ڈائس فكوريہ نظر آگئي تھی۔اے دیکھ کروہ تیزی ہے اس کی جانب بردھی تھی۔ تھنے سے اونچا را کل بلیو سلیولیس لباس اور چرے یہ انتمائی ڈارک میک اپ کے سحرش بھولے ہوئے سائس کے ساتھ اس کی طرف آئی تھی۔ "د كماطريتاركا - اب أكر كلب آي ريى تھیں تو کھے حالت بھی سنوار لیتیں۔"اے لے کر کلب یا ہرجاتے ہوئے سحرش نے مسنحے کہا۔ ساہ ٹاپ اور بلیک جینز میں سربرا کارف اوڑھے وواس احول مين يوري طرح من فف تھي۔ "كيا خرالى عيرے حلير ميں محرش؟"وداس كذاق الأنه كه شرمنده بوكريول تقي-تحرش اس کی مسی بھی بات کا جواب و لے بغیر تیز قدم الماني چلتي جاري تھي۔اس کارخ ريسف رومزكي اب جو نکه مچھ وقت حہیں یماں میرے ساتھ

گزارتا ہے تو پلیزیہ اسکارف آبار دو۔"اس کے سر ے اسکارف کھینج کرا آرتے ہوئے اس نے کلب من جکڑے اس کے لیے ساہ بالوں کو کھول رما تھا۔ ایے برس سے ایک لی اسک نکال کراس نے زردی اس کری مرخ لب اسک ے اس کے ہونٹول کورنگ ماتھا۔

معیم نمیں کتی میک اب اور پلیز میرااسکارف واليس كو الجھے الجھن موراى ب-"اي كى حركتول يہ اپسيث مولى والي بال باندھ كى تھى۔

"ویکھواگر تہیں میرے ساتھ یمال کچھ ور رہنا ے توانیا حلیہ میرے مطابق کرنا ہو گا 'اب تمہاری بدولت میں این فرینڈز کے سامنے شرمندہ نہیں ہو عتى-"اس كے دو ثوك لہج يه لب كامنة اس نے مالول كو كھلاچھو ژدما۔

"جي ك تك آئے گا؟" وه واپس كلب كي طرف جاتے ہوئے اس سے اوچھ رہی تھی۔

"بن آیای ہو گا 'ابھی اتنا وقت نہیں ہوا۔" محرث فالروائي سے كها-

مجھ در ہائیں کرنے کے بعدوہ اے ایک باراسٹول يه مشخف كاكمه كردوباره والس فلورية چلى كئي تهي-بے دلی ہے وہ کلب میں بیٹھی ہوئی تھی جہال رات کے اس بسر ملے کا سال تھا۔ تیز آواز میں کاتوں کو چیر آ میوزک اور لوگوں کا ہجوم ۔اے وہاں بہت تھٹن ہو ربى تھى- يهال ليڈرز كى نە صرف انٹرى فرى تھى بلكه اندرامين ڈرنگ بھی مفت سرو کیاجا تاتھااور مردوں کو کافی متنفی اوائیکی کرنا روتی تھی ہم کی وجہ خالصتا" کاروباری تھی۔ لؤکیوں کے چکریس زیادہ سے زیادہ مرد وہاں آتے تھے۔وہ سہی ہوئی الگ تھلگ سی جیمی کی جبویٹراس کے پاس ڈرنگ لے کر آئی کین اس نے انکار کرویا تھاوہ کندھے اچکا کر جرت ہے وہاں ے چلی گئی وہاں اکثر اڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ ز کے ساتھ تھیں۔ جو سنگل تھیں وہ اینایار ٹنر تلاش کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ خاموشی ہے اس انجان ماحول میں جیتھی تھی۔ اسے بیر سب و مکھ کروحشت ہو رہی تقی وہ وہاں ان فٹ تھی۔اس شور وغوغاے اس کے اعصاب یہ دیاؤ برھتا جا رہا تھا۔ بارہ بجے کے بعد ميوزك كاموؤيدل جا تاتها

ابنان اشاب ميوزك شروع مو چكا تقا-ميوزك كالميميو بدلاتولوكول كاجوش وخروش بحى عروج يه تقا-میوزک کے شورے اس کا دماغ پیٹ رہاتھا۔ بہت دیر تک مبرے وہ اس بے بیکم اور بہودہ شور کوبرداشت ارتی ری ملیکن جب اس کا ضبط محتم ہو گیا تو وہ وہاں ےاٹھ کرایک ار پر حرت کیاں گی-

«میں اگر مزید کچھ دریہاں مبیقی توباگل ہو حاؤں کی۔"اس نے چلاتے ہوئے تحرش ہے کہا۔ "ميں چيك كرتى ہوں جي اب تك كيوں نہيں آيا تم ایبا کرداوپر روم میں چل کر جیھوئٹ تک میں جمی کا یا کرتی ہوں۔"کلب سے نکل کر بحرش اسے ہوئل روم کی طرف لے آئی تھی۔ ایک کمرے کے سامنے رک کراس نے کارڈے دروازہ کھولااوراندرداخل ہو گئے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کارڈ کو اس نے دیوار یہ لكے سونچ میں بھنسایا تو کمرہ روشن ہوگیا۔

"تم يهال آرام بي بيطو عين ابھي آتي ہوں-" محرش اے اس کمرے میں بھاکروالیں جاری تھی۔ ' میہ کس کا کمرہ ہے تحرش ؟'' وہ لوچھے بغیر نہیں رہ

میری فریند کا کمرہ ہے اس بی کاکے آئی ہے چندون گھومنے پھرنے بھیجیلی بار آئی تھی توہماری المجھی ودستی ہو گئی تھی۔وہ خوداس وقت نیجے کلب میں ہے تم بے فکر ہو کریماں میٹھو میں جمی کانیا کرتی ہوں۔" اے مطمئن کرنے کے بعد سحرش اپنے فون۔ کوئی نمبر ملاتی کرے سے ذکار کئی تھی۔

دہ خاموشی ہے صوفے یہ بیٹھ میں۔ ورتے ورتے اس نے ایک اجلتی نگاہ کرے پر ڈالی۔ یہ کمرہ نہیں ایک موسیف تھا۔ جہازی مائز بیش قیت بڈ اور میجنگ کاؤچ ، قیمتی لیمپ سے محصللتی دودھیا لائٹ وبال منى بارجھى تھا۔

اجانك لاك تھلنے كى آواز بەاس نے گرون گھماكر دروازے کی طرف دیکھا۔ای کمنے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل موا تفا- ده بهت منذسم اور خوش شكل تقا-اس کی عمر تمیں اکتیں سال کے قریب تھی۔ گندی رنگت اور برکشش ذہیں آ تکھیں اس کی شخصیت کو اور بھی متاثر کن بنار ہی تھیں۔اس کی شخصیت آتی پرکشش تھی کہ اے دیکھ کر کوئی بھی عشق ہیں گرفآر ہوسکتاتھا مکین وہ اے دکھ کریری طرح ڈر گئی تھی۔

موثل لالى ساركك بال تك آتے شاير صديان

بيت كلي تحين - قدم بو تجل تصيا وقت تحم كيا تعائيه رازوه حان تهيس باياتھا۔

آج کا بورا دن خوشگوار گزرا تھااس کیے وہ بهترین موڈ میں تھا۔ مسمح گیارہ کے وہ لاہور آیا تھااور پھراس نے اپنی زندگی کی بهترین شانیگ کی تھی اور آج ہی اس نے اپنے برنس کی سے بری ڈیل سائن کی تھی۔ سردیوں کی پہلی ہارش کے بعد اس کاموڈ اور بھی اجهابو گهاتھا۔ ویسے بھی کچھ عرصے موسموں کا تغیر اس کے دل یہ اثر انداز ہونے لگا تھا۔ اے امری دوست کوساتھ لے کروہ اس مقامی فائیواسٹار ہو تل مِن آیا تھا اورابوہ دونوں ڈنرکے بعد بہت ی اچھے موڈ میں ہوئی ہے باہر نکل رے تھے کہ سامنے کے منظرف اس كے تن بدن ميں آگ لگادى تھى۔ " نہیں \_ یہ نہیں ہو سکتا۔"اس نے خود کلامی

جانسن اس کی بات سیس سمجما تھا۔ اس نے جونک کراہے ساتھ کھڑے سفید فام کودیکھا۔ " مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت تھیک نہیں ہے و قار!"اس كى اژى بوئى رنگت دىكھ كركونى بھى سمجھ سكناتفاكه دهاس وتت اب سيث ب-

"آئي تهنڪ سو- هيج لمون گا-" رجرؤ جانسن کا قیام ای ہوئل میں تھا' اس کے اے لالی ہے رخصت كرك وواب باركنك كي طرف جار باتفاجهال اس كادُرا ئيورا نظار كررياتھا۔

اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظرایک بار پھرا بھر آیا تھا۔ ڈنر ٹائم کی وجہ ہے جو تل میں معمول کارش تھا۔وہ اور والی منزل یہ ہے ریسٹورنٹ سے نکلا تھااس لے شایدوہ اے سکے حمیس دیکھ ایا تھا۔ یا بھروہ ابھی کچھ در سلے وہاں آئی تھی۔اس کی تیاری بیشہ متاثر کن ہوتی تھی لیکن وہ آج غیر معمولی حسین لگ رہی تھی۔ يون تواسيه مررتك جِمَا تَقَالَيْن اس سفيد لباس شي وه کسی دنومالائی داستان کا حصر لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیجتے جگنو و کھھ کراے اینادل اتھوان ہے عصل معلوم ہو اتھا۔وہجب بھی اس سے مااس کے

المله شعاع سمبر 2015 20

المندشعل سمبر 2015 90

چرے سے تظرین نمیں مثایا اتھا اور شاید آج بھی ای کے سامنے بیٹھااعظم مسعوداس سے آنکھیں نمیں بٹایا رہاتھا اس کانازک ہاتھ تھاے وہ اے ایک ا گوتھی بینا رہا تھا اور وہ جانیا تھا اس میں جڑے پھر ہیرے ہیں۔ الی ہی آیک ہیوں بڑی الموشی وقار نے بھی آس کے لیے خریدی تھی۔ بے افتیار اس کا ماته اسيخ سياه و نرسوث كي دائيس جيب مي كياتهاجس من ال وقت بحيوه ممل كادُيار في تحي-

"حميس ايك خوشي كي خرسناني تقي بينا !" صابره بت خوش تظر آرای تھیں۔ " جلدی جائمی ای ! مجھ سے انتظار نسیں ہو رہا " آئمہ کا نام ایم بی اے کی میرث لث میں آگیا

" يج اي؟" ده ب اختيار چيني تواس کي روم ميث نے اے غورے ویکھا تھا۔ اے معذرت خواہانہ نظرول سے دیکھتی وہ کمرے سے باہرنکل می تھی۔ "ا کے مفتے داخلہ فیس جمع کروانی ہے۔ تم تو جانتی موناردشن تهاري بس كواس يوغورش من واضلي تني خوايش تقي-اينانام ميرث لسن مين ديمه كرنة اس كياوى نشن مين تك ربين-

"بال اي!س نه منت بعي توبهت كي تقي اور بحر

اس کے کندھول ہے آگیا تھا۔ صابرہ خود مھن آتھویں یاس معین اور زندگی می براوت آفیروه ای بینیول

محسوس كرتى تھي-ان كے خاوند ايك معمولي تخواه

اے برحال کاشوں ہی ہے "آب بس جلدی سے اس كاداخله يونيورش من كروادي-"وه آئمه كى كاميالي ي

بهت خوش کی۔

اس کے آبو کی کتنی خواہش تھی کہ ان کی دونوں بثيال اعلى تعليم حاصل كريس الكين ان كي طويل يماري اور چروفات کے بعد کھر کاسارا بوجھ کم عمری میں ہی كركي والمراك مي كيال مي ودور كورت بي

دار طازم تھے ان کی وفات کے وقت روشنی ابنیہ اے کررای تھی۔وورد حالی میں بت اچھی نہیں تھی لین آکے راصنے کی خواہش رکھتی تھی۔ گھرکے حالات كى وجد سے وہ لى اے ميں داخلہ معيں لے سكى می میونکه اے انی چھوٹی بسن اور بیوہ ماں کی زمہ داری سنجالتی محی- اس کے والد کے آیک سرائے دوست کی وجہ سے اے ایک رائبوٹ کمپنی میں فيليفون آبريثري المازمت العظمي تقي-أكرانواراتكل كا حواله نه ہو آ تو اے میہ نوکری جمی نه مل یاتی میونک اس معمولي عاب كي بحي اس الا العليي قابلیت رکھنے والے امیدواروں کی کمبی لائن تھی۔ وو سال بعد اس کی شخواہ آٹھ سے دس بزار ہو گئی تھی جو ان كى زيدكى ميس كوئى بوا بدلاؤ شيس لائى تھى جمروه علمئن تھی ہمیونکہ اس کے کھروالے عربت کی زندگی كزار رب تے اور انہيں اين نام نمادِ رشتے واروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا۔ رو تھی سوتھی کھا كراور موناجهو نايس كربعي وهأي رب كالشكراواكرتي

آئمہ انٹر کر چکی تھی جب روشن کو کسی نے دین مِن كُنْرِيكُتْ بِهِ وَفِي وَالْي بَعِرتُونِ كَابْتِايا - اس لَمِيني كو ایک بہت بوے کروپ کے دئی میں واقع سراسٹورز تے لیے سیز کرل اور سیز ہوائے جانے تھے۔ای طرز کے اسٹور اس کمپنی نے پاکستان میں بھی بنائے تھے۔ روشنی کو اس ملازمت میں دلچیبی محسوس ہوئی مى- پچھلے ددسال میں اس كى مخصيت ميں بتاعتد آچکا قیا۔ مینے کے دس بڑار روپے کوئی اتی بردی رقم میں تھی جس یہ تین لوگ اپنی تمام عمری بلاننگ کر لیتے کور پھروہ نئیں جاہتی تھی کہ آئمہ اس کی طرح ا بی پڑھائی عمل نہ کریاتی۔اس نے اس ملازمت ہے غلق تمام ضروري مغلوات جاصل كرلى تصي-ملإنه تخواه کے ساتھ رہائش اور ٹرانسپورٹ بھی شامل تھی اوريدايك ركشش بيكع تقايداي كاخوش صمتى می کہ اے یہ ملازمت ال کی تھی۔ دوسال کے كنريك يدو بزار درجم ملانه تخواه اس كى زندكى ك

كتنه مسائل عل كر عتى تقى- ويزا 'ميذيكل اور رفنگ کے ساتھ آگروہ جاہتی توب دوسال کا کنٹر یکٹ ري نوبوسكاتها-

صابونے اے منع کیا تھا 'وہ اے بردلیں نہیں بھیجنا جاہتی تھیں لیکن اس نے اسی سمجھلیا کہ دبی کھے معاملات میں لاہورے زیادہ محفوظ شہرے "جموال اکلی کیے رہوگی؟"

"میں اکیلی تھوڑی ہول گی ای! میرے ساتھ اور بحى بت ى لۈكيال مول كى-"

وركين روشي\_!"

"آب كوجه براعتبار كرنا بوگااي!" اورباول نخواسته صابره فاسعوني جانح كاجازت وعدى تحى-وہ دئی آئی تھی۔ دوسال سے وہ ان کے لیے مشقت كررى تقى- آئمه كينيو وكالح علىا عكر چکی تھی اور اب ایم بی اے کرنے کلی تھی۔ بلاشہوہ ایک ذہن اسٹوؤنٹ بھی۔اس کے ہاتھ سے لگا نتھاسا

بوداايك مضبوط درخت فيخوالا تقار كجه عرص مسود مخل دینے لکے گا۔ بس دوسال اور پھر آئمہ کا ایم لی اے ہوجائے گاتووہ پاکستان واپس جلی جائے گی۔ آئمہ كوتوباكستان ميس بهي بهت الحجي نوكري مل علتي تفي اور ان دوسالوں میں اس کی ای نے بھی خوب بجت کرلی ہو ک- وہ تو دس بزار میں بھی کمر بہت اچھے سے جلایا

کرتی تھیں۔اس دفت وہ تین لوگ تھے ادراب تو وہ ہر اہ اسیں جالیں بزار بھیجی تھی۔ صابرہ ہے باتیں كرتےوہ آنےوالے اچھےوتت كے خواب د تكھنے لكي

" روشن ! آئمہ کے داخلہ کے لیے بچاس بزار ردي بيج دويماً!"صاره كي آوازس كردهان خواب عبابرآئي تقي-

"بيكياكمدرى بين اى آپ؟"ا عالاس نے

دىما بوكياب روشى إلجى بتاياتوب تهين أتمه ك واغله فيس المل مفت جمع كروانى ب عجراكل فيس وه که رای تھی چھ اہ بعد جائے گ۔"صابرہ نے تفصیلا

"اي ميركياس ات يعي سي يروس والي تنواه كابره حد أب كو بينج دي مول مير ياس جتنے میے ہوتے ہی ان میں بورا مہینہ کس مصبت ے كزر آے ورش جاتى موں-" "تهارا دہاں خرجاہی کتناہو آہے روشنی؟ رہائش' رُانسپورٹ سے تو مغت میں ملتا ہے حمیس "صابرہ

" دئ بت منگاشرے ای ایانی بھی پیول ہے خريد كے بينار آے -" وه وصیحي آواز ميں بولي مين اس نے اسیں اس موائش کا نہیں بتایا جو آٹھ بائے وی نٹ کا ایک کمرہ تھی اور جے وہ مانچ لڑکیوں کے ماي شيركني هي-

" تميس كيا لكما ب روشي إنهم تهمارب بيم ہوئے پیروں سے عیش کررے ہیں۔اس منگائی کے دور میں جالیس ہزار کی او قات ہی کیا ہے۔ کھر کا کراہے' آئمہ کے اور میرے اخراجات کے بعد آگر کوئی مهمان آجائے تو ہزاریانج سوتواہے ہی نکل جا آہے "وہدس بزار الناسطفيدون من وسيار محراوا كريف والى افي ال کے منہ ہے یہ الفاظ من کر جران رہ کئی تھی۔ ''کون مہمان ای ؟''اے مہمانوں کے نام یہ بھی

الكياجم لاوارث بس؟ تمهارے ایا کے اور میرے کتنے رشتے دار ہیں۔ اہر جا کراپنوں کو بھول گئی ہو۔ ` ٥٩ى! آب آن رشة وارول كى بات كررى بي جو ایا کی موت کے بعد اس کیے امارے کھر جمیں آتے تے کہ کمیں ہم ان سے کوئی دونہ مانگ لیں۔ "تم يمي بطيع ربي مويا نهيس ؟اس فون كالجمي يل آیا ہے جو تمہارے بھیج چالیس ہزار میں سے ہی ادا

كرنامو آب "صابدنے طنزے كما-"امی!میرے پاس اس وقت فقط اتنے میے ہیں کہ میں مینے کے باتی دس دان دو ٹائم کھانا کھا سکوں۔ میں نے آج تک این ضرورت کے لیے کی کے سامنے بالقد نسيس بهيلايا باوريهال سب ميرى طرح محنت

المدشعاع ستمبر 2005 93

المد فعال عمر 2015 92

مزدوری کرکے تھو ڈی می شخواہ میں گزارہ کرتے ہیں۔ اليے میں کی ہے ادھار مانگ کرمیں نہ خود شرمندہ ہو على بول اورنه انهيس شرمنده كرعتي بول-" پخته اور دھیمے کیچے میں اس نے بات محتم کی اور فون بند کر دما قلِد الني بائين باتھ كى مقيلى سے اس نے ائ آنکھوں میں آئے آنسوصاف کے اور کمرے میں آ می-اندراس وقت پانچ غیر کمی لؤکیاں تھیں جن کے اے ما ال تھ وان کے سامنے کیا آنسو بماتی۔ مویائل فون اتھوں میں تھاموہ بچھلےدو کھنتے ہے كم صم بيتي تهي-ذين دوسال براني كلون مين بحثك رما تفاجب وه كيلي ياروي آئي تهي-بظاهر بهت خود اعتاد اور عدر د کھائی دے والی روشنی نے جب بردلیں میں يهلا قدم ركها تواس كاول تحكى طرح كان رباقها صابره كورم جانےوالے سارے دلاے وہ اس وقت بحول کی تھی۔ وسوے اور خوف کا سان پھن الملائة ال ورا را تعله ليكن اس كالله يديقين اس سبب عاوى موكياتها-اسفاتنا براقدم الخيال اور بمن كي بمترزند كي كيا الحلاقفا

اربورث مینی کی بس اے اور چندووس النائن و لے كرايك لخان علاقے من واقل مولى تھی۔ اس کے ساتھ زیا<mark>دہ تعداد مردوں کی تھی اور ان</mark> کے حلیر اور مختلو کے اندازے اس نے می اندازہ لگا كدووب مزدور طبقه تخل سوك كدونول طرف اوكى عاليشان اسكانى اسكرير عمارتي سراتهائ كمدى من سيدرو كاعلاقة تقديس اباندول مركب ہوتی ہوئی ایک بلڈیگ کے سامنے رک عی تھی۔ ووسری عمارات کے برعس بد ایک برانی تمن منزلہ عمارت محى-اس بلذيك كى تيرى منزل يدواقع أيك چھوٹے فلیٹ میں اس کاقیام تھاجس میں ایک بند روم اور ایک بال تھا۔ بحن اور لاعرری کا انظام بھی تقل كرے من جا بحاكمونثوں - زنانه كرے لكے تھے اور مك بدر كمن كے بعد مال حلنے بحرف كى جگه نسي می اس کے علاوہ اس ایک کرے میں مزید یا چ الوكيال ربتى محي اوريابريال يس بعى چدال كون كاقيام

تفا-اے بعد میں یا چلاکہ اس قسم کی رہائش کو یمال بداسیس کتے ہیں۔اس کے کرے من ایک اعدان، دو فليائني اور دو چيني نژاولژ کيال رہتی تھيں -اس بلڈنگ اوراس سے محقہ قومیتوں اور رنگ ونسل کے لوگوں کا بچوم تظر آ تا تھا۔ اس کے برعکس وہ سب لژكيال بهت بولد اور براعتاد تحيل-وہ سب پہل اس سے سکے سے رور ہی تھیں اور

ان کے پاس اسے ملکوں سے زیادہ وبئ کی معلومات میں- شروع شروع میں اے ان کے ساتھ ایرجسٹ کرنے میں کچھ ریشانی ہوئی اور ان کے روبول سے وہ الجھن محسوس کرتی تھی کیکن آہستہ آہت اس نے خود کووبال کے ماحول میں ایڈ حسی کر لیا تھا۔ اس نے ان کے طور طریقوں اور بول چال یہ بعي اختلاف اور تاينديدگي كالظهار نهيں كيا تھااور يى أيك واحد طريقه تفاجو كسى بهي ملي كليرسوسائي ميس سیٹل ہونے کی پہلی اور آخری تنجی ہے۔وہ کام میں ب تحاشامهوف مو كي تحقي بفته من أيك چھٹي ملي اوروه دن اس كالاعذري اورا كلي بفته كي تباري من كزر جائداى ون وه تحور ابت كهانا بحى بناليتي تهي-اس کی روم میشیس زیاده تر ٹن فوڈ په انجھار کرتی تھیں جو اکثری قوڈ ہو آتھااور اے اس کھانے ہے تھن آتی تھی۔ انڈن لڑکیاں کیرالہ کی تھیں اور انہوں نے میں لکوایا ہوا تھا۔ یہاں آگراس نے سب سے پہلے ایے لیے ایک موبائل فون خریدا تھا۔ یہ عماثی نہیں ضرورت تھی اور اس کی یہ ضرورت صرف دوسودر ہم من بورى مو كى محى-الكے چندماه اس نے كمر آوهى تخواہ مجھوالی تھی کیونکہ آدھے بیسوں ہے اس کووہ رقم واليس كرني تقى جو كنثر يكث حاصل كرنے كے ليے اس نے انی سمیل کےوالدے قرض کی تھی۔

يمال اے سرواركيث كے عملے كى طرح ساہ يينك اور سفيد شرث بمنني تهي عند لؤكيال اسكرت بهي بنتی محیل کین وہ تو خود کو پینٹ میں بھی بے آرام محسوس كرتى تھي كيونكيه اس سے يسلے وہ بھي چادر كے بغير كمرے ميں نكل سى-اسكارف او رھ كروہ جاوركى

اینڈیہ خوب انجوائے کرتی تھیں اور ان میں صرف قليائني اور جائينر نهيس پاکستاني اور اندمن بھي شامل ھیں 'شروع شروع میں اے حبت ہوڈ الیکن طلہ ہی وہ اس کی دجہ بھی جان گئی تھی۔ کئی پار اس نے کنڈ ااور جینی کو مختلف لڑکوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ ویک انڈ بہ اگر ان کی ڈیوٹی نہ ہوتی تو وہ پوری رات کرے میں والبس نهيس آتي تحيي-اس دن وه صبح جد يح ان دوقي فقم كركے والي آراى تھى جب اس فے كنڈاكو لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ بلڈنگ کی سیڑھیاں يزهته ديكها تفا-اس وقت اس كالياس ديكه كراس كا مرشرم ع تحك كما تقا

یمال آکراس نے دنیا کاجوروپ دیکھا اور جن سائل کاوہ شکار ربی ان سب کاذکراس نے صابعے نبيل كياتفا- ووانهيل تكليف ويتانبيل جابتي تقي-اس نے توانہیں یہ مجمی نہیں بتایا تھاکہ اے تھملوں كے كائے سے ایك بار كتى برى الرى بوكى تھى اور بخار میں بھی وہ بھی چھٹی نہیں کر سکی تھی۔اس کے کے بیات بوے مسائل نہیں تھے اس نے بہت کم عمری ہے محنت کریا شروع کی تھی اور جلد ہی اس ثف رویمن کی عادی ہو گئی تھی۔فون کی بیل بہت در ہے ن ربی تھی۔اس نے اسکرین یہ نظردو ڈائی تواکستان کا تمبرد کھ کرجلدیٰ ہے فون رینو کیا۔ شایدای کوانی زیادتی کا حساس ہو گیا تھااس کے وہاسے دوبارہ کال گر ربی تھیں۔ ہیلی سے آٹھوں کی تمی صاف کرتے اس نے سوچااور کال ریسیو کی۔

مبيلو آني!" دوسري طرف آئمه تھي۔ "بل آئمہ!کیسی ہو؟"اس نے اپنی چھوٹی بمن کی آوازین کرمجیت کما۔

"الرتم نے الکے سنتے تک میرے الدمیش کے ہے نہیں بھجوائے تو میں تشم کھا کر کہتی ہوں عمیں خود لتى كرلول كى-"وە چيخ بوئ كمه ربى تقى-"تم ہوش میں تو ہو آئمہ ؟"وہ آئمہ کی بات س کر بے تحاشاریشان ہو گئی تھی۔

"میں اس دفت پورے ہوش وحواس میں ہوں۔

اس کی ایک ملنے والی اکتان جارہی تھی اسی لیے اس نے ایک ماہ اوور ٹائم کرے اس کے ہاتھ اپنی ماں اور بمن کے لیے وہ سارا سامان مجھوایا تھااور ایک او تک وہ بغیر کی چھٹی کے کام کرتی رہی تھی۔اس نے چھلے دو مال میں بھی کسی ایکھے ریٹورنٹ سے کھانا نہیں کھایا تفاجکہ اس کے ساتھ کام کرنے والی اکثر لڑکیاں ویک

کی کو بورا کرلتی تھی۔ چھلے دو سالوں میں رونے کی

تفتى قدرنے ياكستان جميح والے روبوں ميں اضاف كر

ویا تھالیکن دبی جیسے منکے شریس روزمرہ اخراحات کے

لے اے تھوڑی بہت رقم کی ضرورت تھی۔اس کی

ڈیوٹی بہت بخت اور شفٹوں میں ہوا کرتی تھی۔ یہاں کا

موسم شدید تفااور سال بحرگری بی رہتی تھی۔اس شہر

كى بائى لا ئف دىكى كروه جيران رو كئى تھى۔ د كانوں يہ تحي

متنگی برانڈؤ اشا اس نے مجھی خواب میں بھی شیں

دیکھی تھیں۔اس کے ساتھ رہنےوالی لڑکیاں بھی ہماہ

کے آغاز میں ای شخواہ کابرداحصہ اپنی فیصلیو کو بھیج دی

تھی۔ لنڈاا ہے دویجے اپنی اں کیاس فلیائن چھوڑ کر

آئی ہوئی تھی۔ جینی کاشو ہرفلیائن سے دبنی آنے کے

کیے برتول رہا تھا۔جوہی کو اپنے جیز کے لیے دس لاکھ

روپے جاہے تھے ورنہ اِس کی مثلی ختم ہو جاتی اور

ماتی کی لڑکیاں جھی ایسی ہی کسی نہ کسی مجبوری میں وہاں

رہتی تھیں۔ان کی ہاتیں من کراہے اندازہ ہو تا تھاکہ

ایے لا نف اشاکل کو بہتریتانے کے لیے وہ کمی عد

تک بھی جا علی تھیں۔اس کی طرح ان کے پاس بھی

بت معمولي رقم بي بچتي تھي ليكن پير بھي ان كارين

سن روشنی ہے بہت بہتر تھا۔ جتنے پیپول میں روشنی

مینے کی گرو سری کرکے اپنے کھانے کا انظام کرتی تھی۔

اتنے مے تولنڈا ایک دن میں بوئی پارلر میں اڑا آتی

میٹرو کے پانچ ورہم بھانے کے لیے بھی بھی وہ

بدل چلتی تھی ایسے میں اس کے ستے جوتوں ہے اس

کے یاؤں میں چھالے بن جاتے تھے۔ دوماہ پہلے اس

نے صابرہ اور آئمہ کو بہت ہے تحالف بھیجے تھے جو

اس نے یمال کی مستی د کانوں سے خریدے تھے۔

المدشعاع سمبر 2015 95

المد شعل حبر 1015 94

حانتی ہوں کتے احسان کے ہیں تمنے جھے رکیکن اس وقت تم میرے یاول کے تیجے سے زمین تمیں مھینج عتیں آلی۔ تمہیں اعرازہ نہیں ہے میں نے اس بونورشي م واخلد لين كه ليحون رات أيك كياب اوراب جب ميراخواب بورا مونے كاوفت آيا بوتم خود کو ملصن میں ہے بال کی طرح نہیں نکال سکتی ہو۔ آگر تمنے ہی سب کرنا تھاتو پھرچند سال سکے ہی کر ليتين – اس دقت لوگوں کو اینا برط بن دکھا کر عظمت کا مثل کلے میں جالیا اور آج جب میرے متعقبل کی ست کا تعین ہونے لگا ہے تو تم نے ہاتھ اٹھا کے ير-" أتمه كى الحراس كل مل الشرى طرح كلى

للن آئمہ امیرے یاں اس وقت استے ہے سی بن- س او\_" آئمہ نے اے مزید کھے کئے کا

مسيرب سي جائي محصالاتا باكريري في ادانه مونى توميراسال ضائع موجائ گااور ش به بداشت نہیں کریاؤں گی-اس ذات اور رسوائی ہے اجماے میں ای جان دے دوں۔ اس کے جوار کا انظار كي يغير آئم في كال وسكنيك كروى محى-اس نے فکست فوردگی ہے فین اپ سائیڈ پ رکھا۔ آنسوول سے اس کا جرو بھگ چکا تھا۔ کرے يس اب كوئي نسيس تفاع س ليحوه ول بحر كرود على تحي ميكن اجانك باته روم كادردان كحلا ادر جيني بإمر آئي-اس نے سم رنگ کا نتالی مخفر سلیولیس لباس پین ركما تحداب ياد آيا آج ويك ايندنائث ب شأيدوه كلب جلن كي لي تيار بوري تحي-

" ركمناكي انظام مواب ابيل كا-"فون رکو کر آئمے نے فاتحلنہ نظوں سے صابع کی طرف

"آنی کے اس سے ہوتے ہاای آب کو کیا لكناب وواتن المجمي بين كه ساري تخواه بمعن بعجواكر

اتے سالوں سے خالی ہاتھ جیتھی ہیں۔ آپ کویاد سیں ا جب أيك ماه يهلي ان كي كوئي ملته والي ياكستان چھٹيوں یہ آئی تھی تو کتا سامان مجوایا تھاانہوں نے اس کے المع كمال تراكم تعريب

' میں بھی تو یکی جران ہوں۔ آخر دو سال میں اس نے کیااتن تھوڑی بجیت بھی نہ کی ہوگی کہ بمن کے وافعے کے لیے جالیں پیاس ہزار ہی ججوا دے۔" صاره نے مندیایا۔

" آپ كوتوبات كرنايي نهيس آتى و يكهنااب دياؤ ۋالا بوليم مع جوائيں ك-

آئمہ نے فرج سے ڈبہ نکال کرجوس گلاس میں اعتبال اورائي مرے من جلي تي-چندسال يمليان ك كرك مالات مخلف تع الكن اب مالات بدل <u> محک تھے</u> اور ان کے مزاج بھی۔

كل رات و وات مر ين بند تعام يحط كني محنول میں اس نے بے تحاشا سریٹ پھونک ڈال مقی۔ عریث کے اور بط عرب جا بحا کاریث یہ محرے ہوئے تھے نیزے اس کے پوٹے بحاری بورب تصاس كاذبن ماؤف بوجكا تفاه وه سونا جابتا تھا کیکن اس وقت صرف خود کو اذبت دے رہا تھا۔ یادیں کی علم کی رمل کی طرح ذہن کے مردے یہ چلتی جاری تھیں۔وہ شایداس دن نی سی کیلانی ہے نگل رہا تفاجب اسنے پہلی باراس کودیکھاتھا۔

رُمث ي معل! مس في اس ملك الناشاندار لا يو كالسرت سين ديكھا۔" زندگى سے بھر بور شوخ اور جیل آوازاس کے کانوں سے الرائی۔

"مي توخود عاطف كو فل فارم من ديكه كرجران ره كنى بول-"دوسرى لاكن تيمره كيا-

وه دونول شايد كوني كانسرت و يكه كريا برنكلي تحيي-اس نے گھڑی کو دیکھا جمال اس وقت بارہ بج رہے

"عاطف کوا<u>تنے قریب سے دیک</u>ھنامیرا کتنابرہ اخواب

تفا مجھے تواب تک يقين نہيں آرہاب" اس بار اس نے ذراغورے ان دونوں کو دیکھا۔ مفید لیاس میں وہ کسی راج ہنس کی طرح حسین لگ رہی تھی۔اس کے خوب صورت کھلے بال اس کی فتخصيت كواور بهى دلكش بنارب تصاس كي مغرور ناک اور کاجل سے بھری آ تکھیں ویل کروہ نظرمثانا

" ڈرائور کمال رہ گیاہے؟"اس کے انداز میں

"ديس كال كركے ياكرتي موں-"دوسري لاكى جس كا نام رولي تفاوه اب اين موبائل سے كال ما ربى

"ملوبشراتم آئے نمیں اب تک ہم کبے

"اوہواس وقت تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں کے گ۔" "چلوہم تیس! تظار کرتے ہیں ہتم جلدی آؤ۔"

"وہ کہ رہا ہے گاڑی کا ٹائز پیکے ہو گیا ہے اور اس كياس جيك سيس ب اهرجار بانخاسي سے لفث لے کر۔ آنے میں شاید گھنٹہ لگ جائے۔"اس کے

"كيا من آب كي كوئي مدد كرسكتا مون ؟"ان كي گفتگوین کروہ آگے بردھا تھا۔ مغمور ناک والی نے تاك سكوژ كراسے ويكھا۔

"معاف سيجيِّ گاميس آپ کي گفتگو س چکاٻول آگر آب جابس تویس آب کو ڈراپ کردیتا ہوں۔"اس نے خوش اخلاقے ۔ آفری۔

دویفین عانے میں ایک شریف آدی ہوں اور ابھی ایک برنس ڈنرے فارغ ہوا ہوں۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے انہیں مطبق کرنے کی کوشش کے۔ "وقار حسن!" رولي نے با آواز بلند بردها وہ ظالم

حينه ابھي تک خاموش تھي۔ "أكر آب كوني فيصله ننيس كرياري بين تومين جلتا

ہوں۔"اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے قدم آگے برحلیا۔

"میں شادبان جاتا ہے۔" رونی کی آوازید اس نے

رولی نے جلدی ہے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ

اگلی بار ان ے اس کی ملاقات جیل روڈ کے مسكد ونلله يس بوني سحي جمال وه دونول خوش كيول على معروف تھيں۔ ارد کروے بے نیازوہ اس وقت رگرانجوائے کردہی تھیں۔

" بيلو كراز!" خوش اخلاقى سے كتا دہ ان كى نيبل کے پاس کھڑا تھا۔ ان دونوں نے ہی اے چوتک کے دیکھااور پررونی کے چرے کی مسکراہٹ گری ہوگئی صى-البته اس كے چرے يہ آج بھى نولفث كابور ۋاگا

"آپ بیشه ات غصی میں ہوتی ہیں یا مجھے دیکھ کر اليي كيفيت بيدار ہوجاتی ہے۔" رولی كی آفريہ وہ اب ان کے ساتھ ہی تیبل یہ بیٹھ چکا تھا۔ "میں اجنبوں ہے کے تکلف نہیں ہوتی-"اس

نے نکاساجواب یا تھا۔ "اجبى پىلى ملاقات مى بوتے بى اور بىم يىلے بھى س ملے ہیں الکتاہے آپ کی یادداشت بست بری ہے س-"اس نے سراتے ہوئے کما۔

المسروقارس! آب كىدد كے ليے بعلى الى دن آب كاشكريه اواكر بكل ب-"اس في شجيد كا ي

"لیکن مدوتو می نے آپ کی بھی کی تھی۔"ووسری

المند شعاع عمبر 1015 97

المندفعان عبر 2015 96

رك كر البيل ويحصا- دوسرى الركى اے محور ربى ہول۔ای نے مکراتے ہوئے ای سک مرم کے منم کود کھاجو ناراض ناراض ی رولی کے ساتھ چل ری تھی۔ انی ساہ مرسڈرز میں اس نے اسیں بحفاظت شادان کی ایک کو تھی کے باہرا آرا تھا۔ رولی نے اس کاشکریہ اوا کیا تھا اور پھروہ دونوں اس کھر پین داخل مو كئي تحص تهماراانظار کررے ہیں۔" "اجھا۔ کتناوقت کے گا۔" "کیاہوا؟اس نے مجتس سے توجھا۔

طرف دھٹائی کے تمام ریکارڈٹوٹ بھے تھے۔ ''تو آپ چاہتے ہیں اس احسان کے لیے میں آعمر آپ کی ممنون رہوں اور جہاں بھی آپ کو دیکھوں۔ کورنش بجا لاؤں۔'' وہ گڑے ہوئے تیوروں سے لورنش۔

اتی حین آوازاوراتاروڈائداز۔وہ بھی اپنی قتم کا ایک ہی قلہ اس پارسامنے فکست کے آثار نمایاں تقے۔ سے توکیوں کی طرح تعریف بسرحال اس کی بھی کمزوری تھی۔

دن گزر رہے تھے ادران دونوں کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ آنےوالے دنوں میں ان کی ملا قاتوں میں اضافہ ہوچکا تھا۔

"وائٹ کلرتم یہ بت اچھا لگا ہے۔"کائن نیٹ
کے سفید لباس میں آے و کھ کراس نے سرالے تم سے
ملنامیری زندگی کا سب حسین انقاق ہے۔ ان چند
یازوہ اے اپنی مجت کالفین ولا رہاتھا۔ "هیں نے بھی
تبین سوچا تقامیس زندگی میں کی لڑک ہے ایسی جذباتی ا یاتیں کروں گا ایکن میں خود یہ اپنا اختیار کھونے لگا
موں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے "تمہیں جاتا ہول
میرے بس میں نہیں رہا۔" وہ اس کی آ کھوں میں
میرے بس میں نہیں رہا۔" وہ اس کی آ کھوں میں

"سوچاتو میں فے بھی نہیں تھاو قار! کہ کوئی اتن آسانی سے مجھے فتح کرلے گا۔" وہ ادا سے مسکرائی تھی۔

ودبلاكى براعماد تقى فين اوردكش — وول د جان ساس بر فداتها-

اس دن لاقک ڈرائیویاس کا جاندی رنگ کا ہاتھ تھامے دہ ست خوش تھا۔ "شادی کو گی جھے؟" دہمیں ملے دن ہی کتے ہوئے ہیں۔ ابھی تو ٹھیک ے ایک دو سرے کو جانے بھی نہیں ہیں اور تم شادی تک پہنچ گئے ہو۔ "اس نے بے نیازی ہے ناک

سک میں سے ہو۔ مال کے بیاری سے مال سکیری اس کی عادت یہ دو اور بھی دارفتہ نگاموں سے

''خیر کب اتنا تھوڑا وقت بھی نہیں ہوا ہمیں طبے' ساعم جھے تو لگا ہے' میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ لیموں۔ اب تو دل کرنا ہے جلدی سے تم میری زندگی میں ان سے آجاؤ۔ جھے اب اور مبر نہیں ہو باہے۔'' ''کین اتنی بھی کیا جلدی ہے ؟ابھی میری اسٹٹریز ''کین اتنی بھی کیا جلدی ہے ؟ابھی میری اسٹٹریز

عمل نہیں ہوئی ہیں۔

دوم شادی کے بعد بھی این تعلیم مکمل کر عتی ہو۔ "

دوم شادی کے بعد بھی این تعلیم مکمل کر عتی ہو۔ "

تعلیم کو لے کر بہت پوزیسو ہیں۔ شادی جیسی ذمہ داری

اور پڑھائی میں آکھے مہنج تمیں کر عتی۔ ابھی تو میں

لا نَف کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ " دھیرے ہے اپنا

باتھ نکال کروہ صاف کوئی ہے بولی تھی۔

باتھ نکال کروہ صاف کوئی ہے بولی تھی۔

"شادی نه سی بمثلی تو کر سکتے ہیں۔"وقارنے تجویزدی-

"اس کے بارے میں سوچا جاسکتا ہے۔"اس نے اس نے اس اتھا۔

اس کی سانگرہ یہ و قارئے اے سیاہ شیفون کالیمتی الباس تخفے میں دیا تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق وہ ڈریس آتے ہوئے بہنا قراریں اس نے اس کے ساتھ ڈریس آتے ہوئے بہنا تھا۔ سیاہ خمل کی ڈریسے میں بندا یک فیتی برد سلطاس کو دیتے ہوئے اس نے میں برد کے ماہنے بیٹھے اس سابق کو دیکھا جو بن بلائے کہ ہوش کردینے کی صلاحیت کھتے تھے۔

ان کی الما قاتوں کا سلسلہ بردھتا جارہا تھا۔و قار کے دل میں اس کی محبت اور بھی گہری ہوتی جارہی تھی۔ محبت چیز بی انبی ہے یہ آگویس کی طرح وجود کو جکڑ کر بے بس کر دیتی ہے پھراس کے شیخے سے نکلنا آسان نس

" تم نے اپنی والدہ کو میرے بارے میں بتایا ؟" وہ فون براس سے یوچھ رہاتھا۔

ون پر اسے ہو چہرہائے۔ ''دمی ابھی لندن گئی ہوئی ہیں۔ان کی کزن کی بٹی کی شادی ہے ایک ممینہ تو لگ ہی جائے گا۔ آئیں گی تو انہیں تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔''

یں مهار کیار مصلی بیاوں در اور اس کی خوشی و آج کل بهت خوش رہے لگا تھا اور اس کی خوشی

اس وقت دوبالا ہو گئی تھی جب اس نے و قار کو یہ بتایا کہ وہ اپنی والدہ ہے اس کے بارے میں بات کر چکی ہے اور جلد ہی وہ دونوں متلئی کر لیس گے۔ وہ ان کی اکلوتی بنی ہے اور انہیں اس کی خوشی ہرصل میں عزیز ہے۔ ایکے چند دن میں اس کی مصوفیت بہت بردھ گئی تھی۔ اے دی جاتا تھا۔

س کاموبائل کانی در سے نے رہاتھا۔عائشہ کی کال دکھ کراس نے مسکراتے ہوئے کال اُٹینڈ کی۔ ''آئی کیسی ہیں آپ؟''دہ اس کی بیژی بہن تھیں جو شادی کے بعد کنیڈا میں مقیم تھیں۔ان کی شادی ان کے ماموں کے بیٹے خرم سے ہوئی تھی۔و قارادرعا کشہ کے والدین کا چند سال پہلے آیک ٹریقک حادثے میں

يتھے۔ان كى ذاتى كنسٹركشن كمپنى تھى۔وقار كى ابتدائى

لعلیم کانوینٹ کی تھی وہ بیس سال کا تھاجب ان کے

والدين كي وفات مو كئي كن دنول و قارا مريك ميس تخا-

حسن منیر کی وفات کے بعد و قار عائشہ کے اور بھی

قريب آليا تفا-اني تعليم ختم كركي چندسال ملكوقار

باكتتان آكيا تفااوراب اينخ والدكي كنستركش تميني كو

ووياره استيبلش كررها تقا- وونول بمن بعالى أيك

دوم سے بت محبت کرتے تھے اور عاکشہ کی توجعے

اس میں جان تھی عمال میں ایک باروہ و قارے کے

رسی سلام دعا کے بعد وہ اے زبیر ماموں کی بنی ہے

اس کارشتہ طے ہونے کے متعلق بتارہی تھیں۔

تك نہيں۔"وہان كى بات من كے حران رہ كيا تھا۔

"میں نے کنزیٰ سے تمارارشتہ طے کرویا ہے۔"

اليدكيا كمدوي إن آلي! آب في محص يوجها

انقال ہو چکا تھا۔ وہ و قارئے آٹھ سال بڑی تھیں وہ شادی نہیں کرسکا۔" ہیشہ ہے ان ہے بہت اٹھ چ تھا۔ ان کے والد حسن منیر کا تعلق سینٹرل پنجاب کے ایک جا کیروار گھرائے سے تھا۔ بہت تعلیمیافتہ ہونے کے باوجو دان کا خاندان بڑا قدامت پند اور روایتی تھا۔ خاندانی اقدار اور بڑا قدامت پند اور روایتی تھا۔ خاندانی اقدار اور مسب نسکی آج بھی وہ فی ہے کی طرح پیروی کرتے میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ تمہارے

"کیا تهیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ تہمارے اس فیصلے سے میری زندگی یہ کیا اثر پڑے گا میرے سسرال میں میری گنتی آگورڈ پوزیش ہوجائے گی اور بحریہ ہمارے بول کافیصلہے۔"

شادی کرناچاہے ہو۔"انہوں نے اسے چندہاہ سلے کی

بات كاحواله ويا وي بهى زير مامول سياس رشيقى

بات می ژیڈی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔اور یہ تو

" پرجمی آب کوایک بارجھ سے تو یوچھنا چاہے تھا

" ہم تو دو ماہ بعد تم دونوں کی شاوی بلان کررہ

ہں۔"وہ قدرے خاکف تھیں۔وقارنے بھی ان کی

بات كورد نهيس كيا تحا- زندگي من بهلي بارده ان -

اس کیج میں بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے رویے

" تو آب ان کو منع کردیں کیونکہ میں گنزیٰ ہے

ایک رسمی می کارروانی ہے۔

یہ میری زندگی کاسوال ہے۔"

چربہ ہارے بروں اقیصلہ ہے۔ "

"آبی اوہ ہمارے اموں کی قبلی ہے اور میری کنزی ایک ساتھ شادی ہے آپ کی ذاتی زندگی کا کیا تعلق ؟ وہ لوگ آپ کو اس طرح استعمال نہیں کر کتے ہیں۔ "

"موں کی قبلی تھی کئین اب وہ میرے سسرال "ماموں کی قبلی تھی کئین اب وہ میرے سسرال

دالے ہیں اور تم آگر ہوں کالطبے کیا ہوایہ رشتہ خم کو گواس کے نتائج جمجہ بھی تو بھلتے ہوں ہے۔"

ومیری اس سے کوئی انڈرا شینڈنگ نہیں ہے بیل ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں صرف بزرگوں کوخوش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی آیک الیے انسان کے ساتھ گزار دوں جس کی میرے ساتھ ہم آہنگی ہی نہ ہو۔ یہ کوئی دسویں صدی نہیں ہے۔" " تو میری شادی بھی تو ممی ڈیڈی اور ماموں نے ہی طے کی تھی 'کیا میری خرم کے ساتھ اعڈر شینڈنگ

"لیکن تم نے خود ہی تو کہ افغا کہ تم میری پندے مطے کی تھی <sup>ہ</sup>کیا م **اہمار شعاع ستمبر 2015** 

المدفعال عبر 2015 98

نہیں ہے۔ کیا ہم ایک اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہں؟ تم نے سوچاہ تمارے اس طرح اس رشتے کو كرنے سے خرم اور ميرے درميان كتا امريس

" آب ابھی خود ہی مجھے اپنی خرم بھائی کے ساتھ ایڈر شینڈ تک کے متعلق جاری تھیں آگر آپ دونول کے درمیان انڈرشینڈنگ ہے تو پھرتوانہیں آپ کے ساتھ اس موضوع بہبات کرتی ہیں جاہے۔ "تمات خود غرض كب مو كنو قار؟

" من ابن زندگی اگر این طریقے سے گزارنا چاہوں تو کیا ہے خود غرضی ہے؟" وہ جانیا تھا کہ اس کا روبدعاتشہ کود کھی کردہا ہے۔ اس نے آج تک ان کی کی بات سے انکار نہیں کیا تھالیکن وہ کسی صورت ان كى بات نبيل مان سكاتھا۔ اس كى بريشاني ميں اضاف

مع آج می دیڈی زندہ ہوتے تو تم بھی جھے اس کہے میں بات نہ کرتے 'اپنے سرال والوں کے سامنے کتنے فخرے میں نے تمہاری اور کنزی کی شاوی کے حوالے ہے بات کی ہے اور اب میں کتا شرمندہ ہوں کی ان سے کے سامنے ۔ "وہ اے اب ايموشنلي بليك ميل كرربي تحيين وقارجانيا تقاوه كجه معاملات مس بهترواجي عورت بيسود قار كى زندكى مين بهت ابهم تحين اورده جانيا تفاحي ندكى طرح وه وقار کواس شادی کے لیے قائل کریس گی۔

لیکن میں شادی کرچکا ہوں۔" وقار کے پاس جھوٹ بولنے کے سواود مرا کوئی آپش نمیں تھا۔اس جھوٹ کی صورت میں کمے کم وہ اس متوقع شادی ے بچ گیا تھا۔ حالا تکہ اے اندازہ تھا کہ اس بات کو س كرعائشه كوشديد د كه پنجامو كاليكن بيرسب و تي مو گاورجبودای محت اے ملوائے گاتودہ مجی اس کیسند کی داددیں کی-دہ اس سے اتن محبت کرتی ہیں كراب معاف كردي كى-دهدل كم التحول مجبور تقا اوردل کے فیطے داغ یہ حاوی ہوتے ہیں۔ ایہ تم کیا کمہ رہے ہو؟ تم نے شادی کرلی ہے اور

مجھے بتایا تک نہیں۔" موے کہ مجھے شادی کرنی بر گئی۔ "وہ جھوٹ یہ جھوٹ بول رہا تھا۔وہ جانیا تھا اس بات کے بعد کنزی والاباب وتت غيے بون بند كرويا تفا الكين ابوه الى چند ون يمك كى بات يرى طرح بجيمتار باتفا-

ماضى سے نكل كروه حال ميں لوث آيا تھا۔اس كا " سر! آب كى كل دوبركى سيث كفرم يرا دى

" بجصے ساری فیٹیلذای میل کردو میں آج اور کل آفس نہیں آول گا۔ ''اس نے کال کاث دی تھی۔وہ میں جانتا تھا وہ سیج معنوں میں تمں بات ہے اپ عيث ب كل رات اے مقامي ايم اس اے كے اوباش منے اعظم مسعود کے ساتھ ویکھ کریا پھرائی بس

ہے بولے اس جھوٹ کی دجہ ہے۔ مجھلے ایک ماہ ہے ان دونوں کی ملا قات نہیں ہوئی همي كيونكه وه دبئ مين تحااور أكر ياكستان آنامجهي تواس كى مصوفيت عروج يه موتى-كيكن فون يه كي باربات مو چکی تھی اور کل اس سے ال کروہ اسے زندگی کا بھترین تحفہ رہنا جاہتا تھا۔ عائشہ ہے اس نے جو پچھے کما کوہ اے پہلے ہی بتا چکا تھا اور اب بیش قبت ہیرے کی اعوصى دے كروه اے با قاعد و ريوز كرنے كار اوه ركھتا تفاجواس نے کل ہی خریدی تھی۔ا کلے چندون میں وہ دونوں شادی کرلیں گے اور پھروہ عائشہ کو بھی منالے گا-وہ آفس سے رج ڈے ساتھ نگلا تھااور ڈنرے کے اے آواری لے آیا تھا بہیں رحرو کا قیام بھی تھا لیکن جو کھ اس نے رکھا اس نے سی معنوں میں اس کے

پروں کے نیجے سے زمن نکال دی تھی۔

"میں آپ کوبتانے والا تھابس حالات بی کھے ایسے تم ہوجائے گا۔وہ تھیک سوچ رہاتھا عائشہ نے اس

فون بهت درے رج رہا تھا۔ بے دل سے اس نے ہاتھ برمعاكر فون المنذ كيا- آفس عباريار كال آربي تهي-ہے۔"اس کی سیریٹری اے اطلاع دے رہی تھی۔ "كمال كى سيك؟"اس في غائب وافى سے كمااور

بحراب ماد آماكداب كل دى جاناتھا۔

وہ جو بھلے ایک سال سے اس حسن کی دیوی کے

ناراضی خم کر سکا تعاجس نے چھلے بورے ایک مفتے ے اس سے کوئی رابطہ شیس کیا تھا الکین اگر عاکثہ نے بیسب جان کرشادی کرنے کی بات دوبارہ شروع کر 582 JUN 20 53 عشق میں دیوانہ ہوا بحررہا تھا اپنی بمن سے اتنا برط

جھوٹ بول كراس نے اس كاول و كھايا تھااور اس وقت

وہ جب میں منتقی کی انگو تھی ڈالے اس سے المجلے چند

دن میں شادی کے برد گرام بنارہاتھا وہ اس کی آ محصول

کے سامنے احسان مسعود کے بدوباغ اور کریٹ سیٹے

اعظم معود کے ساتھ بیٹی تھی۔اسٹنٹ کشن

عظم مسعود كوده بهت التيمي طرح جانيا تھا۔ إس كى

يو عُنْكُ آج كل وقارك آبائي علاقي من تقي اور

چندباراس سے ملاقات بھی ہوچکی تھی۔ صرف اتناہی

لمیں وہ یہ بھی جانیا تھا کہ اعظم کتا بوا قارث ہے اور

ك ساته بين اس كى أعمول من وى چك اور

وارفق محى جو بهى ووائے ليے و ماتحال كانازك

ہاتھ اس وقت اعظم کے ہاتھ میں تھالور وہ اے بہت

مجبت ايك بيش قيت أعموهي بهنار بالقاسيد لمس

بھی و قار کا تفیب تھا۔ اس سے پہلے کوئی رات و قار

اس نے کی ارتمینہ کے برائے تمبر رابط کرنے

کی کوشش کی تھی اس امید کے ساتھ کہ شاید دواس

بارجى اس كى محد مالىدوكرد الانكه ده حاتى تقى كم

اس کے لیے اس بار رقم کی اوائیگی آسان نہیں ہوگی،

لیکن پھر بھی وہ اوور ٹائم کر کے اس کو روپے واپس کر

دی کین اس کی بات نه ہوسکی تھی۔اور پھراچانک

اے حرش کا خیال آیا۔ اس نے جلدی ہے اپنا

مویائل فون اٹھایا اور اس کے تمیریہ کال ملائے گئ۔

مبح کے دس بج چکے تھے 'فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو

رى تقى-اناجك الحائدات ابدوارورج كى طرف ما

ربا تفا-ده دُوني طوريه كاني دُسرْب تعا-اس مسلله كوكس

طرح حل كريد كياده عائشه كويتادي كداس فياس

ے جھوٹ کما تھا۔ کم سے کم کج بول کروہ اپنی بمن کی

تىسى تىلىداسى كالانقالي كى سى

یہ اتن بھاری نہیں گزری تھی۔

اس کے چند معاشقوں کی خبرتو و قار کو بھی تھی۔ اعما

ان حالات مي وه شادي كاسويج بحي شيس سكا تعا-شايداب كچرونت خاموثى برارنا جاسبے-دين ے والسی بدوہ خود جا کرعائشہ کوسب کھے بتادے گااور اس سے ریکویٹ کرے ماکدوداے شادی کے لیے فی اکحال مجبور مت کرے۔ تمام راستہ وہ می سوچا رہا تھا۔ایرورٹ سے اس نے پیشر کی طرح گاڑی یک ك اوراب اس كارخ موش حيات كمليويا كي طرف تھا۔ وی اس کے لیے اجبی شہرنہ تھا بلکہ شاید یہ اس کے لیے سینڈ ہوم کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج و قاردی يهنج كياتفاجهل كل فيخ زائد روزيه بخان كرونزيس وہ معاہدہ دستخط ہونا تھا۔ کرے بدل کروہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا جب اس کے فون یہ عائشہ کی کال

تم نے جھے بہت ہرث کیا ہے وکی!"رسمی سلام وعا کے بعدوہ اب اس سے کمدری تھیں۔ "آني إمن شرمنده بول-"وه مزيد كه نيس كمه

تم جانے ہوم نے تہیں بعائی نہیں بٹاسمجا ب، می دیدی ک وفات کے بعد میں یہ ایناحق مجھتی می کہ تمہاری شادی میں خود کرتی کیکن تم نے جھے یہ حق چین کر ثابت کرویا ہے کہ تساری نظریں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔" وہ بہت آپ سیث

"آلي بليزاي مت كس- آب مير الي كيا ابمیت رکھتی ہیں 'یہ آپ بھی جانتی ہیں میں آپ کو تکلیف پہنچانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور مجھے آپ کو چھ بتاناتھا۔ "وہ ان کی آواز من کر مزید ڈسٹرپ ہو گیا تھا اور ان ہے کہنے ہی والا تھا کہ اس نے سب مجه جھوٹ کمائے لیکن اس سے پہلے عائشہ نے اس کیات کاٹ دی۔

المعد شعل مستمبر \$101 2015

المدشعان المر 100 2015

" چھو ڈو یہ سب باتیں۔ میں نے تمہیں یہ بتانے
کے لیے فون کیا ہے کہ بچھے تم ہے کوئی گلہ شکوہ نہیں
ہے۔ میری زیراموں اور خرم ہے بات ہو گئی ہے اور
ان کا بھی میں کمنا ہے کہ ہمیں تمہاری خوشی میں خوش
ہونا چاہیے اور چرشایہ اس میں اللہ کی بستری ہو۔
زیر میں کے رشتے دیر پا نہیں ہوتے ہیں۔ حالا نکہ
معلق مانگ ہے۔ یس اب میں جلدے جلد پاکستان آ
کر تمہاری یوی ہے مانا چاہتی ہوں۔ اس مینے کے
معلق مانگ ہے۔ یس اب میں جلدے جلد پاکستان آ
تخریس میرا اراق ہے پاکستان آنے کا۔ سحراور اسامہ
کاوشر برک بھی شروع ہونے والا ہے اور پھر تمہارا
کاوشر برک بھی شروع ہونے والا ہے اور پھر تمہارا

انہوں نے اسے دونوں بچوں کے نام لیے وہ ان کی بات من كر مريكو كرميره كما تقاروه الجي طرح حانيا تقا کہ عائشہ اس سے ناراض رہ ہی نہیں سکتیں اوروہ جلد اے فون کرس گی اس کے اس نے فوری شادی کا فيعله كياخما أليكن اب حالات بدل تحكے تھے۔اس كا جھوٹ بری طرح اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ ان کو اپنی شادی کی جھوٹی خبرسا کردو دن بعد اس نے ائی بات کو ملی جامہ بہنانے کے لیے ایک قیمتی انگو تھی بھی خریدی تھی۔ وہ اس کی والدہ ہے مل کر انہیں اس رشتے کے لیے راضی کرلے گااور پھرجلد ہی اس شادى كركے كا-س يلانك كركے دوخود كوبست ملكا بحلكا محسوس كررما تحاكمين بهال توبازي بي يلث كي تھی۔عائشہاہے معاف کرکے اس کی وہ شادی قبول کر چکی تھیں جوابھی ہوئی تہیں تھی اوراب وہ اس کی اس میوی سے ملتے آری تھیں جس کاوجود بھی تمیں تھا۔وہ مريكو كرية بيضانواور كماكريا-

000

"ہلوسحش! میں روشن بول رہی ہوں۔"فون پہ اس کی آواز س کروہ فورا "بولی تھی۔ " روشن بے ارب ہال روشنی بولو 'مب ٹھیک تو ہے؟ بچھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے جھے کال کیا

نائے ہے " حرش کی آواز میں چرت اور بے یقینی کا ملا جلا ا نیمیں باڑ تھا۔ حاور سے حرش روشن کے ساتھ اسی سپرارکیٹ میں کام نوش کرتی تھی اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور وہ ہو۔ دوشنی سے سینبر تھی۔ روشنی کی اس کے ساتھ ہو۔ معمول کی بات چیت تو تھی لیکن دوستی ہرگز نہیں تھی ایک ادراس کی بنیادی وجہ اس کا وہی لا نف اسا کل تھا جو

اوراس کی بدیادی وجہ اس کا وہ کا لف اسا کی تھا ہو جینی اور انڈا کا تھا۔ روشنی کو وہ ان دونوں سے زیادہ بری گئی تھی اور انڈا کا قدار میں کا بریکا اظہار وہ کی بار باتوں باتوں میں کرچکی تھی۔ جینی اور انڈا کو نہ ند بہب روکما تھا نہ تہذیب کھی۔ حرش اس صدود سے مشتنی نہیں تھی۔ وہ چاہ کر بھی سحرش سے اپنی تا پہندیدگی چھیا نہیں پائی قب کو وہ چاہ کر بھی اور اس دان کے بعد تو اس کی فیلندی کے کھی کر اس

کے سامنے آگئی تھیں جب روشنی نے محرش کے وزر کی آفر کوید کمد کر تھراویا تھا کہ وہ حرام پیے سے خریدا

موأ كھانانىس كھاكتى۔

"محرش! میں اس وقت بہت پریشائی میں ہوں اور مجھے تساری مدد کی ضرورت ہے۔" دھیمی آواز میں اس نے کہا۔

" یہ تو میری خوش نصیبی ہے جو روشن نے بچھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی کوئی مدد کرسکوں۔"اس کے لیجے کی کاٹ کو نظرانداز کرتے روشنی نے اپنا ما مادہ کہ ا

" و تحرش! مجھے بچاس ہزار روپے کی اشد ضرورت ہے اور صرف تم ہی ہوجواس وقت میری مدد کر سکتی ہو۔"اس کی ہے بسی یہ ایک قبقہ لگاتے سحرش نے اس کی شرمندگی میں مزیداضافہ کردیا تھا۔

د ڈیر روشن 'تم بچھے اپنا دوست سمجھویا نہ سمجھو' لیکن میں نے بھیشہ تہمیں اپنا دوست ہی سمجھا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوگی تہماری مدد کرکے 'کم سے کم تم نے میرے حرام کے میسے کو نہ استعمال کرنے کی اپنی فتم کو تو توڑا۔" دوبتاتے ہوئے ہوئی۔

اوروران ایر میری بمن کی زندگی کا سوال ب-اس کو دا فطے کے لیے جھے اسے پچاس ہزار بھوانے ہیں

اگریش نے جلدہ جلداس رقم کابٹرویست نہیں کیا تو وہ خود کشی کرلے گ۔ میں دعدہ کرتی ہوں جلدے جلد تمہمارے پیے واپس کردوں گ۔"اس نے التجائیہ کہا۔

''واپسی کی کون بات کر رہاہے سو کی 'کیکن مسئلہ ہیہ ہے کہ اس وقت میرے پاس تنہیں دینے کے لیے استے پیسے نہیں ہیں ۔۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتیں 'آج رات کو کلب آجاد' 'جمی کی طرف میرا پکھ حساب لکل ا ہے۔اس سے پیسے لے کرمیں تنہیں دے دول گی اور کل صبح تم اپنی بمن کووہ پیسے ٹرانسفر کردیتا۔''اس نے پیسے ٹرانسفر کردیتا۔''اس کردی

" لیکن اس کے لیے مجھے کلب آنے کی کیا ضرورت ہے میں تم سے کل چیے لے لوں گ۔" روشن نے قدرے مال سے کہا۔

" میں تو آج ارتائیف کے بعد فرندز کے ساتھ فجید اچلی جاؤں گ۔ میرا یہ بوراویک آف ہے تومیں نے سوچا چھون آرام کر آؤں۔ اگر تم کلب نمیں آنا چاہیں تو بحرہے اگلے ہفتے لے لیا۔ ہم لوگ توکلب ہے ہی آگے بطے جائیں گے۔"اس نے لاہوائی۔

د نہیں نہیں ہیں کلب آجاؤں گ۔" وہ رات دس بجے کے قریب وہاں پہنی تھی اور اب وہ اس کرمے میں بیمٹی تھی جہاں سوش اسے بٹا کرگئی تھی۔

''کون ہیں آپ اور اس دقت یمال کیا کررہے ہیں ہ' الین کیا مجوری ہے؟'' اے دکھتے ساتھ وہ اپنی جگہ ہے اٹھی تھی۔ روشن اس کے نرم کہیے ۔ کی بات یہ کی قسم کارد عمل ظاہر کے بغیروہ بہت اعتباد کے رکے آنسو بہہ نظ کے ساتھ کمرے کاوروازہ بند کر آاس کے سامنے بیڈیہ بچوٹ بچوٹ کے رور جاکر بیٹھ گیا تھا۔ جاکر بیٹھ گیا تھا۔

" بیشہ جاؤ!" شائستہ اور دھیے لیج میں کتا وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہاتھا۔ خوف سے کا بیتے وہ

والیں ای صوفہ پر بیٹھ گئی تھی۔ سینٹرل اے سی کمرے میں بھی اے پیعنہ آرہا تھا۔

"آپ کون ہیں اور یمال کیا کررہے ہیں۔" روشنی
خود یہ قابوپاتے اس سے پوچھا۔
"میرانام و قارضن ہے اور میں ایک آر کیٹ کئے
موں۔ کیا اتنا تعارف کانی ہے؟"اس لیجے میں پچھے تھا
جو روشنی سمجھ نے اُلی۔
"ویٹ سمجھ نے کہ کیا تھا۔" وہ مزید بولا۔
"دلیکن سمحرش تو کھ رہی تھی 'میہ کم واس کی دوست

ہمت کرے کہا۔ "اس لؤک نے جھے ایک ہزار درہم کمیش لیا ہے تہیں یہاں پہنچانے کے لیے کمیاسیات تم نہیں جانتی؟ اس کیات پہ جیران ہو کروہ اے تبار ہاتھا۔ "کون لؤکی؟ ۔۔ تحرش؟ وہ ایسا کیے کر سکتی ہے میرے ساتھ۔ "اے شاک گاتھا۔

کا ہے۔"اپے خنگ ہونٹوں۔ زبان پھیرتے اس نے

میرے ساتھ ۔ ''اسے ساک کا تھا۔ ''اس نے مجھے کما تھا کہ وہ رات گزارنے کے لیے مجھے ایک لڑکی فراہم کر سکتی ہے اور بدلے میں اسے کم سے کم ایک ہزار کمیشن چاہیے۔'' وہ اسے تفصیلات تاریا تھا۔

" آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔" روشتی ہزائی کیفیت میں چلائی تھی۔ "میں ایسی افری نمیں ہوں۔" " رکھو اگر شہیں مجھ زیادہ رقم چاہیے تو میں شہیں زیادہ بھی دینے کو تیار ہوں۔" وہ شاکستہ اور ممذب تسج میں بولاتھا۔" وہ لڑکی کمدری تھی تمہیں پیموں کی ضرورت ہے کیا میں جان سکتا ہوں تمہیں

یں ہے جورہ ہے۔ اس کے زم کہتے میں پوچھے گئے سوال یہ بہت دیر کے رکے آنسو بر نظے تھے۔ وہ اس کے سانے پہنی پھوٹ پھوٹ کے رور ہی تھی۔ و قاراے کانی دیر تک اپ نمانے روتے دیکھارہا۔ پھریڈردم فرن کے پائی کی بوٹی نکال کراے پائی دیا جو وہ ایک ہی گھوٹ میں پی گئی تھی۔ بیاس سے اس کے حلق میں کائے چیھے رہے تھے۔ نے دردی ہے لیوں کو کائے ہوئے اس

المد شعاع ستير 2015 103

ح كمناشروع كيا-

المنتاع عبر 102 2015

سونی بکس کا تیار کرده سومی میگراگ

SOHNI HAIR OIL

تيت-120/ روپ

€ 11 3004 ----- 2 CUFE 2 € 11 4004 ----- 2 CUFE 3

4 0004 ---- 2 CUFE 8

نوس: العراكة الماديك والاعالي

منی آلار بھیجنے کے لئے عمارا بتہ:

يولي يكن، 33-اوتخزيب ارك ، بيكنز طورة تماس بيل آل ان جائز رود كماييًا وستى خويدني وال حضوات سويني بيلا آل ان جائيون

من حاصل کروں ایوٹی بھی، 53 اورفزیہ بارک پیکوفورائی سے جائم دی کہا تی

ڪتيدو تمران ڏانجست ۽ 37-ئدوبازاد ڪرايگا-فون نيمبر: 32735021

"جى بىركياكىدى بى آبى؟" مہیں اکتان میں میری بمن کے سامنے میری ہوی منے کا ڈرامہ کرنا ہو گا۔ میں آیک شریف آدی ہوں اور تم دہاں اتنی ہی محفوظ رہو گی جنٹی اس وقت میرے ساتھ ہو۔ میں اس وقت ایک مشکل میں مچنس کیا ہوں اور میری مدد کرکے تم مجھے اس مشکل ے نکال عتی ہو- وہ بھی بندرہ بیں دن سے زیادہ نمیں رکتی وہ جسے ہی جائے تم والی آجاتا۔ حمیس آنے جانے کا عکمت بھی میں ہی دوں گا۔" «لیکن اس کے بعد آبان ہے کما کمیں گے 'وہ یو چھیں کی شیں آپ کی پیوی کمال گئے۔ وكجه عرصے بعد كمدون كارشتہ ختم ہو كميا اليكن فى الوقت ميں اے کھھ نہيں بتا سكنا۔ مجھے اين اس جھوٹ کو بھاناہی بڑے گا۔ کیاتم میری مدر کردگی؟" وه اس کی بات اسی صورت تهیں مان علی تھی۔۔۔ بنده جوابھی کچھ در سلے اس کا خریدار ہونے کا وعوا کررہا تفاع انك اے اپنے كھر ميں بيوى بناكر ركھنے كى بات كررہا ہے۔ اے خاموش و كھ كرد قار جسے اس كى دلى كيفيت مجه حكاتها-

دیس تہیں مجور نہیں کروں گا اگر تمہارا ول نہیں انتا تو اس بات کوجانے دو اور سیپے رکھ لو۔ میں جانتا ہوں تمہیں چیوں کی ضرورت ہے 'جب ہوں واپس کر دیتا۔" اس نے زیرد تی اسے پیمیے پکڑاتے

"آب جھے یہ اتی بردی رقم کا اعتبار کررہ ہیں۔اگر میں بھاگ گی تو "اس نے حرت سے کہا۔ "قموڑ سے بیے ضائع ہو جا کمی گے کمیا فرق کرڈالتے ہیں۔"اس نے مجھ سوچتے ہوئے کہا۔ "تم اس بارے میں مت سوچو عمیں بندہ دیکھ کے بات کر نا ہوں اور مجربہاں میرے بہت کوگ ہیں۔ تم بھاگ گئیں تومیرے لیے تمہیں توکیٹ کرنا انتا بوا سنکہ ضیں ہے۔" بہت یرسکون انداز میں وہ اب "آپ بچاس ہزار تو کیا بچاس لاکھ بھی دیں تو میں آپ کے ساتھ یمال دات نہیں گزار گئی۔"
"میرا تمہارے ساتھ رات گزارنے کا اران بھی نہیں ہے۔" اس کی بات من کردوشتی نے شرمندگی ہے۔
یہ سرجھکالیا تعاد اس نے اگلی بات نری ہے گئی۔
"هیں تمہیں یہ چے اوھار دے رہا ہوں۔ جب ہوں بجھے دائیں کردیا۔"

" ادهار لے اول میں آپ سے ادهار لے اول میں آو
آپ کو جائتی ہی نہیں ہوں اور آگروالی نہ اوٹالیائی۔ "
" ومت والیس کرنا۔ میں شکایت نہیں کروں گا۔ "
" یہ بہت بڑی رقم ہے۔ آپ کی ممولان ہے کہ آپ
نے میری بات سی اور جھے گناہ میں طوث نہیں کیا۔
آپ کا جھے پر احسان ہے کیکن میں آپ سے مالی
معاونت نہیں جائتی ہوں۔ "

" بلیا بھی سے تمہیں یہاں کی گناہ کے ارادے سے
بلیا بھی تعین تھارہ شن میرے اپنے چند مسائل ہیں
جو میری زندگی کو بری طرح الجھا رہے ہیں۔ میں
عورتوں کی عزت کا خریدار نہیں ہوں بلکہ ایک شریف
انسان ہوں 'اس کرے میں کسی لڑکی کو بلانے کا مقصد
عیاشی نہیں بلکہ مجبوری ہے جڑا ہے۔ اگر تم جاہو تو
میری مدد کرکے جھے اس پریشانی سے نکل سکتی ہو۔" دہ
بہت المجھا ہوا لگ رہاتھا۔

ہت ہو ہوا ہوں الدرباط-"آپ کو ایسی کیا پریشانی ہے۔" روشنی کواب اس شخص سے خوف نہیں آرہا تھا۔ اس کمھ دواہے بت

مایوس اور جمرا ہوالگاتھا۔ "میں نے اپنی بمن سے جھوٹ بولا تھا کہ میں شادی کرچکا ہوں اور اس او کے آخر میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ میری پیوی سے ملتے آدہ ہے۔" "آپ نے ان سے میہ جھوٹ کیوں بولا؟" "ابس بچویشن کی کچھ الیم ہوگئی تھی۔"

"تواب آپان کو کج بنادیں-" "بیر سب اتنا آسان نہیں ہے آگر تم چاہو تو میری ایک مدد کر سکتی ہو۔ تنہیں میرے ساتھ میرے گھرچند

ولن ميري يوي ين ك سامو كا-"

" جھے اس وقت بچاس ہزار روپے کی اشد ضورت ہے اپنی بس کے واضلے کے لیے جھے پاکستان پیے مجوائے ہیں۔ آگر جسنے اسانہ کیا تو سیری بس اپنی جان دے دے گی۔ "اور پھر مختفر لفظوں جس اس نے وقار کواپئی کمائی سنادی تھی۔ ساری ہات شنے کے بعد اس نے آیک کمری سانس

ک۔

در جہیں نیس لگا جمہارے کر والے تمہارے

ماتھ زیادتی کررہ ہیں۔ چھلے کی سابوں ہے آیک

لڑکی ہو کر تم انہیں سپورٹ کر رہی ہو۔ ان کی

مروروں کے لیے دن رات خود کو ہلکان کر رہی ہواور دہ

حمیس ایک مہلائٹ کر رہے ہیں۔ تمہاری والدہ کا

فرض بنیا تھا کہ وہ تمہاری مجبوری کو سجھیں اور

تمہاری بمن کو سجھائیں الماق وہ اس کی ہے وقوقی کا

ساتھ دے رہی ہیں۔ "وقار اس کی بات من کر غیر

جانب وار سموکر دہاتھا۔

"میری بهن بهت ضدی به بهم سباس به سب پار کرتے بی اور اے پڑھ نہیں بات شوق بہت پار کرتے ہی اور اے پڑھ نہیں پائی لیکن اس بے میں وائٹر کے بعد آگے پڑھ نہیں پائی لیکن اس نے دن رات محنت کی ہے۔ ایم بی اے کرنا اس کا خواب بے بس ای لیے دہ اس طرح ری ایکٹ کررہی

" تم فضول ان کی سائیڈ لے رہی ہو حالا کلہ بجھے تو وہ لوگ بت ہے حس کی ہیں۔ ہم کمہ رہی ہو تم پہلے ہی اپنی تمام آیدنی انہیں بجوارتی ہو افیس تو ہر چھاہ بعد اواکرنی ہوگ اگلے دوسال تم مزید پہنے کمال ہے لاؤگی کا بعد

"هِ مِن اوور ٹائم کروں گی۔ چھ ماہ میں میرے پاس اتنے پیمے یا آسانی ہو جائیں گے کہ میں اپنی بمن کی فیس دے پاؤں۔"

- الدستيون-"فجرتوده بير معيس في دُراپ كر عتي تقي-" "اس طرح اس كامل ضائع هو جايا-" "بيه امتا بردامستلد تو نهيس قعا- خير ميس تنهيس بچپاس بزار رويه دست كوتيار مول-"

المد شعاع ما 105 2015

المار 104 2015

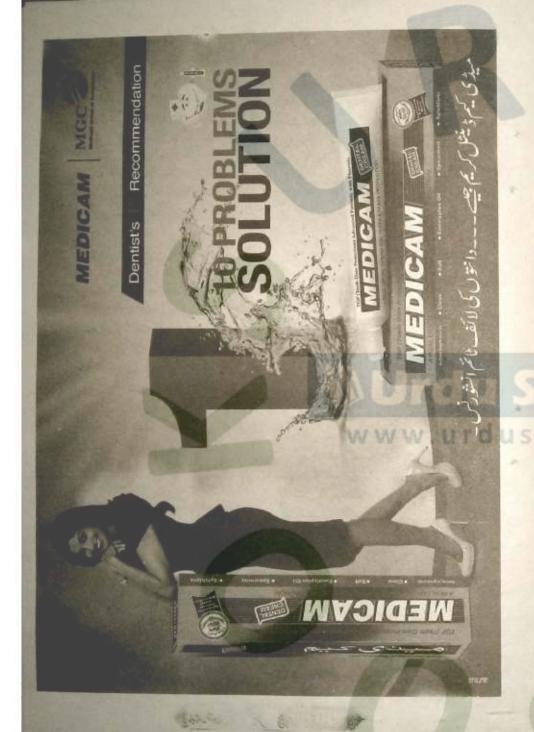

و قارنے روشنی کواس کی بلڈنگ کے باہر ڈراپ کیا تھا۔اس کا کانٹیکٹ نمبراور پتاوہ اپنیاس محفوظ کرچکا تھا۔ اسے کمریر میں جاکر ووشن نے سر سے مہلے

مستحرش ہے اس کی ملاقات نہیں ہوپائی تھی اس کو کال کرنے یہ ہراراہے اس کا نمبریند ملتا تھا۔وہ روشنی کے ساتھ انتا گھٹیا کھٹل کھل مکی ٹیروہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔

کیکن وہ جانتی تھی 'وہ ان سے بہت دن تک تاراض

سے ہے۔

کوار کی اور کے اور روپوں کے عوض خود کوبازار میں

کردار کی اور کے اور روپوں کے عوض خود کوبازار میں

کبھی نہیں لائے گی۔ اس نے پچھے دوسال میں روشنی

تواب تا تا در ہی اندروہ روشنی کی اس خوبی ہے بری طرح

عالف تھی اور یہ رقابت اس وقت اور بھی بری طرح

عالف تھی جب روشنی نے اس کے پیپیوں سے کھانا کھانے

ہے انکار کردیا تھا۔ اب جو روشنی نے اس سے الی مدد

کا گی تواب قدرت کی طرف سے روشنی کو نیچا وکھانے

کا ایک موقع مل گیا تھا۔ اس کو بازار میں لا کردوا

کا ایک موقع مل گیا تھا۔ اس کو بازار میں لا کردوا

گیک ای مقام یہ لے آئی تھی جمال وہ خود کھڑی تھی۔

گیک ای مقام یہ لے آئی تھی جمال وہ خود کھڑی تھی۔

گیک ای مقام یہ لے آئی تھی جمال وہ خود کھڑی تھی۔

میں سے ساتھ ایسا کیوں کیا ؟ تم جانتی ہو کو کھڑی تھی۔

مسراتے ہوئے اے بتارہاتھا۔
" میں ایک ماہ کی چھٹی باتی ہے امی نے منع کردیا
تھاکہ خوا گؤاہ خرچا ہوجائے گا۔ اس لیے پاکستان نمیں
جاسکی۔ میں آگر ایلائی کردن تواکید ہفتے تک ججے چھٹی
مل جائے گی۔ "اس کی زبان ہے ہے افقیار لکلا تھا۔ یہ
صفحص اس کا محسن تھا اُسے نہ جانے ہوئے بھی اس کی
مدد کررہا تھا اور پھروہ کمہ رہا ہے وہ یہ سب اپنی بسن کی
دجے کررہا ہے۔ اس و قار کی دد کرنی چاہیے۔ اس

" تھیک ہے جگری تہمارے ٹریول کی ڈیٹ پکھون میں کنفرم کردوں گا۔ میرا آدی بیمان تہمارے سفر کا انظام کردے گا۔" روشنی کی بات من کراسے جیرت ہوئی سخی لیکن خود پہ قابوپاتے اس نے وصیحی آواز میں

''چلو'میں تمہیں گھرچھوڑ آؤں۔''ووبیڈے اٹھ گردروازے کی طرف جارہاتھا۔

در نہیں ' میں خود پیلی جاؤں گی۔" روشنی نے انگلہ تریب زیر ا

''' (ات کافی ہو چکی ہے۔ میں چھوٹر آتا ہوں۔'' پختہ لیج میں کتاوہ بغوراس کی طرف دیکھ رہا تھا۔وہ مزد کچھ نہیں کمدیائی۔

ربی تھی۔

000

اگلے چند دنوں میں اسنے اپنی سالانہ چھٹی کے
لیے الملائی کر دیا تھا جو منظور بھی ہو چھی تھی۔ و قار کی
طرف ہے اے کلٹ لی چکا تھا 'اے آبک مادیا کتان میں رہنا تھا اور میدیات وہ صابرہ کو بتا نہیں عتی تھی اس لیے اس نے اپنے فون کی رومنگ آن کرالی تھی۔ اب وہ آسانی ہے اپنے فون کے ذریعے ان سے رابطے میں روم عتی تھی اور آگر وہ لوگ اے کال کرتے تو ان کی کال ربیو بھی کر سکتی تھی۔

دیارچر لاؤرج میں بیٹی وہ اس وقت بورڈ نگ کا
انتظار کررہی تھی۔وہ دو سال بعد پاکتان جارہی تھی اسکن اس دوران وہ اپنی الور بسن ہے مل تہیں سکتی
تھی۔دواہ پہلے جب آس نے صابرہ ہے یہ کما تھا کہ اس خصہ دو اہ پہلے جب آس نے صابرہ ہے یہ کما تھا کہ اس کے نئے کانٹر کمٹ کے آغاز ہے پہلے اے آبیہ اہ کی
جھٹی طے گی اور وہ پاکتان آئے گی تو صابرہ نے اس
منع کردیا تھا۔ان کے خیال ہیں یہ پیدوں کا ضارع تھا وہ
انہیں جانا جائی تھی کہ اس کا خلک کمپنی کے ذیے
انہیں جانا جائی تھی کہ اس کا خلک کمپنی کے ذیے
انہیں تھی۔صابرہ نے آبیہ بار بھی یہ اظہار نہیں کیا تھا
گئی تھی۔صابرہ نے آبیہ بار بھی یہ اظہار نہیں کو پیدوں
کہ وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین جن اور پھراس
کے وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین جن اور پھراس
کے انگ باہ ہے آکشے کے بوئے اور ٹائم کے پیدوں
نے آبیہ باہ ہے آکشے کے بوئے اور ٹائم کے پیدوں
فلائٹ کی اناؤنسہ منٹ ہو رہی تھی۔وہ اب ڈیپارچ

کلات کی اداو کست ہو رہاں کی۔ وہ اب دیپار جر گیا تھا۔ اس دن کی طرح بہترین لہاس میں اور انتابی حالت نظر۔ اس دن کی طرح بہترین لہاس میں اور انتابی جانب نظر۔ اس دن کے بر عکس روشتی نے آج مسٹرؤ شلوار آیسے یہ بیاہ بڑی ہی جادر اوڑھی ہوئی تھی گہا نہیں اس نے اے دکھے کر پہچانا بھی تھا کہ نہیں۔ روشتی اپنا ٹرائی بیک تھیٹی اس کے پاس چلی آئی ماتھ وہ بہت خورے اے دکھے رہاتھا۔ دھلے منہ کے ساتھ وہ بہت خورے اے دکھے رہاتھا۔ دھلے منہ کے

M

ہوئی توبہت غصے میں اس نے کما تھا۔

''ایک تو میں نے تمہاری مدی ہے اور تم الٹا یجھے

پولیس کی دھمکی وے رہی ہو۔ یہ تم بھی جائتی ہواور
میں بھی کہ یہاں کی پولیس غیر ملکیوں کے تمام
معالمات میں کتنی غیر جانب دار رہتی ہے۔'' وہ اس کی

بات سے محظوظ ہوتے ہوئے ڈھٹائی ہے بولی تھی۔

بات سے محظوظ ہوتے ہوئے ڈھٹائی ہے بولی تھی۔

د حرش! میں نے تمہاراکیا بگاڑا تھا جو تم نے میرا

اس شخص کے ساتھ سوداکر دیا۔'' وہ دھیمی آواز میں

اس شخص کے ساتھ سوداکر دیا۔'' وہ دھیمی آواز میں

الله و تماین آپ به په تهوکه تمنے میراکیارگا ژا

ہے کتی ذات نظر آتی تھی بچھ تمہاری نگا ہوں میں

اپنے لیے اس دن جب تمنے میری ڈنر کی آفر کو تھرا

کر حرام کی کمائی کا طعنہ مارا تھا اس دن سے میں نفرت

کرنے گئی تھی تم ہے اپنی ارسائی اور مضبوط کردار پہرا تازی تھی تم ہے اپنی ارسائی اور مضبوط کردار پہرا تازی تھی تمہیں بھی اس ذات تمہیں بھی اس ذات کا مزا جھاؤں و لیا ہو گا کا فی میں بڑی میں بڑی میں دار آدی تھا میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تمہیں بڑی رقم چاہیے بھر جھی پورا ایک بڑار دور ہم دے دیا۔ "دہ بے شری سے کہ رہی ا

تماری اس حرکت کے لیے میں تم یہ کیس کر عتی

ہوں۔" روشنی ہے آیک ہفتے بعد سخرش کی ملاقات

اس کی بات میں کروہ شاک روگی تھی۔

"دفت ہے تم پر سخرش ایک مورت تو کیا تم تو

انسان کملانے کے بھی لا لق نہیں ہو " تمہیں آگریہ

فوش فنی ہے کہ اس دن میں نے اپنی عزت کا سودا کر

ہیں تو میں تمہاری پہ غلط فنی دور کردتی ہوں۔ اللہ نے

تمہارا تاباک منصوبہ ناکام بنا کرنہ صرف میری عزت کو

مخوظ رکھا ہے بلکہ جھے اس حرام کمائی کے استعال

مخوظ رکھا ہے بلکہ جھے اس حرام کمائی کے استعال

منگور کھا ہے الیا ہے جو میں تم ہے ادھار لینے والی

منگور کی نگاہ ڈالتے دوشی وہاں ہے جی گئی تھی۔ سوش
کی نگاہ ڈالتے دوشی وہاں ہے جی گئی تھی۔ سوش
کی نگاہ ڈالتے دوشی وہاں ہے جی گئی تھی۔ سوش
ناقل بھی جی جی ہے۔ سوش

لگرى تنى -السلام عليم- اس نجهج يستر موت كها-"وعليم السلام سفر من كوئى پريشاني و تهيس موئى ؟" لهجه سنجيده تفا-

دونیس "جواب مختمر آیا تھا۔
دونیس "جواب مختمر آیا تھا۔
دونیس " یہ کہ کروہ اب پارکٹ کی طرف برصہ
رہا تھا۔ سورج ابھی پچھ دیر پہلے ہی ظلوع ہوا تھا اور
تھیں۔دولوں کے درمیان اس رسی علیک سلیک کے
تھیں۔دولوں کے درمیان اس رسی علیک سلیک کے
بعد مزید کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے تھکا ہوا لگا
تھا ہو۔ دوشن نے خود ہی وجہ سوچ لی تھی۔وہ خود بھی
بایا ہو۔ دوشن نے خود ہی وجہ سوچ لی تھی۔وہ خود بھی
نمام رات کی جائی ہوئی تھی۔وہ آج بھی بہت انہاک
سے ڈرا ئیونگ کر رہا تھا۔ یہ شرروشنی کے لیے اجنی
نمیں تھا و قار نہ بھی بتا آپا بھر بھی وہ جائی تھی کہ گاڑی
اس وقت کس علاقے میں جا رہی ہے۔ لیکن اے
اس وقت کس علاقے میں جا رہی ہے۔ لیکن اے
میں بوئی جب و قار نے گاڑی کی گھر کے بجائے
ایک بلز مگ کے سامنے روکی اور اے ایک قلیٹ میں

لے گیا۔ لپار شنٹ کا دروانہ کھول کر وہ خور اندر نہیں گیا تھا۔

" جہیں چندون یمال رہنا ہو گا۔ اندر ضورت کی مام چیزیں موجود ہیں اور اگر جھے کوئی بات کرنی ہو تو اس میا کل فون اس میا کل میں انہر سیوے ہی گیا۔ مویا کل فون اس کی طرف برحاتے ہوئے اس نے اسے چند مضروری ہدایات دیں جو آج کے دن کے حوالے سے تعیس اور پھر تیزی سے واپس چلا گیا۔ روشنی فلیٹ کا دروازہ لاک کرتی اندر آگئے۔ یہ آیک گرری لپار شمنٹ تھا جو بہت خوب صورتی سے ہوا ہوا تھا۔ اسکے چند منٹ اس نے اس جگہ چند منٹ اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا 'کین اور فرج بھی منٹ اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا 'کین اور فرج بھی منٹ اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا 'کین اور فرج بھی

تھوڑا بہت کھا چکی تھی ہیں لیے اے کسی چڑی طلب

نسيس تھي-ياني کا گلاس ئي كروه بيٹر روم مِس آگئي تھي-

وہ بے تحاشاتھی ہوئی تھی اور اسے نیتد آرہی تھی۔وہ

بت كرى نيتدسوني تعي اوراس كى آنكه مويائل كى يل

ے کملی تھی۔ اے چنر کھے گئے تھے یہ تھے میں کہ
وہ اس وقت کمال ہے اور یہ تواز کمال ہے آ رہی
ہے۔ یہاں کے موائل فون کی آواز ۔ تعی داگلے
میکٹڈ میں اس نے کال انٹینڈ کی تھی۔
"میلو! ہم نے یو تعمل آواز ہے کما۔
"میلو! ہم نے یو تعمل آواز ہے کما۔
"میلو! ہما۔" اندازہ لگا تھا۔
"اندازہ لگا یا تھا۔
"اندازہ لگا یا تھا۔
"اندازہ کی ہوں۔"

ا کے بھر کھنے دہاں کی ہو نمیش اس کے چرے اور بالوں کو مختلف ٹر ثمنٹ دہتی رہی تھیں اور وہ خاموشی اور وہ خاموشی اور یہ تھیں اور وہ خاموشی ایک طرف بہت ہے گئی گڑوں اور جوتوں کا ڈھیر تھا ان میں ایک لباس کو زیاشا نے اس کے لیے سیال کھٹے اور کیا تھا۔ ہو شخیش اس کا میک آپ کر رہی تھی اور وہ شنی تھی۔ اس نے آپھیس بڑ کیے بیٹھی تھی۔ اس نے آپھیس میں کیے بیٹھی تھی۔ اس نے آپھیس کو اور تھادی الل اور ایسے جرے یہ ایک بھر اور تھادی الل وہ انھی

لگ ری تنی کین پر بہت جرائلی کیات تھی کہ میک اپ ہے اس کا چرو یکدم بدلائنیں تھا بلکہ کافی تیچل لک آری تھی۔

"بت التي لگ رئى بوتم "بهيراشانلسك اس كيال بنا يكل تحى اس كے ليم بالوں كوبت معمولى ك كتك سے آيك خوب صورت شاكل ويا كيا تھا۔ "ايند ناؤيو آر ريڈي -" نياشائے اس و كي كركما تھا۔واب اس كادوشہ تھيك كردى تحى۔

" لپ کر تھو ڈالائٹ نہیں؟" اس نے ڈرتے، ہوئے کما۔ میک اپ کے نام پر ایک ڈارک لپ اسٹک تو ہونی چاہیے تھی۔اے تھوڑی ایوی ہوئی تھے۔

''وقاری انجیش بدایت ہے کہ میک اب لائٹ رکھا جائے۔ ای لیے ہم نے نیوڈ شڈز استعمال کیے ہیں۔'' وہلا پروائی ہے کمدرہی تھی' کیکن اس کیات من کرردشنی کانی شرمندہ ہوئی تھی۔

دوقارنے تحق ہے منع کیا تھا کہ تمہارے بالوں کو اپنی ہر گزکاٹا نہ جائے " وہ اب اس کے بالوں کو اپنی الگیوں ہے سارے ڈریسنو الگیوں ہے سارے ڈریسنو تمہارے درہی تھی۔ " یہ سارے ڈریسنو تمہارے ساتھ جا تیں گے اور الگیے تین دن میری بیو ٹیشن تمہیں میک اب کا ٹیٹوریل دیتے گھر آئے گی۔ " پھرتم خور بھی ایسانی میک اب کرنے لگو گی۔ "

روشی جانتی تھی آتا تردد کیوں ہو رہا ہے۔ دوو قار حسن کی بیوی کی حثیت ہے اس کی بمن مے ملے والی تھی ڈو کسی بھی راہ چلتی لڑکی کواچی بمن مے شمیں ملوا سکنا تھا۔ ایک عام سی لڑکی کو خاص بنا کراچی بمن کے سامنے بولے جھوٹ کا بھرم رکھتے کی خاطرد قار کوانٹا تو کرنائی تھا۔ اس نے ایک گھری سانس کی۔

الی شادی به بلانامت بمولنا۔" دہ اب دوستانہ میں اس سے کمدری تھی۔

بے کن کے مدروں ک۔ "میری شادی۔"اے جرت ہوئی تقی۔ "مال تمہاری شادی سے تا اسکار میسز ، مجھرہ قار

"بال تماري شادي بنا كل مين محصوقار في المنظم مين محصوقار في المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم من المنظم الم

کوئی جواب نہیں تھاکیو تکہ وہ نہیں جانتی تھی و قارنے
اے کیا جایا تھا و قارائے لینے آیا تھا اور اس پہ ایک
سرسری نگاہ ڈال کروہ اب نیاشا کے طرف ہے جیجی گئ

اگلے تین دن میں نیاشا کی طرف ہے جیجی گئ

یو ٹیشن نے اے کائی چھ سکھا دیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ
وہ خود بھی اپنا مناسب سامیک اپ کرتی سکتی ہے۔ ان
تمام دنوں میں و قارے اس کی آیک بار بھی ملا قات
نہیں ہوئی تھی۔ وہ دن میں آیک دو بار خریت پوچھنے
نہیں ہوئی تھی۔ وہ دن میں آیک دو بار خریت پوچھنے

دو شہیں کچھ جا ہے تو نہیں۔ 'مکال بند کرنے ہے پہلے وہ اس سے بوچھتا۔

اوراس كاجوأب ہرمارنہ میں ہو تا۔وقارے اس كى ملا قات جارون بعد موئى تھى۔وہاے لينے آيا تھا۔ گاڑی ایک شاندار کھرے سامنے رکی تھی اور جو کیدار اس کے ہارن دینے یہ اب ساہ آہنی دروازہ کھول رہا تھا۔اس کا سامان ڈی سے نکال کروہ خود کھر کے داخلی دردا زے ہے اندر جلا گیا تھا۔ اس کی تقلید میں روشنی اس عالیشان کھر میں داخل ہوئی۔ باہر کی طرح کھر کا اندروني حصه بهي قابل ستائش تفاسال كمره بهت خوب صورتی ہے سجاہوا تھا۔ فرش یہ بھے بیش قیمت قالین اور دبواروں یہ کی قیمتی تصاویر مکین کی امارت سے زمادہ اس کے بازوق ہونے کی ترجمانی کررہی تھیں۔ حیران نظروں سے وہ اس جگہ کودیکھ رہی تھی اور قدم آئے نہیں برھاسکی تھی۔ شایدو قارنے اس کا رکنا محسوس كرليا تحا- وه بيجيج مؤكراب اي كود مكيد ربا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ یا کروہ تیزی ہے قدم بردھاتی اس كياس على آني سي- كاريرور عياس طرف وه ایک کمرے کے سامنے رک کراس کاوروا زہ کھول رہا

"بید ہمارا کرہ ہے۔" لمازم اس کا سامان اب کرے میں رکھ رہاتھا۔ " جہیں اگر کسی چیزی ضرورت ہو تو تم ملازم ہے کہ سکتی ہو۔" کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے روشن ہے کماتھا۔

ے ان سے رو می سے ماها-"کل رات کو عائشہ آلی پاکستان پہنچ رہی ہیں۔

اگلے پندرہ دن تہیں یمال اس کمرے میں ہی رہنا ہو گا۔"وہ ہے ہی ہے اس کی طرف دیکھوروشنی!تم یمال ''جھے ایس نظریوں ہے مت دیکھوروشنی!تم یمال پوری طرح محفوظ ہو۔ تہیں جھ پہ ٹرسٹ کرنا ہو گا۔"وہ جیسے اس کے ان کمے لفظوں کو بھی سمجھ گیا تھا۔

" بھے بہت ڈرنگ رہاہے 'اگر جھے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ کی بمن کو سب کھیے پتا چل گیا تو۔۔"اگر انہوں نے بھے یو چھا 'ہماری شادی کب اور کمال ہوئی 'میں کس فیملی ہے ہوں اور میرے والدین کون جس تو میں انہیں کیا بتاؤں گی ؟" وہ بہت سارے سوال جو گئی دن ہے اس کے ذبمن کو الجھا رہے تھے اس نے ایک پی سانس میں یوچھ ڈالے تھے۔ ایک پی سانس میں یوچھ ڈالے تھے۔

اگروہ تم ہے بو تیس تو تم یمی کمنا کہ ہم دی ہیں طے تھے اور تمہاری قیملی بھی دی ہیں ہے۔ باقی سب تم بھے یہ چھوڑود وہ یہاں میری بیوی ہے ملنے آرہی میں کوئی انوں مشمی گیش کرنے نہیں۔ اس لیے تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ "

"آپائیں سب کے بتا کیوں نہیں دیتے۔اتنے سارے جھوٹ بولنے کے بجائے ایک کے بول کر آپ اس ساری مشکل ہے نکل سکتے تھے۔"

ا بنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر نادہ اب ڈرینگ ردم میں گئی تھا۔ روشنی نے گھس کیا تھا۔ روشنی نے ایک نظراس خوب صورتی ہے ہے کمرے یہ ڈالی اور چراس کی نظر سامنے پڑے کاؤچ یہ جا تھی۔ اس کے رات کوراس سے کا تھام ہوچکا تھا۔ وہ رات اور اس سے

اگل تمام رائیں اس نے ای صوف یہ موکر گزارنی
تھیں۔
اگل میج اس کی آکھ دروازے یہ ہونے والی دخک
ہے کھلی تھی۔ وہ رات صوف یہ مولی تھی اور و قارنے
اس کے وہاں سونے یہ کوئی کھنٹ نہیں کیاتھا نہ ہی
اس نے اس کی جگہ خود صوفی یہ سونے کی آفری
تھی۔ دخک کی آواز یہ وہ دونوں آیک ماتھ جاگے
تھے۔

"ملازم كانى لائى ب ئتم باهر آجاؤ-" وقار نے جلدى سے كما-

ا پانچىيە بىزىيەر كەكردداب كرے كادرداند كھول كر كەن تى ب

و السلام علیم روشنی بینا!" یہ عفت بی تھیں 'کل رات ہی و قار نے ان سے اس کا تعارف کروایا تھالور انہوں نے و قار کی دلهن کو ڈھیروں دعا میں دی تھیں۔ و قار نے کہا تھا 'یہ خالون اس کے گھر بین کافی لیے عرصے سے ہیں اور اس کے آبائی گاؤں سے ہیں۔ ویسے تو گھر کے باتی ملازمین کو بھی یہ ہی بتایا گیا تھا کہ وہ

المد فعال مير 2015 111

الموقعال عبر \$100 110

کے پیالے میں بحرا پانی بہت انبھالگ رہاتھا۔ اے
نیس معلوم وہ لتنی در اس پول کے کنارے بیشی رہی
تقی۔ اے وہل بہت سکون مل رہا تھا۔ دو پسر کا کھانا
اس نے نیس کھایا تھا۔ گھریس آن رات کے کھانے
کے کافی اہتمام تھا' یہ وہ کچن میں جائے بغیر بھی جانی
ہے کلفی اہتمام تھا' یہ وہ کچن میں جائے بغیر بھی جانی
ہے۔ اے اس گھرکے کی بھی مسئلے ہے کوئی دہیجی
نیس تھی۔ اے یسال اگلے چندون گزار کروایس چلے
دیتا

رات کے نوبجے عائشہ اوراس کے بچوں کولے کر
وقار گھر پہنچا۔ عائشہ سے ملتے ہوئے وہ بعثا جھک رہی
تھی' ان کی خوش اخلاق اور محبت و کھے کروہ اتن ہی
برسکون ، وچی تھی۔ وقار ٹھیک کمہ رہا تھا۔ انہوں نے
اس سے کچے بھی تھیں۔ ایم الڈ کرین کلر کے نقیس
مائی ورک والے سوٹ میں مناسب میک اپ کے
ساتھ وہ کانی انجھی لگ رہی تھیں۔ عائشہ کواس کی کم
گوئی اور معصومیت پند آئی تھی۔ وقارے ان کے
گوئی اور معصومیت پند آئی تھی۔ وقارے ان کے
گوئی اور معصومیت پند آئی تھی۔ وقارے ان کے
گوئی اور معصومیت پند آئی تھی۔ وقارے ان کے
گوئی اور معصومیت پند آئی تھی۔ وقارے ان کے
گوئی اور معصومیت پند آئی تھی۔ وقارے ان کے

سم ہے ل کر توجیحے تعلی ہوگئے ہے کہ اس نے
کی فیک بندی کا انتخاب کیا ہے شادی کے لیے
درنہ تو آج کل کی لڑکیاں افسٹ نہ کوئی قبلی دیلیوز
ہوتی میں اور نہ اپنائیت اس لیے توجی اس بھائم
شادی کرنے اس طوری محاف کرنے والی نسیں تھی
شادی کرنے اس طوری محاف کرنے والی نسیں تھی
شرے" وہ ایے ہے ہوئے تاری تھی۔

"آب کی بمن بهت ایکی ہیں اور آپ ہیار بھی بہت کرتی ہیں مجھے بہت شرعندگی ہوری ہان سے چھیاتے ہوئے"

وہ اس کے کے بغیر نمیں رہائی تھی۔ اگر عائشہ کو وہ اس کے کے بغیر نمیں رہائی تھی۔ اگر عائشہ کو وہ اس کی عائشہ بہت پند آئی تھیں۔ اس کی باتوں میں بونے کے باودوہ اے بہت شائستہ کلی تھیں۔ ان کی باتوں میں اور شینس کانشسس ہونے کی جھلک نمیر تھ

اليہ بات تو بھے بھی ڈسٹرپ کروہی ہے الیکن میرے پاس اس کے سوائے کوئی حل نہیں تھا۔ وہ مصوف تعام روشی کوئی حل نہیں تھا۔ وہ مصوف تعام روشی کو تظرائد از کرنے کے لیے یہ سب کر ہاتھا۔ آئی میج کھر میں خوب کما ہم تھی۔ و قار تو میں آئی ہی ۔ و قار تا کہ سے ہوگئے تھے۔ وہ لوگ نہیں کھونے جانا میں سے ساتھ تھے۔ اور ان کے اصاریہ وہ بھی ان کے ساتھ تی میں ان کی مطلوبہ جگہول یہ تھے۔ اور کا فرائیور انہیں ان کی مطلوبہ جگہول پہ تھے۔ اور کا فرائیور انہیں ان کی مطلوبہ جگہول پہ تھے۔ اور کا فرائیور انہیں ان کی مطلوبہ جگہول پہ تھے۔ اکثر اے کر کائی شاپنگ کرتی رہی تھیں۔ تھے۔ اکثر اے کر کائی شاپنگ کرتی رہی تھیں۔ انہوں نے دوشن سے انہوں نے دوشن سے کو خریدتے ہوئے انہوں نے دوشن سے کہا دو سیٹ بہت تیتی تھا۔ کولڈ اور کشران سے بناوہ کہا کہا۔

می کی میں میں کی کی کردی ہو؟ و قاری آوازی کر وہ فیک کی تھا اور وہ فیک گئی تھی۔ وہ کائی دیر پہلے آفس سے آیا تھا اور کمرے میں آگر اس نے دو تھی کو بول کے کنارے بیشاد کھ لیا تھا۔ کیڑے بدائے کے بعد بھی وہ اے اس لیے دوب بھی وہ اے اس کے لیے خوب بوزیش میں بیٹھی نظر آئی۔ اس کے لیے خوب

صورت بال کمریہ پھلے ہوئے تھے بہت دیر تک جب
دہ کمرے میں نہیں آئی تو و قار خوداس کے پاس چلا آیا
مقا۔
دہ میں۔ جس ایسے ہی یماں بیٹی تھی۔ " دہ اٹھتے
ہوئے ہوئی۔
" عائشہ آئی تمہارا پوچھ رہی تھیں۔ " کمرے میں
آگراس نے کہا۔
" کھے آب ہے کچھ کمناتھا۔"
" کھولتے دہ الیں
" نہا د " کمرے کارن از و کھولتے کھولتے دہ الیں

"بولوسه "تمرے كادروازه كھولتے كھولتے وہ اليس زا-

روشن نے الماری میں ہے ایک جیولری ہائس نکالااوراس کی طرف برحلیا۔

"به عائشہ آئی نے مجھے دیا ہے۔ شادی کا آفٹ." وہ اے ڈبا پکڑا تا چاہرتی تھی۔

''اچھاہے۔''اس نے سرسری می نگاہڈال کر تبعیو کیا نکین ڈیے کو ہاتھ شہیں لگایا۔ Monthly

2015

" بير آپر کو گيل-" دوشن نے اگليات کي-"ميں اس کا کيا کروں گا- آلي نے بيد تميس ويا

''اس کی بیوی کودیا ہے۔"اس کی بات س کر قار خاصوش ہوگیا تھا۔

"آئی شہیں بلا رہی ہیں۔"اے کوئی بھی جواب دیے بغیرہ کرے نکل کیاتھا۔

وہ گرے میں اکہا تھی۔ رات کو و قار ان سب کو ڈریہ اہر کے میں اکہا تھی۔ رات کو و قار ان سب کو ڈریہ اہر کے باہر کیا تھا۔ اس کے بعد کیڑے بل کروہ اہر نکل کیا تھا۔ روشنی کو بھی نیز نہیں آری تھی۔ وہ بید کے کا دل چاہ رہا تھا' لیکن اس وقت کسی لمازم کو کمنا ہیں آئی تھی۔ اپنے لیکن اس وقت کسی طازم کو کمنا ہیں آئی تھی۔ اپنے لیک فرزناتے ہوئے اسائر کام شمال کے علاوہ کوئی طازم نہیں تھا۔ اس فائل ما شمال۔
میں آئی تھی۔ اپنے لیے کانی زناتے ہوئے اے اسٹر کام اشحالی۔
مازم نہیں تھا۔ اس نے اسٹر کام اشحالی۔
مازم نہیں تھا۔ اس نے اسٹر کام اشحالی۔
ماری کے کافی اسٹری میں لے آؤ۔ " یہ جانے مارے کے کافی سے کافی اسٹری میں لے آؤ۔ " یہ جانے

بغیرکہ ووسری طرف کون ہے۔ وقار نے محقرا" کما

آنے والے ونوں میں روشنی اس کھر کا ایک اہم ركن بن چى تھى۔ وہ نہ صرف عائشہ كى يىندىدگى حاصل کرچی تھی بلکہ اس کمرے ملازموں کے ول میں بھی اس کے لیے بہت عزت اور احرام قعلہ آٹھ' وس دن مس مجي اس في ان يه حكم نهيس جلايا تقل ان كے ساتھ بت ميذب اور ثائت ليے على بات كرنے والحاني بيكم صاحبه كوده كول نديسند كرتيساس رات کے بعد آگر وہ اٹٹری میں ہو آتو روشنی اس کے بغیر کے اے کانی کاکبوے آئی تھی۔وقارے معلق اس نے جب سوچان اے بہت کم کواور بے ضرر سا انسان لگ مجمی مجمی وہ اے بہت لواس لگیا تھا۔ بت باراس ف اے ڈسٹرب دیکھا وہ مجھ نمیں الی تھی کہ الی کون ی تکلیف اور دکھ ہے جو اس کی آنکھوں میں نظرآ آے۔روشنی کی زندگی کلب برا الميه غرب محيدوه آج بحي اين كروالول كي ب اعتنائي كاذمه دارائے معاثى حالات كو مجھتى تھى- وہ و کھی تھی اور بہ بی و کھ اے و قار کی آ تھوں میں بھی نظرآ باتفاعين وقاركياس توسب كحدتها ويدولت بوس کے خرید عتی تھی بھراے کیاریٹالی تھی۔وہ غلط تھی والت سے وفاواری اور خلوص نمیں خریدا

118 2015 / 8 8 200

المدول خبر 112 2015

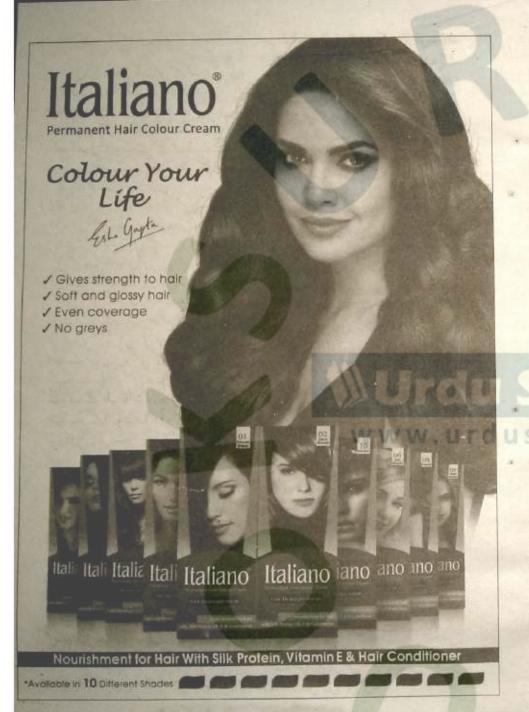

زبورات واپس کررہی تھی جو و قار اور عائشہ نے اے '' یہ بھی آپ کا ہے۔"اس کا موبائل فون واپس كرتي بوعال فرجيم ليحين كها-اليه وله في رك لوروشى-" يندنوث اى كى طرف بدهاتے ہوئے قارنے نظری چرائیں۔ ودآب أكراس بكامعاوضه أواكرناجات بس تو و آس ملي جمع دے حکے ہیں۔ انیہ قبت نہیں بلکہ اس احسان کے لیے ہوتم ٥٩ حيان لو آي في كياب جهدي ميس في توصرف بدلہ جکایا ہے۔ میراخیال ہے فلائٹ کا ٹائم ہورہاہے' ہمیں چلنا چاہے۔"مکراتے ہوئے اس نے اپنا

سلمان اٹھایا اور کمرے سے نکل گئے۔ وہ آج واپس حارى عقى وه حافے كے ليے عى آئى تقى۔

مح كے جارى مے الك بوكدارك سوا لی نے اے وہاں ہے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ باہر جائے سے سلے اس نے ایک نظراس کھر کود کھاجمال اے دوبارہ مجھی شیں آنا تھا۔اس کھر اور یہاں کے مکینوں نے اے بہت عزت دی تھی۔ یمال رک کروہ زندکی کے اس خوب صورت رنگ سے آشنا ہوئی تھی' جس سے سلے وہ انجان تھی۔اس کا تعارف محبت ہے ہوا تھا۔ یہ جانے ہوئے بھی اس محبت کا کوئی انجام میں ہے۔ یک طرفہ جذبہ ہوہ اپنے دل کو روک میں انی تھی۔ وہ اینے ول کے ہاتھوں مجبور تھی۔ حانے ہے مملے وہ اس سے آئیجیس نہیں ملایائی تھی۔ اے لگا تھاوہ اس کی طرف دعمے کی توو قار ضرو رجان جائے گاکہ اس کے ول میں کیا ہے۔وہ اس کادی ہوئی مريزوال چھوڑ آئی ھی۔اس كے سارے كيڑےاى وارۋروب مين لفكے تھے۔ حاتے ہوئے وہ اپنے دوسال مرانے کاش کے سوٹ اور کالی جادر میں تھی ملیکن وہ وبال عالى المرتبيل آئى تھى-

حاسكناتها وعت نبين خريدي حاسكتي تقي-عاتشه اس دوران حاصل بور كا چكر بهي ركا آئي تھیں۔ان کی خواہش تھی کہ روشنی بھی ان کے ساتھ علے جہاں ان کے چند دوصالی رشتے دار رہے تھے ، ليكن وقارني كها تفاكه وه آج كل مصوف باوروه طابتاے کہ روشن اس کے ساتھ بی جائے عائشہ نے اس کی خواہش کا حرام کیا تھا اور دوبارہ اے چلنے کے لے شیں کہا تھا۔ ولیمہ کی بات کو بھی و قارنے ای طرح ٹالا تھا۔ عائشہ خور بھی و قار کے نئے پروجکٹ ہے دانف تھی اور اس کی معہونیت کے پیش نظروہ اے مجور نئیں کر علی تھیں۔ "دلیمہ ہم آپ کے انگلے وزٹ پہ رکھ لیس گے۔

ابھی تو جھے اشتے کام ہیں کہ یہ تو آپ کی وجہ ہے میں آن كل باكتان بين بول ورند دي بين بو آ-" اوروه انتاغلط كه بهي نهيس ربانها-اس دوران شه جائے ہوئے بھی اے ایک دن کے لیے دئ حاتارا

"اموں کاولیمہ سم بالیڈرزیس کرلیں سے مما۔اس وقت بالمجى مارے ساتھ أكم ك-" حرف كما

ووب اس كابات من كر مسكرائ تح سوائ روشیٰ کے جدون میں وہ اس ختے محراتے میر رفيك مين عائب موجاع كاوردوباره بهي ان ے ال سرائے۔

ال كحريش ال كي ينديده ترين جگه دو سونمنگ بول تحاسانی کے ہاں جمنے اے وقت کے گزرنے کا اخساس بھی نہیں ہو آتھا۔وقارنے اے کئی باراس حكه بنشجه ويكها تفاه وه حانيًا تفاوه كياسوچ رئي ہے۔وہ اس کے طالت ہے واقف تھا۔ اس کی زندگی کے ایک تاریخی گوشه کا چتم دید گواه تھا۔اے اس معصوم اوي په زن آناتها جو مظلی رشتول کی جینت پردهی

عائشہ کے جانے کے دو دان بعدروشن کی دئ کی فلائث كنفرم محى-جانے ملےوروقاركوروسارے

المندفعاع سمبر

ديني پهنچ کروه اين جاب پيس مصوف جو گئي تھي۔ وقارنه ولء فكأتفأ نه ولغ اورجب إدآياتها توبهت ياد آ ما تقال آج كل وه اوور مائم بهي كرري تقى اور بغیر کی چھٹی کے لگا تار کام کرتے اے تیسرا ہفتہ قد آئد کی فیں کے معاصفے کرنے کے اے يرب كنا تفا رات كو تفك كربستريد ليتى توسونے ے بنے جو آخری شیہ ذائن کے پردے یہ بنتی وہ وقار کی ہوئی۔ مج اٹھ کرجو پہلا مخص یاد آ آ دو وقار مولداس فخف ناس كول دواع كو كه الياني كرفت من لا تفاكه وواس شخص خود كو چھڑاتى نمين كتى تكي كوچيزانا جائتى بھى نيس تھى۔ دو نيس جانتى محى ات وقارت محت كول بولى -

وه ركشش فخصيت ركمتا تقار خوب صورت تعا' شائسته تفاأ دولت منداور مزها لكها تفاراس بي بهت ی خہاں تھیں کین ایسی خہاں تواس نے سال بہت مردول میں دیکھی تھیں۔اس کے اسٹوریہ آن والے ب اركسمرز جوند مرف الحجى فخصيت كمالك تح بكد شاكته اور دوستاند تصاب ال سے مراکریات کرنا ہوتی تھی۔ لیکن ان میں ے کوئی بھی اس کے ذہن پر اینا تعیش نہیں چھوڑیایا تحله وه الكلي بل انهيس بحول جاتي تحى-شايدوه وقار كے الق كافي من كراركر آئى ہے۔ اس لے اے اس کی عادت ہوگئی ہے اور آہت آہت وہ اے بھول جائے کی۔ شروع شروع میں اس نے اپنے آپ کویہ بى كهه كرتسلى دى تھى الكين دوماه بعد بھى وه مخص اس كے حواسول ياى طرح سوار تعا-ده آج بھي آئكھيں بذكرتى تواساس كاجهوسوجنانس يزاتفا بكدوه خود بخورمائ آما أتفا

آج اے اسٹورے واپس آئے کانی ور ہوگئی تحى ووجلدي كمر آجاتي اكررائ من ايك وارتيكي وجہ سے ٹرنفک جام نہ ہو آ۔ بس سے از کروہ بلڈنگ ك اندرجا چى موتى أكراس بلد تك كى يائين طرف

وہ نہ دکھائی دیتا۔ آیک بار پھراس کے ساتھ وہی ہورہاتھا جو بچھلے دو ماہ میں کی بار ہوچکا تھا۔ بیراے دوبارہ دیکھنے كى امد تھى جوده باربارات اے اردگرد پھرتے لوگوں یں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی۔اس دن وہ مال سے لکل رہی تھی جباے نگاوہ اس کے پاس سے تيزى سے كزرا ب وہ دراز قد تھا۔ اس نے وہى جيك مرث مین رکھی تھی۔ جیسی اس نے وقار کو پنے ریکھی تھی' ووبے تحاشااس کے پیچھے بھاگی تھی۔اس كے ساتھ اسٹورے اى شفٹ ختم كركے نكلنے والا عمله اسحرال ب وكيه رباتها-

"معاف سيمجيّ كا مجمع غلط فنمي ہوئي تھي۔" معذرت كرتى وووايس اين كوليكر كياس آئي تھى اوریہ ایک بار نہیں بار پار ہوا تھا۔ دہ جائی تھی اسے کام کے سلسلے میں وہ آئے دین دبئ آ بار بتا ہے اور یہ کوئی حانی والی مات نہ ہوتی 'اگروہ اے اس چھوٹے ہے شرم الم بھی جا آ کیکن وہ اے بھی نہیں ملاتھا۔ سر كوجهتك كراس فيلذنك كاستبهيه ياؤل ركها-"روشى!" وقارى آوازيه روشى كے بردھتے قدم رک گئے تھے ہے جی ہے مؤکراس نے اندھرے من كفرے فخص كود يكھا-وہ ہے اختياراس كى طرف آئی تھی۔ آ تھوں میں نا قائل تھین حرت کیےوہ اے مك تك وكيدرى كلى-

اس فرورة قابواتي موئ كما

وداس كيات من كرمسكرايا تفاراي إي عاجانے والی شخصیت کے ساتھ وہ کرے شرث اور بلک پنث م بورے دومینے بعداس کے سامنے کھڑا تھا۔ فارتم فرى موتو كهدرك لي مير سائق جل

ب اختیاری میں اس کا سرائیات میں بلا تھا۔ وہ

"وقاراركيس\_"اس كے قريب بيج كروه علائي تھی۔اس محض نے مڑکراے دیکھا کیکن وہ کوئی اور

"آب يمال؟" جند لمحات د مكت ريخ كابعد

عنى مو؟" دواس سى يوچورا تفا-

اے انکار کری شیں عتی تھی۔

وہ آج بھی گاڑی اتن ہی خاموشی اور اسماکے ڈرائیو کردہا تھا۔ وہ دونوں اب ساحل یہ آگئے تھے۔ آسان مے جود حوس کا جاند بوری آب و بآب کے ساتھ جك رباقفا مندركي تيز موااوراس الحتى لهول كاشور يرسب كتنابهلا لك رماتها وعدد نول أيك بيخ بہتے تے ایک دو برے کے ماتھ الک دو برے کول کے حال سے بناز۔

الجھے شادی کوگی موشی؟"اس نے کرن کھاکراس کی طرف کھا۔وہ اسے ہمات کی امید كرسكتي تقى سوائے اس بات ك でとしていししい

"دشادی کروگی مجھ ہے؟ چند دنوں کے لیے تہیں بكه عربرك لي حميس اين كول كرجانا عابتا موں حلوی میرے ساتھ؟"

" اجانک اس نصلے کی وجہاس کے منہ سے نکلا تھا عالاتك كمناتو جابتي تهي به مروجيتم كين بيد اناجي انسان كوكسے المتحان ميں ڈال دى ہے۔

والبيخ اس نصلے كى اصل وجد تو من مجى تميں جانبا اور سال آنے ہے سلے تک میں یہ بھی تمیں جاناتھا کہ میں تمہیں شادی کا بروبوزل دوں گا خود کو بہت تاویلیں دے حکاموں کہ مجھے تم میں کوئی ولچیلی نہیں ہے 'کین جتناحمہیں بھولنے کی گوشش کر آہوں ' اتنایاد آتی ہو' بری طرح میرے حواس یہ چھا گئی ہو۔ میں بس اتنا جانیا ہوں کہ میں تمہارے بغیررہ تممیں سكنا- جحي تهماري ضرورت بروشن-"

"عائشہ آلی کی وجہ ہے؟" "سيس اي ليس اي المال كالمت من كوه مكرا

المي ايس شادي كردى مول-ده يحمد يمال دى ميں ملا تھا اور اس نے بچھے پروپوز کیا ہے۔ میں اے اب مواناجاتى بول-" د متم جانتی ہو'تم کیا کہ رہی ہو روشن؟ ای دن کا

خوف تفاجھے بیشے اس کے من سی جاہتی تھی۔ مخردی جاؤ کیا کمول کی ش لوگوں سے کہ میری بنی لوی میں شاوی کے لیے اڑکا پیند کرایا ہے" «لیکن ای امس آپ کی مرضی اور پیندے اس ے شادی کی بات کررہی ہول اور سے کوئی معیوب بات "تماري ليي نبي بالكن مير، ليب

ويد توتم بواكهتي تحيي-ساري زندگي مال اور بمن كا خىال ركھنے كے دعوے كرتی تھیں بولكين أيك لڑكا يند آتے ہي حميس ال اور بمن بھول تي ہيں۔سوچا ے میرا اور آئمہ کاکیا ہوگا۔ کس طرح گزربسرموگی الدي- تم اتى خود غرض كيے موسكى مورد شى-ان کیات من کراس نے ایک کمی سائس لی اور عراك آخرى بات كمدكراس فون يدكروا-اعلى على مع تكاري مول "جد له سل صابره اور آئمد کے روے کی تکلیف کووہ زمر کا کھونث سجو كرني في تحى مريكن آج اساس موكياتفاكه

و دونون اس کا استعمال کردی ہیں۔ اپی ضوریات کی

وجداس كالساس كى شادى كے تعطے عافوش

تھی۔انہیں خوف تھاکہ روشن شادی کے بعد انہیں

سيورث تهيس كرے كى اوروہ انہيں سے تبعيل بيتا الى تھى

كه وقارنے اس عنود كما تماكه وہ آئمه كي تعليم

عمل ہونے تک اس کے کمروالوں کی ذمہ واری الفائے گا۔وہ ان کے حی اور لائے کو مزر برداشت نس كرعتى تعى-ودائيال كى مرضى اور شمولت بغيرشادي كالصورتبي تهيس كرعتي سحى بميكن بهجي بهجي جو ہم سوچ نسی یا تعوقدرت کا ملے کردو ہو آے۔ ان کا نکاح دی میں ہوا تھا اور ای جاسے روائن کرے وہ اس کے ماتھ ایکسار جرای کمرش واليس آهي تھي- كشريك ختم كيے بغيراور كى ييكى نوٹس کے بغیر نوکری ہے اس طرح روائن کرنے کا مطلب بت سے لیکل ایٹوز کی صورت میں سانے آباء بحس مس سے بواسکلہ وی کورے

بأعربين تفااور سب بوجعي جا بأأكراس كاشوبرو قار

المد شعاع عمر 117 2005

المندشعاع ستبر 116 2015

حسن ند بو آبوخودوبال أيك بهت بري كنستركش كميني كالمالك تخااور سارى ليكل كميليكيشنز كاحل اس كياس تحاراس كحريس سب كجه ويسابي تحارعفت لی اے وکھے کر نمال ہو گئی تھیں۔ باقی کے ملازموں نے مجمى أس كارجوش استقبال كياتها-ووسب بيري جانخ تھے کہ روشنی این مال کی بیاری کی دجہ سے ایمرجنسی میں دی تی ہے۔عائشہ اور اس کے بچوں کی طرح کھر کے ملازم بھی اس سے ماتوس ہوگئے تھے اور اس کی والبي يربت خوش تھے۔اس كى ہر چز كرے ميں اى جگه برزی تھی جہاں وہ چھوڑ کے گئی تھی۔

يكر كركما- سلوركرے ساؤهي ميں وہ بہت فوب چڑی انگو تھی اس کی انگل میں بینائی۔ المجى لكرى ب-"اس كاله كيات كي

حوضت ويولاتها-

كيك" ده تجس سے پوچورى تھي۔ "سونمنگ بول نے جمال تم تمنول يمني بانين كيالكياسوچى رېتى تھيں۔"وہ مسكرادي تھي۔ "مجمع وه جگه بهت بیندے برا سکون ملا تھا وہاں

بينه كر- زندگي من اتن الجينين تعين مجنهين سوچ ہوئے میں خور الجہ جاتی تھی۔ ایے میں دنیا ہے وسكنكك موكربوا ريكيس فل كرتى تقى من-"وه

شفاف ہے میں جانیا ہول تم ابنی ای اور بس کی ناراضى سے اب سيٹ ہو الكين دونت ورى مم كل جار انس مالیں کے "اس نے اے سلاتے

"كيا اب بهي كوني الجهن باتى ٢٠٠٠ اس-سكراتي بوئے پوچھا۔ «نہیں۔ "اس کی آنگھوں میں دیکھتے ہوئے اس

' جانتی ہو' تہیں میرے علاوہ اس گھر میں سب ے زیادہ کس نے مس کیاہے؟"و قارنے اس کا باتھ صورت لگ رہی تھی۔ وقارنے ایک قیمتی ہیرول

"آبینے بتایا نہیں مجھے گھریس اور کسنے مس

16/21-16/

وحتم بهت ساده اور معصوم موروشني تمهارا ول بهت

تے تقی میں سرملایا۔ ودلیکن مجھے ایک الجھن ہے۔"اس نے معنی خیز "آب كوكيا الجهن ٢٠٠٠ وقاركي بات في ا حران كريا تھا۔

دکمیاتم آج رات بھی ای صوفے یہ سونے وال ہو؟"وہ شرارت سے بولا۔

ورنسیں اس نے مکراتے ہوئے سرچھکالیا۔

000

واي يليز يجه معاف كروس مي جاني مول میں نے آپ کاول دکھایا ہے میس جائیں میں ایساکرنا میں جاہتی تھی کیلن مجھے لگا آپ کی تشویش اور ر کمائی میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں بھی آپ کودکھ میں دیتا جاہتی تھی۔ میں لیے آپ سے اور اپنی بمن ے رشتہ حم كرسكى مول عجم احساس ب كدات كو میری کتنی ضرورت ہے الیکن آپ کو بھی سوچنا چاہے تھاکہ میں این زندگی صنے کے لیے آپ کونے آسرانتين چھو ژول کي-"

وہ و قار کے ساتھ آج صحبی ایے گھر پینجی تھی اور صابرہ سے معافی انگ رہی تھی۔ شروع میں صابرہ اس کے ساتھ کافی منخ رہی تھیں۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کا ول موم يرتا شروع موا- وقار الهين بهلي نظريس بي بہت احیماً لگا تھا۔ روشنی کو دیکھ کر تووہ اے پیجان ہی میں سکی تھیں۔ وہ اس کے قیمتی کباس اور منظم زبورات دیکھ کردنگ رہ کئی تھیں اور اس کے ساتھ ہی صابرہ کی بیہ تشویش بھی حتم ہوگئی تھی کہ روشنی شادی کے بعد اسمیں خرچا جمیں دے کی بلکہ اب توانمیں لیس تھاکہ روشی انہیں پہلے نیادہ سپورٹ کرے كاورىيان كى خام خيالى بى تھى۔

"آئمه كمال ٢٠٠٠ والى بمن كالوجوري تعي-وقار آفس علا كما تفا اے چند ضوري كام تھ اور روشى دوسال بعدائے كروالوں مل كراتني خوش مى كدوه اس جاه كرجمي اينساقه ميس لايا تفا-

"آئمہ بونی ورشی گئی ہوئی ہے۔ ود بج تک آجائے گی۔" صابرہ نے اسے بنایا۔ لیکن جب جار ع تک بھی آئمہ کی واپسی ہمیں ہوئی تو مجبورا "روشنی کو واپس جانا پڑا۔ و قار کا ڈرائیور کافی دیرے اس کا انظار كررماتحا-

"سین اس سے اگلی بار س اول گی ای!" صابرہ کو کسی دیتی وہ وہاں سے چلی آئی تھی۔صابرہ نے اس کے مامنے بیات دوبار کال کی تھی اور روشنی کی آمر کابتایا تھا الیان وہ کمہ رہی تھی کہ اے بونی در سٹی میں کچھ کام باورات در موجائے ک۔

کافی کاکب برابروالی میزیه رکھنے کے لیے وہ جھی " اس کے لیے بال اس کی پشت پر تھیلے ہوئے تھے۔ ذرا آگے برور کر اس نے روشی کے بالوں کو چوم لیا۔

"مجھے تمہارے بال بہت پندہیں۔" "مجھے پاہے۔" مسکراتی تظموں سے اتنے دکھیے

"ميس كيے با؟" اس كے بالول ميں انگليال محملة اس في يوجها-

"فناشانے بالا تھا۔"اس نے شرارت کما۔ "كابراياتفان الثاني ؟" على حرب بولى-"بين كير آپ في اے ميرے بالول سے متعلق بدایت دی تھی کہ وہ اسیس کافنے یا خراب کرنے کی

وليس!"اس في مطمئن اندازيس كها-'<sup>6</sup>س نے بیر بھی ہتایا تھا کہ مجھ یہ ڈارک میک اپ بالكل احجانيي للباب-"بيائي شرمند كرنے كى أيك كوشش تشي اليكن وه التسيم ركز متاز نظر نبين

"بالكل تحكيد" اس كانداز ايما تحاكه وه بنس

رئی۔ "مناشاکو آپنے میرے بارے میں کیابتایا تھا؟ وہ کسر رہی تھی اپنی شاوی پہ ضرور بلانا۔"اے اچانک

المحص نيس بس بيدى كم تم ميرى دورك كزن مواور حاصل بور میں مد کر تمهاری گرومنگ نهیں ہوسکی' اب شادی کے بعد امریکا جاتا ہے۔ اس کے تمارا میک ادور کروانا ہے۔ اللق کے گھونٹ بھرتے وہ اے

دم یک اور جھوٹ اسٹوریال بتائے میں کافی مهارت ب آب کو-"وہ نس مراتھا۔ المجاميري اي اور چھولي بمن آب سے ملنے آتا

جاہتی ہں۔"اے صابرہ کے فون کا خیال کا آیا جو انہوں نے کل کیا تھااور آئمہ بھی اس کے گھر آنے کی خواہش رکھتی تھی۔

" تح رات توش كراجي جاريا مون اور يحروبان واليي يه كل ايك ميننگ ب اور يرسول رحرو آرما ے اس كے ساتھ بھے الكے دان دى جا آہے۔ الكے ويكبلالو-"اس في سوحة موت كما-

" مجروى جارے إلى ؟" وہ حرت بول-ودارانگ دول ميرا آفس باور آدهاممينه ميرا وال كزرياب وي جي آج كل جوروجيك مروع لیا ہوا ہے اس کی وجہ سے باکستان سے زیادہ وہاں میری ضرورت ، حمیس لے کے جاول گاوہال پھر و کھتا کتابرا روجیک ہوں اور میں معروف ہونے کا ڈرامانسیں کررہا ۔ "اس کی تھوڑی کوچومتے ہوئے والبسرائه بيفاقله کراچی ہے والبی یہ وہ آے ڈنرکے کیے اہر لے گیا

"عائشہ آبی کی کال آرہی ہے۔" اس نے مكراتي ويكما-السلام عليم آليك كيي بن آب"

"وعليم السلام إمن تعبك مول مية تاؤ 'روشي كيسي ے اس کا دی سے والی ہو گئی یا اسمی ویں ہے؟ م في السائد الما الواب الناك بات من كله

" روشن میرے ساتھ ہی ہے اور تھیک بھی ہے

تب خودبات كرلين- "فون اس كو تحماكروه خود كهانے کی ظرف متوجه ہو کماتھا۔ عائشہ اس سے کافی در باتیں کرتی رہی۔اتے اہ بعداس کی عائشہ سے بات ہورہی تھی۔ کی بارعائشہ نے اس کانمبرمانگا تھا اور و قار کسی نہ کسی طرح اس کی بات الل جا يا تعاد اس عبات كرت موع دوشى سلسل مسكرا ري تھي۔ عائشہ کے علاوہ اس کے دونوں بچوں نے بھی اپنی سوئٹ مای سے بات کی تھی اور اے جایا تھاکہ وہ دونوں اے کتامی کردے

الكيمنة ال في صابره اور آئمه كود زيد بلايا تفا والانول ال وت لاؤر كيش ميني تحين جب وقار كمر یں داخل ہوا۔ ان دونوں کو دیمھ کرائیس سلام کرتے ہوے والے بیدروم می جلا کیا تھا۔ روشی کے لیے وقار كان دونول كواس طرح نظرانداز كرنا حران كن تحلبوه تجيني بارصابره سيبت خلوص اوراينائيت

المعالمي آلي بول-"ان عمدرت كي والي مرعض آئي سي-وہ فرہے وعروے سونمنگ بول کو دیکھ رہا تھا۔ روشى كى طرف اس كىيت مى- زندى مى اكروه كى چرے كوروبارون ويكھنے كى خوابش كريا تھالورو ایک چرو تحل اگرو قار کابس چلیا توایک لحد بھی اے اینے گھر میں براشت نہ کر آلہ غصے ہے اس کا چرو سن بوربا تعلى فصيد قابويان كى كوشش من اس كى معیاں جنے ہوئی تھیں بالکن اجانک روشن کے زم باندوس کی محبت بحری کرفت نے اس کے تنے ہوئے وجودكوموم كى طمح بمعلاديا تحا

"لكتاب آب كان محكم بوئيس-اى اور آئم آبے کے آئی ہی؟"ایس کی کرمی اے باندوں كالميراد العالب بتاري محى-اس نے کوئی جواب شیں دیا تھا۔

"أتم آب سے طنے کے لیے بہت ایکسایکٹر تقى اى نابت تعريف كى باس سے آب كى-" وہ اس کی خاموثی ہے کوئی نتیجہ افذ کے بغیر ہولی وہ المجمى اس كاچرو حبيس ديكيمياني تھي۔ وتم چلو میں بس آرہاتھا۔"خود کو برسکون کرتے اس نے سجدگی ہے کما۔ روشنی اس کی بات س کر اب كمرے سے باہر جا يكى تھى۔كتنافرق تھا ان دونوں بہنوں میں ایک اتنی سادہ اور معصوم 'ونیا کے ہر فریب ہے اک جس کا خلوص اس کے لیجے سے جھلکا تھا۔ جس کی ہے رہا آ کھوں میں اے صرف یچ نظر آ ٹاتھا اور آئمے۔ وهوكے باز اللي الكرث جھوٹ كے سوا کھے بھی تو نہیں تھا'اس کا دجود اور آج اس نے اس لڑی کو اس کے ایک اور جھوٹ کے ساتھ پکڑا تھا۔ اے اتنے ونوں میں ایک بار بھی اندازہ نمیں ہوا تھاکہ آئمہ اور روشنی کا کوئی تعلق ہوسکتا ہے۔ وہ جس آئمہ كواكم مال سے جانا تھا۔ اس نے توانا تعارف ایک امیرخاندان کی اکلوتی بٹی کی حیثیت ہے کروایا تھا۔ اے دہ دن یا دیا تھاجب آے رات کواعظم کے ساتھ وقتم میری کال کیول شیس ریسو کردی تھیں

ويمح كبعد الطي ولنادة اس سلخ كما تقال آئمہ ؟" چیلی رات سے کی یاروہ اسے کال کردیا تھا اوربت مشكل اس مطفيد آماده بوني تحى-وميس معروف محى "اس في لايروائي س كما

واورعالباس مصوفيت كانام اعظم مسعودب اس خطريه لبح من كما-

"جھے یہ جان کر چرت نہیں ہوئی کہ تم یہ سب جائے ہو۔"وہ اس کی دھٹائی۔ حیران ہوا تھا۔

"تم میرے ساتھ ایسا کینے کر علی ہو آئمہ 'کی ہے چندون سلے ملنے کے بعد تم میرے ساتھ ان ایک سال براني كيشمنك كي فتم رعتي مو-"

دنیں اعظم مسعود کو پچھے دوسال سے جانتی ہول'

میری فریند کاکزان موس کانی برانی دوسی اس کے ماتھ میری- تمارا ممرواس عے بعد آگے۔ اوے ا

كيم الته دهو كرميرك يتي يزكئ تقريس في موجا چلو تھوڑے دن انجوائے کرتے ہیں۔ درنہ کمال تم اور كمال اعظم مسعود-"وه تنفرت يولي تقي-ان پرتم که رنگ ہو آئمہ! حالانکہ تم حاثتی ہو' تمهاری وجہ سے میں نے آلی سے کتنا برا جھوٹ بولا ب عم راضی تھیں جھے شادی کرنے کے لیے ابنی والده سے بات کر چکی تھیں اور اب تم کمہ رہی ہو کہ تهمارك ليهوه سب المكياس تقامين محبت كرتابون تم ہے اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔"وہ اس کی ہاتوں ہے چکرا کماتھا۔

وتومیں کیا کروں کیہ تمہارا مسئلہ ہے اور حمیس ایسا جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ مجھ سے بہت ے لوگ شادی کے خواہش مندہں اب ہر کسی سے توهين شاوي نهيس كر عتى مون-"

وہ طنزیہ ہسی ہتے ہوئے کمدری تھی۔انی بدب عرق وہ مركز بھى بحول نہيں سكتا تھا۔ اے اينے سامنے جیمی اس حسن کی دیوی ہے اس کمجے شدید نفرت ہوئی تھی۔ دکھ محبت میں محکرائے جانے کانہیں تھا کملکہ شاک اس ذات نے دیا تھاجو کسی کے ہاتھوں

بو قوف ننے ساتی ہے۔ وہ بیشے ایس ہی تھی۔ ضدی اے وہ سب

چاہے ہو باتھاجووہ ایک بار منیے نکال دیتی تھی۔وہ ذہن میں اورای دجہ ہے۔ گروالوں کے دلوں میں اس کانملیاں مقام تھا۔ روشتی اس کے برعکس روھائی مِن بھی بھی اتن انچھی نہیں تھی۔میٹرک تک اس کے گھرکے حالات وگر گول تھے اور اس کی دنیا محدود۔ ایک سرکاری اسکول میں روحتے ہوئے اس کا باہر کی ونیا ے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس نے روشنی کو جان مارتے ویکھا تھا۔ چند ہزار کی نوکری کے لیے جوتیاں چنجاتے دیکھا تھا۔ اے روشنی نہیں بنتا تھا۔وہ آئمہ تھی۔ اے بہت کچھ حاصل کرنا تھا اور وہ بھی بغیر جدوجهد کے۔ روشن کی قناعت۔ اے غصبہ آیا تھا۔ اس کی ماں بھی روشنی کی طرح تھوڑے سے پیپول پہ صر شكر كرتى اور ده اندر بى اندران كى اس حافت يه

ردشى دى جلى كئ تو كمريس اجانك كالبير آن لگا- روشن کے جانے کے بعد صابرہ ممل طور پر اس كے الحديث تعين-حالات بدلے توصابرہ كى سويج بحى بدل مني تقى- كالجين آكراس كالمناجلناجس كلاس كى لركول سے موا اس نے اے ائے موجود حالات ے اور بھی شاکی کردیا تھا۔وہ ان جیسی بنتا جاہتی تھی۔ الوكول سے اس كى چىلى دوستى تحرة اريش شروع ہوئى-وهاس كى كلاس فيلو كاجمائي تقااوراس يبرى طرح فريفية تھا۔ اس کے ساتھ ہاتیں کرکے 'گوم پھرکراے اچھا لگتا تھا م لیکن وہ اس سے کوئی جذباتی وابطکی سیں ر كھتى تھى۔ وہ خود ابھى اسٹوۇنٹ تھا اور اس كى مالى

حالت بھی متھم نیں تھی۔ پھر بھی دوایں یہ کافی خرجا كرنا تحا-ده جلدى اس سے بور ہوئى تھى يى يكيونك ده ہاتھ دعوکراس کے چھے بڑگیا تھا۔ پھر کے بعد دیگرے وہ چند اور لڑکول سے دوستیاں کرتی رہی اور سلے کی طرح ان کے ساتھ کھومتی بھرتی رہی ملیکن یہ دوستیاں محض ہوٹلنگ اور سینما کے حد تک تحیں۔اس وقت ووصاروت سيلى كسائه جانے كاياكا لج من أيكشرا

كلاسول كابماناكرلياكرتي تقي-" أعظم مسعودوه بملاحض تفاجس علاقات كے بعدوہ خود اس سے رابطے کی کوششوں میں لگ گئی مى-ووايك ايم ابن اے كابيا تھا۔اسٹنٹ كمشز تھا اورب تخاشااميراورمضبوط خانداني بيك كراؤتذر كمتا تفا-اس سے روشن کی ملا قات رولی کے گھر ایک ارثی من مونی تھی۔وہ اس کادور کاکزن تھا۔اگلی باروہ اے ایک ہو کل میں ملا تھا جمال وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ الی ل کے لیے تی ہوئی تھی۔اس باراعظم مسعود کو بھی اس میں ولچیں بیدا ہوئی تھی اور اس سے لما قاتون كاسلسله جل فكالخفادة ال الك اوردنيات متعارف كروار باتها- آزادى اورب تحاشادولت ي اس كانعارف اعظم مسعود كى بدولت بيوا قعلدوه اس منظی منظی چیزس خرید کے دیتا ارفیوم اقیمتی سوٹ گائیو اشار ہوٹلوں میں کھانے اور سے نئے مواکل فون

المارشعاع سمبر 121 121

120 2015

اے اعظم کی مہانی ہے <del>ملے تھے۔</del> اس میں ایسی کشش تھی کہ اعظم جیسا کھاگ اور ظرت فطرت فخص بھی پوری طرح اس کے قضے میں تھا۔ اس موزیکل کنرٹ کے مکٹ بھی اے اعظم معود نے بی مجوائے تھے کو تک اس نے وہاں حانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔دہ خودایس جگہول پید نسي جا يا تحااوروين اي و قار الا تعارات و قارب دوى مي دليسي مقى كيونكدوه اعظم مسعود صيا عم كالكاكوانا تسي جابتي تقى- ليكن وقاراس ميس ضرورت نیان دلجی لے رہاتھا۔ اعظم کی بوسٹنگ حاصل بوريس محى كون ساوه اس كى تحرالي كروا ياتحا-اس کے وقار کے ساتھ وقت گزاری میں کیا حرج تھا اور بحروقارے بھی اے فائدہ بی ال رہاتھا۔وقار کو اس نے ای حقیقت نمیں بتائی تھی اے ضرورت بھی نیں تھی اعظم اس کے بیک گراؤیڈ کے بارے میں ب جانما تحادونی کی وجہ سے اے بتا جل جا آگاس ليے اس سے چفیانے كافائدہ نمیں تھا۔ شروع میں صابرہ اس سے ان منتے تحاکف کی وجہ سے سوال بواكرتي تحيل- آسة آسة النيل بحي بيرسب قاتل قبول مو گيا تحاسيه ضروري توسيس تحاده لوك تمام عرایک ے معاثی طلات کے ساتھ گزربر کرتے وقاركو آئمدنے ایک آپٹن کے طوریہ رکھا ہوا تھا۔ لين جس دن اعظم معود نے اے شادی كے ليے يرديوزكياس فوقارت يجها جمراليا-

كهاني كميزيه بعي وه خاموتي بيشا تحاسوه بابر آتا تو نمیں چاہتا تھا، لیکن وہ روشنی کود کھ نمیں دے سكاتحا صابوك ساته وه معمول كاندازس بات چيت كر تاربا تفله آئمه كي معنى خيز مسكرابث ويكه كر بھی وہ جان ہوجھ کراے نظرانداز کررہاتھا۔ روشی سے ى مجھ ربى تھى كدوقار كاسے نظرانداز كرناس كيے ے میونکہ اس کی ضد اور دباؤ کی دجہ سے روشنی کو كلب جانا يرا ووقار كى دبنى كيفيت انجان تصيو

اس وقت صرف بيرسوچ رباتھا كدا ہے كن الفاظيس روشنی کوایے اور آئمہ کے پارے میں بتاتا ہے۔ وہ نہیں جاہتا تھااس سے پہلے آئمہ یوشی کو کوئی بات بتائي أتمد يحديقي الميدكر سكاتفا "روشن كولے كر آنا بيال "صابه جانے سلے اس سے کمہ رہی تھیں۔ روشنی جانتی تھی وہ بہت معہوف ہ اور چروقار کے اور ان کے اسٹیٹس میں نشن آسان كافرق تفاووات وبال لے كرجائے ك ليامرارسين كرعتي هي-

ام یا و قاربت مصوف این آج کل این کام کے سليلي من آب فكرنه كرس كه ون تك من خود آجاوں کی آب ہے ملنے۔"وہوقار کومشکل میں نہیں والتاجلي سي-

وقعیں جتنا بھی مصوف ہوں متہمارے کیے وقت نكل سكتابون-"اس كى طرف بارے دكھتے دواس ے کمہ رہاتھا۔ مسکراتے ہوئے ہے افتدار روشنی في إيا بالقداس كانويه ركه الفاسية اظهار تشكر تفاجو وہ خود کو ملنے والے اس مان کے بدلے اس وقت کرنا

"آپ فکرنه کریں آنی اہم جلد ہی آپ کی طرف چراگاس کے۔"وہ اب صابوے کمدرہاتھا۔ آئمہ حب جاب کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔اس کی أنكمون بن مجمد تفاجه ردشي سجم نبيرياني سح ان لوگوں کوڈرائیور کے ذریعے کھر ججوا کروہ دونوں

این کرے پی آگئے تھے۔ الوشنى الجحمة تم ع مجهات كن تقى-"ووشية كيسام كوري اي جواري الروي تهي جبوقار نے کھے سوچے ہوئے انی بات شروع کی الکین اس بل ایس کاموبائل بجا شروع موگیا- ریدو کی کال آری می اس سے بات کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نكل كيا- استدى من آكرات كجه والومنش ويكف تع بورچ داے ای میل کرچکا تھا۔ان فاکٹر کوچیک كرنے كے بعد وہ ايك بار محررج و كوكال كرتے بيٹھ كيا تھا۔اے کامول ے فارغ ہو کروہ جب تک کرے

میں آیا و شنی تقریبا" سو چکی تھی۔ دیے بھی کافی بمن ے شاوی کرلوگ " رات ہو چی تھی'اس نے سوچادہ اسے پہلی فرصت اسنو آئمہ لیہ میرا دفترہ اور میں یمال کوئی تماشا میں كل سب بحصة ادے كادو فيح جلدى آفس أكيا تحا كفرانسين كرنا جايتامتم يهال عد فورا "جلى جاؤ-" اور كافي مصوف تقاب 000

"آب لنجيه كم آجاكين وقار-آب كي فيورث وش بنارى مول يس-"روشى اے فول يہ كمبروى كى-اس کی بات سن کرده مسکرا دیا تھا۔ وہ آفس میں کافی بزی تھا۔ اپنے سامنے مڑی فاکلوں سے سراٹھا کراس طرف برید کئی تھی۔ شیشے کی کیبن میں میٹھی و قار کی سیرٹری کود کید کراس نے مسکراتے ہوئے پاتھ ہلایا تھا نے خود کور سکون کرنے کے لیے سرکری کی پشت یہ جواے دیکھ کرائی کری ہے کھڑی ہوگئی تھی۔اے

المجمى ايك ميلنگ شروع موفوالى باسك بعد گر آؤل گا مجرائج کے بعد دوبارہ آفس کافی وقت ضارَتع ہوجائے گا۔"وہ سوجتے ہوئے بولا۔

"اوو\_مطلب آپ ملیں آسکتے ہیں۔"اس نے مرتهائي بوئے ليج ميں كما-

"آپالیاکیوں نہیں کرتیں کہ آپ میرے آفس - آجائس أج من آكي اي فيورث جكه - ليج كراون گا۔"وہای کے لیج میں اے کمدر باتھا۔

"اورمير، بنائے کھانے کاکيا ہوگا؟" وہ مصنوعي

ناراضی ہے بولی تھی۔ ''دو میں ڈنر میں کھالوں گا۔''جواب فوراس آیا تھا۔ "فلك ع العرض آب ك أفس آجاتي بول" وہ بخوشی راضی ہو گئی تھی۔ اس سے فون۔ بات کرکے وہ دوبارہ اسے کام میں مصوف ہوگیا تھا۔ اُس اثری میں حادد تھا۔ کتنی بھی تھکن اور مصوفیت ہوتی وہ اے منوں میں اپنی باتوں سے برسکون کروی تھی۔میٹنگ ے فارغ ہو کروہ اینے آفس میں داخل ہوا تھا، جب اس کی سکرڑی نے اے ایک لڑک کے بارے میں بتایا تھا'جواس ہلناجاہتی تھی۔

المتم ميرك أفس من كياكرري بوج "اليخ وفتريس آئمه کود کھ کراس کا یارہ چڑھ گیا تھا۔ وہ اس کی ہث وحرىيه حيران ره كياتها-

''هیں تہیں اتنا ہے وقوف نہیں سمجھتی تھی و قار حن اتم جھے دلہ لینے کے لیے میری اس کم عقل

آوازى كىدە كىكىكى كى " بجھے اے وکھ کر ترس آباہ کیے بجوں کی طرح وداس لال پاپ سے بھی ہوئی ہے جے تم نے محت كانام دا بي المحاري يمي منين جاني كرجد ماہ سلے تک اس کامحبت كرنے والا شوہر جھے شاوى ارنے کے لیے مرا جارہا تھا۔ میرے کیے دیوانہ تھا میں دن کہتی تو وہ دن دہرا تا تھا اور میرے رات کہتے ہے اس کی رات ہوتی تھی۔اب میں یہ کیے مان اول کہ اجاتک مہيں ميري بمن سے محبت ہو گئي ہے 'جونہ صورت میں مجھ سے بمترے اور نہ اس کے اس مرے جیسی تعلیم ہے یقیناً" یہ سب کھ مجھ حیاس کرنے کے لیے ہی کیا گیا ہوگا۔" وہ طنزیہ کیج

وقارات فخيب بلاراتها اس ليوه أيك يحاس

كے آفس چيني تھي۔وہ يمال يملے بھي آچكي تھي۔اس

ليے كى كى معاونت كے بغيروہ وقار كے كمرے كى

بٹھنے کا اشارہ کرکے وہ اب و قارکے کمرے کا وروازہ

كول رى تھى جبايے كانول مى براتى آئمہ كى

میں ہوئی تھی۔ "آئمہ تم بیس"اس سے آگے وہ کچھ کمہ نمیں پایا ان آئمہ تم بیس"اس نے آگے وہ کچھ کمہ نمیں پایا

الميرے كرے كيا مركون تحاج الشركام يدوائي ميررى معلوم كرراقا-

"سراآب کی سرتھیں۔" وقارے بیوں کے نے ے زشن نکل کئی تھی۔اس کاوبلغ بھکے اڑ كيا تفا- وه اسے يج بتانا جاہتا تھا الكين بيرسب اس

المد شعاع عمر 123 2018

المدشعل عمبر 122005

مون آخرى بات مى جواس في سوتى تعى-ايخ میائل ہے اس کا تمبرڈائل کرتے وہ باہر کی طرف ما الله المداسك السيات کی کوئی روا نہیں تھی۔وہ گھرجارہاتھا ؟ نی شادی کے سلے چند ہفتوں میں اپنے رشتے میں آئی اس غلط فہمی کو ائے فورا"دور کرنا تھا۔ اس کاموبائل بند تھا۔ اس کا اس طرح وقارے بغیر ملے جلے جانا اے اب سیٹ كرد بالخاريا نبين اس في كتني بات سي تعي أوراس ے کیا تھے۔ افذ کیا تھا 'لیکن وہ حران تھاچند مند میں وہ عائب کمال ہوگئی تھی۔اس نے ڈرائیورے بھی وچھا، کین اس نے بھی اے آفس ڈراب کرنے کے بغدروباره تهين ديكها تفاوه كمرجيج يكافقا مكين روشني امرے تیں تھی۔ چند باراس کے موبائل یے کال كرنے كے بعد وہ صابرہ كى طرف جلا كيا۔ وہ أكر كھر نہیں آئی توانی والدہ کے پاس کئی ہوگی۔ یہ بی سوچ کر وه صابره کی طرف جلا گیا۔ روشنی دبال بھی نہیں تھی۔ صابره اس کود کله کر کافی ریشان بوگی تھیں۔وہ حیران تھیں کہ آخران دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ روشی اے بغیربتائے کمیں جلی تی ہے یو جمل دل ے دروال سے نکا تھا۔ بے مقصد مر کول یہ گاڑی ووڑاتے اس نے کی بار کھر کال کرے ماازمے

روشی کے بارے میں بوجھا۔ "دوشى لى لا المى تك نسي آئى بي-" بريار كا دہرایابہ جملہ اس کے کانوں سے اگرارہاتھا۔

اندازم اس تك سنح كا-

ى برجكدات تلاش كريكا تعارسوائ ايد ونيركى مجیلی طرف کے جمال وہ بہت در اکملی میتھی رہی تھی اور بحروبال سے نکل کرایک نزد کی پارک می آئی

سم وقار کو کب ہے جانی ہو؟" چنر جملے جو ای كے كانوں تك بنچ تھے ان سے وہ اتا او سجھ كئ تھى کہ آئمہ اور وقار ایک دو سرے کو پہلے سے جانتے

ہں۔ وہ شاک کی کیفیت میں تھی۔ اس کا وماغ کام تنیں کررہا تھا۔ بہت دہر تک قریبی یارک میں ہیٹھے رہے کے بعدوہ آئمہ کیاں کی تھی۔ "ايك مال انواده موجكاب" الكيارشة تفاعم دونوں كے درميان؟" وكياب حميس وقارنے نميں بتايا كه اس كااور ميرا کیارشتہ تھا۔محیت کر تا تھاوہ مجھ ہے 'مر تاتھاول وحان ے جھر شادی کرناچاہتاتھا جھے۔" "دئم خصوث بول رئى مو-" العين تم ع كيول جمعوث بولول كي آلي؟" ''وقاربت ی لوکوں ہے ملتے ہیں اُنے روفیش اور دوستانہ طبیعت کی وجہ سے ان کی کافی بے تکلفی

ب الركول كے ساتھ 'ہوسكتاب تمہيں كوئي غلط فئي ہوئی ہو۔"کے نہاشایاد آئی تھی۔

"آنی! تم آگرے وقوقوں کی جنت میں رہنا جاہتی ہو توجیحے کوئی اعتراض نہیں کیکن میں کمے کم تم ہے یہ جھوٹ نہیں بولوں کی کہ ہاں اس کے دوستانہ رویے کی دجہ سے بچھے یہ غلط قهمی ہوئی تھی۔ ایک سال میرے بیچھے بحرارا ہے وہ اپنی بس سے بہاں تک کر چاتھاکہ اس نے بچھے شادی کی ہے کیونکہ وہ اس کی شادی این نئے کے ساتھ کروانے میں انٹرسٹار سے۔ میرے اور اس کے ورمیان تھوڑی ی مس انڈراشینڈنگ کیا ہوگئی اسنے تم سے شادی کرلی۔ وہ جانا تھا میں اے ابنی بس کے ساتھ ویکھول گی تو جیلس ہوجاؤں گی۔ اس سے نتے اب کرنے کی كوشش كول كي- ميں تو يہلے بي اس كے ساتھ جھڑے کے بعد کانی شرمندہ تھی۔ حمیس اس کے ساتھ دیکھاتو بھے اس یہ اور بھی ترس آیا۔اب کمال تم اور کہاں ہیں۔ یہ و قار کا اشینڈرڈ تو نہیں ہے۔ تم جيسي سيدهي سادي اور معمولي شكل وصورت كي انثر یاں بوی اس کے اسٹیٹس سے کمال پیچ کرتی ہے۔ لین مجھے تمہارے لیے بھی ب<del>ہت اف</del>سوس ہو تاہے۔ اے کمے کم میری بس کو بتھیار شیں بنانا چاہے تھا اورای بات یاس ے جھڑا کرنے میں آج اس کے

آئمه کے انکشاف یہ اس نے ایک مری سانس لی تھی۔ توبیہ تھی دہ دیہ جوو قار کوبازار میں بکتی ایک لڑکی کو انی بیوی بناکرایے گھرلانا تھا' کتنی تحقیر تھی آئمہ کی بانوں میں اس کے لیے ' یہ وہی آئمہ تھی جس کے روش مستقبل کے لیے اس نے اپنی زندگی مختص کر وي تھي۔ جس کي خوشيول بيدوه اينام پ قرمان كرسكتي تھی'آج وہ اے احساس دلا رہی تھی کہ اس کی بمن معمولی صورت اور کم تعلیم بافتہ ہے کی لیکن اس نے كه غلط تونسين كما تحال آئمه ان تمام خصوصات كي مالك تقى جو كسي بھي قاتل اور كامياب فنحض كوا بني طرف متوجه كرسكتي تھي۔ وہ سے ميں ب وقوقوں كى جنت میں ہی تورہتی تھی جویہ نہیں جان یائی کہ اس کا اور وقار كأكيامقابله-وه زيين تحيي اورو قار آسان كان وونوں کا ماب کسے ممکن فقا۔ زمین کتنی بھی خوب صورت ہو اس کا آسان سے کیامقالمد۔ آئمہ کی باتوں ے وہ وہ ہے گئی تھی۔ بو بھل قدموں سے چاتی وہ وہاں

ے الل ای۔

"تم اس وقت کمال ہو عیں تم سے ابھی اور ای وقت لمناجا بتابول-"

فون یہ اے جگہ بتا کروہ خود بھی آفس سے نکل گیا تھا۔ اس سے بھی پہلے وہ وہاں موجود تھی۔ بیشہ کی طرح متاثر كن مورت اور مغرور اسے ای طرف آنا و کھ کروہ مسکرائی تھی۔وہ جانتی تھی و قار اے ضرور کال کرے گا۔ آگرابیانہ ہو باتوہ حرت ہے

اب تك جنت بھي لڙكول سے اس نے دوسي كى تھي۔ ووساس كے ليات بى بے جين تھے۔اس كے ايك اشارك يد كفني علي آتے تقي اور يد مخص تواس پہ دل وجان سے فریفتہ تھا۔ایں کے ساتھ گزرا ہوا ونت وه تبعي نهيس بحول سكتي تقى- حالا تك وه يعي إن ای بے وقوف مردول کے قبلے سے تھاجو او کول کی

خوب صورتی اور ان کی اداؤں کے دیوائے ہوتے ہیں اوراے مردول کو بے وقوف بنانا آیا تھا۔ شروع میں وہ اے ایک احما ٹائم ہاں لگا تھا اور اے اس سے شادي مين كوني دلچيي تهين تھي- اعظم مسعود بھلے فلرث تحا<sup>يج ر</sup>يكن اس جيسا استينس اور مضبوط بيك. گراؤنڈو قارکیاں مرکز نہیں تھااور پھراعظم مسعود نے اے شادی کی پیش کش کی تو وہ و قارے پیچھا چیزانے کی ترکیبیں سوچنے لکی الکین اس کاپ کام انتی آسانى سے بوجائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ . وقارنے اے اعظم کے ساتھ دیکھ لیا تھااوروہ خود ہی اس کی جان جھوڑ دیکا تھا۔ اعظم کے ساتھ وہ بہت خوش تھی اور یہ خوشی قائم بھی رہنی اگروہ و قار کے ساتھ روشنی کونہ دیجھتی۔ ہتک ہی ہتک محسوس کی تھی اس نے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقاراہے چھوڑنے کے بعد اس کی معمولی شکل وصورت کی کم تعلیم یافتہ بمن سے شادی کرلے گا۔ تھاکیااس میں نہ مکل نہ تعلیم 'ساری زندگی بسوں کے دھکے کھانے والی کر چئر بزار روئے کے لیے خود کو الکان کرنے والی اس بے وقوف ی روشنی کوده و قار کے ساتھ دیکھ کر جران رو کئی تھی۔ کتنے مان سے وہ اس کاذکر کررہی تھی مکس غرور ے دہ اس کے بازور اینا ہاتھ رکھے بیٹی تھی۔ وہ منظر

کی طرح جیمی تھی۔ حداور غصے میں دواس کھرے نکلی تھی۔جس روشی کو ساری زندگی اس نے ایٹار اور قربانی دیتے۔ و ويكها تفال آئمه كوخوش كرنے كے ليے وہ كى بھى مد تك حاعتي تقي-

ولی کراس کے تن بدن میں آگ لگ کی تھی۔اس

کے منکے کیڑے الیمتی ڈائمنڈ اوروہ کھر جہاںوہ کسی ملکہ

روشنی کوریشان کرکے اے مزا آیا تھا۔ تسکین ملتی تھی۔ بچاس ہزار کیا حیثیت رکھتے تھے۔اس کے لے وہ کی ہے نہ بھی کہتی ہے بھی اس کیاں استے ہے شار قیمتی تحالف موجود تھے جنہیں چ کروہ اپنی میں اوا کر عتی تھی بھیلین دہ ایسا کول کرتی۔اے لوكوں كو آزانے ميں مزا آنا تحااور آكر روشن تے اس

المارشواع مير 125 2018

المارشعال عبر 124 2015

کوند داری اضائی بھی توب اس کو پوری کمنی بھی دو مسی جاتی بھی دو نے چیوں کا انظام کمال ہے کیا تھا اس کے دو پی کے مطابق اس نے دو پی بھی اس کی سوچ کے مطابق اس نے دو پی بھی اس کی تھی ہے دو آر کی بیان سے بھی ایسا ہو گیا تھی اور اپ اے وقار میں دیا ہوگی تھی اور اپ اے وقار میں دیا ہوگی تھی اور اپ اے وقار میان تھی دو اور کی ناراضی اس کی توج کے عین مطابق تھی کیت و جلد اے منالے گی دہ اس ہے اور دو تار کی ناراضی اس کی توج کے عین مطابق تھی کونی دو جلد اے منالے گی دہ اس ہے اور دو تار کی ناراضی منالی تھی ہو تو گی دو تار کی باری بیان کی بھی ہی تھی جھی تھی ہے کہا ہی کہا ہی تھی۔ اس نے بھی اس کے بعد آگر و قار اس نے بہتھی ہی تھی۔ اس کی طرف دی کھی اس کے بالکل سامنے بہتھا بہت خور دی کی سے اس کی طرف دی کھی رہا تھا۔

"على جائق تحى أم مجھے ضرور كال كركے"اس الك اوا كى كى

وطِس أيك طاقات على توسمجى تقى تتهيس جهه على المرارطة على دليجي ب"اس في معنى خرز الدارش كما

میں ہے۔ اس صورت کے پیچھے چھے اپنے کھناؤنے چرے کو بھی میری نظمول ہے دیکھو جمہیں خود ہے اور گئی افرت ہوجائے گی۔ تم اس دن میرے دل ہے اثر گئی تھیں۔ آئمہ ایس دن تم میری نظمول ہے گری تھیں، میں نے زندگی میں آگر کوئی دعا ہے دل ہے گی ہو وہ سے بھی کہ بیٹھی نہ بڑے۔ تم بیٹی اور کیاں کی عزت دار آدی گی بیوی تو کیا دوست بنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ "وہ بت کیا دوست بنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ "وہ بت کیا دوست بنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ "وہ بت کے درا تھا اور آئمہ کا غصے ہے را حال ہور ہور

واليا كهائم نے من تهمارى دوست بننے كے بحى
قابل ميں؟ تهمارى ہمت كيے بوئى جھے اليى بات
كرنے كى۔ تم كيا جھتے ہو جس روشنى كى وجہ تم
علائم بول ميں اے اپنے اور تهمارے بارے
من ميں جائى ہول اے وہ بمن ہے ميرى اور كتى
مين ميں جائى ہول اے وہ بمن ہے ميرى اور كتى
جذباتى اور بے وقوق ہے اس كاشايہ جہيں اندازہ
تحقی ميں۔ آج وات بتا چلا ہے اس كے بعدوہ خود
تمہيں چھوڑد ہے كہ اے جھے نواوہ تم پہ اعتبار
تمہيں چھوڑد ہے كہ اے جھے نواوہ تم پہ اعتبار
بغير كه اردگرد كتے لوگ اے د كھ رہے ہيں وہ بنيالى

" دوشتی میرے ساتھ رہے یا نہ رہے 'کین تم یہ محول جاؤ کہ میں دوبارہ بھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کول گا۔" اپنی یات ختم کرکے وہ کری برے و حکیلیا دہاں ہے جائے انگیوں کو مرو ژبی دہ اے دہاں ہے جائے دیکھتی رہی تھی۔ و قار گھر میں داخل ہوا تو وہ بری طرح دسٹرے تھا۔

وقار کھریں داخل ہوا تو وہ بری طرح ڈسٹرب تھا۔ اپنے کرے میں داخل ہو کرب ولی سے ٹائی کی ناث

کھولتے اس نے اپنا کوٹ بیڈیپ پھینگا تھا۔ پچھلا وروازہ کھلا تھااوروہ مونمنگ پول کے کنارے کم صم بیٹھی تھی۔ دھیے قدموں سے چلنا وہ اس کے قریب آیا 'کیکن اس نے ایک بار بھی اس کی طرف شیس ویکھا تھا۔ چھے کے بغیروہ اس کے برا پر بیٹھ گیا تھا۔ ادخم بیمال بیٹھی ہو اور بیس تنہیں کب سے کال کردہا تھا۔ "

' فزندگی ایک بار پھر بہت الجھ گئی ہے۔ جتنا سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوں' سرا ہاتھ ہی شمیں آباد اس کا لعجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے چرے کی طرف دیکھیے بغیر بھی جانتا تھا کہ اس کی آواز میں لرزش کا سبب اس

"روشتی آتم جھے اعتبار کرتی ہو؟"

یہ سوال تھایا شکایت وہ جان نہیں یائی تھی۔اس
نے منہ اٹھا کر پہلی یار و قار کی طرف دیکھا۔ وہ اس
بہت تھ کا اور جھرا ہوا لگا تھا۔ کیا یہ محض نا قابل اعتبار
ہو سکتا ہے؟ کیا یہ محض اس کی بہن سے بدلہ لینے کے
ہو سکتا ہے؟ کیا یہ محض اس کی بہن
کے اس کا استعمال کر سکتا ہے؟ بہت سارے سوال
سے جواس وقت سانے کی طرح چھن اٹھا ہے اس کا صرف آیک
دل میں ایسے جھے اور ان سے سب کا صرف آیک

افظید اے آنکھیں بدر کے بھن تھا۔
افظید اے آنکھیں بدر کے بھن تھا۔
افظید اے آنکھیں بدر کے بھین تھا۔
افکھوں میں تمسے دور تجت کر ناہوں روشی آناس کی
انکھوں میں تمسے دور تجد کی ہے کہ رہا تھا۔
انکھوں میں تہمارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم ان
اور لیسے ہوئی میں نہیں ہو آپ کو پہلی نظر میں اپنا بنالیت
جن کہا کہ تم اور کی طرح قطرہ قطرہ لی میں ارتی ہو۔
جن کہا کہ تم اور کی طرح قطرہ قطرہ لی میں ارتی ہو۔
جن کہا کہ تم اور کی طرح فیل تھرول میں اسلامی موجودگی تھے
جن تم بیاں کرتی تھی میں آب ہولی میں عماری موجودگی تھے
بریشان کرتی تھی جھے اپنی برا بولی میں علل محسوس
بریشان کرتی تھی جم دین تم بہاں ہے گئی میں تمام





المدفعاع عبر 127 2015

المدفعال عبر 126 2015

ے اسپیشلی ملے آیا ہوں۔ بے مقصد مال میں محوج ہوئے کی سرک یہ چلتے تم کس اجانک میرے سامنے آجاؤ اور میں تنہیں ایک تظرو کھ سكول - به بهت بحكانه خوابش تقي بملين مين اي اس خوابش كوبوراكرنا جابتا قعااور بحرجحه بدانكشاف بوا كه بي حميس بياه جائے لگاموں أور تمهار بغير نمیں روسکا۔ میں تمے پہلے کی اور اڑی کو بند کر تا تعااوراس سے شادی کرنا جابتا تھا۔ یہ بات میں نے مہیں صرف اس کے نمیں بنائی کو تک میں مہیں اس بات سے تکلیف نہیں رہاجا بتاتھا۔ میں خوراس وهوك اوربع عزتى كوبهولنا جابتا تفاسيس نهيس جانيا تفاكه آئمه تماري بن بالكن جب يحصر باطالو مِن تمهير سب چھ بتارينا عابتا تھا۔ جمال تک آئمہ ے میری وابطی کا تعلق بے میں اے جھٹا نہیں کیکن وہ اسی دن میرے دل میں اینا مقام کھو چکی تھی' جب میں نے اے اعظم مسعود کے ساتھ دیکھا تھا۔ تہیں اپنی زعر گی میں شامل کرتے وقت دوند میری زندى في محاورنه مير عول في-"

"آئمہ کتی ہے میں آپ کے قاتل نہیں ہوں۔ میں خوب صورت نہیں ہول اور نہ بی آپ کی طرح اعلا تعلیم یافت میں کمی بھی طرح آپ کے معارب پوری نہیں ارتی۔"

پوری کی ارق
"دو غلط کہتی ہے۔ تم اس دنیا کی سب خوب
صورت آئی ہو کیو تکہ تمہارادل صاقب اس میں
دنیا کا سب سے حسین جذب محب بحرابوا ہے تم ہم
طرحت و قار حس کی ہوئی بنے کیلا کی ہو۔ تم میں
دو تمہام خصوصیات ہیں جو کوئی بھی مختص اپنی ہیوی میں
دو تمہام خصوصیات ہیں جو کوئی بھی مختص اپنی ہیوی میں
دو تمہار ہے ہی کہتی ہیں۔ تم ہے چند دن کی ملا قات میں دہ تمہیں
میں ہوگئے۔ خود کو آئمہ کی نہیں میری نظمول ہے
دیکھورو شنی ایجر تمہیں بتا جے گائم کیا ہو۔ خود کو اس

اصاس کمتری سے نکالو کہ تم آئمہ سے کمی طور کم ہو؟ بلکہ آئمہ کا تم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کا بلیزہ ہے۔ اس کا ہرافقا جھوٹ ہے ؟ اس کی ہراوا فریب 'میں آئمہ سے نہیں تم سے محبت کریا ہول دوشتی۔ " دھیں بھی آیہ ہے محبت کرتی ہوں و قار!" اس

'میں بھی آپ نے مجت کرتی ہوں و قار!''اس کے کندھے پہ سر نکائے وہ کسہ رہی تھی۔ و قار نے نرمی سے اے اپنے یازوؤں کے کھیرے میں لے لیا ت

000

آدھی رات کواس کاموبائل مسلس نج رہاتھا۔ بیڈ سائیڈ نمیل یہ بڑا اپنا فون اٹھاکر اس نے ادھ تھلی آنکھوں ہے جلتی بجھتی اسکرین کودیکھا۔ صابرہ کی کال آری تھی۔

دم آس وقت کیول فون کردی ہیں۔"اس نے جلدی ہے کال رئی ہیں۔"اس نے جلدی ہے کال رئی ہیں۔"ان کیا ہے۔ کال رئی ہیں۔ کال کی کال ہے وہ کی کال ہے وہ کی جاگ گیا تھا۔ مسلو ای۔!" روشنی نے کما۔ ودسری طرف صابرہ نے تحاشاروری تھیں۔

دوی! آپ رو کیول رہی ہیں؟ سب خیرت تو ہے؟" وہ پریشانی اور خوف کی کمی جلی کیفیت میں ان سے بوچھ رہی تھی۔ دو کیے بھی ٹھیک نمیں ہے روشنی! تم جلدی سے آجاؤ۔" ووردتے ہوئے اسے بتارہ ہی تھیں۔ ودلین ہواکیا ہے ای آئمہ تو ٹھیک ہے تا؟" وعظم مسود نے آئمہ کے چرے پر تیزاب بھیتک وا ہے۔"اے لگاصابرہ اپنے حواس میں نہیں

ودونوں ان کی کال آنے کے تھوڑی دیر بعد بی ان کیاس آگئے تھے۔ ودر تے ہوئے انہیں بتار بی تھی کہ وہ آئمہ کو گئ دن سے ملئے کے لیے بلام اتھا۔ آئمہ اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ ایک بی

دھن سوار تھی اس کے سرپہ کہ اسے صرف و قارب شادی کرنی ہے۔ جس دن سے اس نے و قار کو تمہارے ساتھ دیکھاتھا و غصے سے بائل ہو گئی تھی۔ مہارا نہیں روشنی کا نھیب ہے۔ اپنی بمن کا گھرمت بہادی ہو گیا تھا۔ حید اور بہادی ہو گیا تھا۔ و قار کو چھوڑ نے کے بعد اب اے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اعظم مسعود سے اس کا بہت جھڑا ہوا تھا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ سال آیا تھا اور پھر آئمہ کے یہ کہتے ہدکہ وہ اس سے اس کا بہت جھڑا ہوا تھا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ اس کیا تھا اور پھر آئمہ کے یہ کہتے ہدکہ وہ اس سے رونی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہے 'وہ غضے اور جنون میں

" سواقعہ کے بعد اعظم مسعود فرار ہوچکا تھا۔ آئمہ کی حالت تشویش ناک تھی۔ وہ ہپتال میں تھی' چ گئی تھی' کین اس کا چرہ بری طرح متح ہوچکا تھا۔ صابرہ کے گھر کمرام بریا تھا۔ جسے قیامت ٹوٹ بڑی ہو۔ روشن صابرہ کو سنبھال رہی تھی الکین وہ توجیعے وہ ھے گئے تھیں۔

لی هیں۔
''نیہ سب میری وجہ ہے ہواہے۔ بین اس کی اچھی
تربیت نمیں کرپائی۔ اس کی ضد کے آگے ہارمان گئی'
اس کے وکھائے سزیاغ کے لالج میں آگر میں نے
اس کھلی چھوٹ وے دی۔ وہ کیا کروہی ہے۔ کس
سے ملی چھوٹ وے دی۔ وہ کیا کروہی ہے۔ کس
سے ملی ہے میں سب جانتی تھی' کیکن خاموش

اے تھی ہھوٹ دے دی۔ وہ کیا گردہی ہے۔ س کسے ملتی ہے میں سب جانتی تھی کیکن خاموش رہی۔ وہ پہلی سیڑھی پیپاؤل رکھے بغیر آخری سیڑھی پہ بہنچ جانا چاہتی تھی اور میں اے یہ شمیں بتایائی کہ آخری سیڑھی ہے کرنے والوں کوجوٹ بھی زیاوہ لگتی ہے۔ سب میرا قصور ہے اپنی ایک بٹی کو تو میں نے محنت کی بھٹی میں جھونک ویا اور وو سری کے لیے اپنا معیار بدل ویا۔"

وہ آپ بال نوچ رہی تھیں۔ وحب میری غلطی ہے۔ میں نے اس امیراور آزاد خیال لڑکوں سے دوسی کرنے سے روکا نہیں۔ "وہ یہ ہاتمیں پچھلے تمین دن میں دسیوں بار دہرا چی تھیں۔ روشی تمین دن سے

ان کے پاس تھی۔ ان تین دنوں میں اس پر وہ سب انکشاف ہوئے تتے جن ہے چھلے ڈھائی سال سے وہ بے خبر تھی۔ اے صابرہ ہے شکایت تھی انکین وہ اس کی مال تھیں اور غم سے تڈھال تھیں۔ وہ ان سے بہت محیت کرتی تھی۔ وہ اوں کے ساتھ اس ۔ دکھ میں شریک تھی۔

میں کو کسی ایں ای اجو ہوگیا اس پہ افسوس ہی کیا جاسکتا ہے۔ کچھ باتیں اپنے وقت پر نہ ہوں تو محض بچھتادا رہ جاتا ہے۔ غلط رستوں یہ چلنے کا انجام صحیح کیسے ہوسکتا ہے۔"وہ صابرہ سے کئے بغیر نہیں رہ پائی

"آئر کو معاف کرویتاروشنی!" صابرہ کے لفظ اس
کے ول میں نشتری طرح جیجے تھے۔وہ اب بھی اس کی
حمایت کر رہ تعمیں۔ لیکن وہ آئمہ کو کسے معاف
کردے 'جس نے اس تاہ کرنے میں کوئی کسر نمیں
چھوڑی تھی۔وہ اپنا انجام بھٹ بھٹ کی تھی 'لیکن اس کا
ونت کے گانے بھولنے میں کہ اس کی سٹی بمن نے
اس کے ساتھ کتا براکرنے کی کوشش کی۔
وتار! آج اے لینے آیا تھا۔ پچھلے ونوں و قار نے

اس کابت ساتھ ویا تھا۔ ایف آئی آرورج ہونے کے
بعد پولیس ابھی تک اعظم مسعود کو وعویڈ نمیں بائی تھی
اور سید و قار تھاجس کی بدولت وہ دونوں بال بیٹی پولیس
کے چھبتے ہوئے سوالات سے بچ پائی تھیں۔
میں تائمہ کا بمٹرین علاج بھی اسی کی بدولت
ہورہا تھا اور درہ ازے یہ اس کا انتظار
مورہا تھا۔ اے اپنے گھروایس جانا تھا وہ گھرجس کی
نررہا تھا۔ اے اپنے گھروایس جانا تھا وہ گھرجس کی
بنیاداس نے خلوص اور مجہتے رکھی تھی۔



"للا-"وواسندى ميل كياس آك بولي-"تى بيل "انهول في اسلاك انسائكلويديا ي نظرا محاكے اسے جواب دیا اور دریارہ نظریں كتاب پر

كوئي بهي ميري بات نهيس سنتا عيس حلي حاتي جوب

میں میں جاری تم اوھ بیٹھ کے میری بات سنو۔" وہ جو دردازے کے پاس کھڑی تھی وہں سے

کوئی میری بات نہیں سنتا می کے پاس وقت ہی میں کہ مجھے اور کھ میں تو اچھاسامشورہ ہی دے وب"وه جينجلا كريولي- يوني جيلاتي، أنكهيس محماتي،

"توكمال عدد تهماري الحد-اے كوس كھ چھوڑ کے آجائے کچے وان تممارے یاس رہے۔"

"اس كا الرام عل ربيس إيا "بالكل ائم

المجا چلیں آپ بتائیں کہ میرے لیے کیا علم

كه كس طرح كاول نه بي مجھے سعد كى پند كاكوئى

يال بياسك جنجلالي موئى ي آواز كانول مي

عاك يراتى دريشان ى الكرى كى-

انهول في مشوره ديا-

میں اس کیاں ورنہ آب جانے ہی بجھ سے زیادہ والكسائيند بالذاني عزيزتين دوست كالميتكرت

ب-"دويمه تن كوش بوت

" آج کل جو فیشن ہے ای طرح کا کوئی لے لو۔ " انہوں نے این سمجھ کے مطابق کما۔ "دواتو أُهك بي اليكن ... "دواته كله كتة كتة رك-ده بغوراس كى طرف دىكھ رہے تھے۔ " نخير چھوڑس میں کل شنزا کوساتھ لے جاؤں گی اور جوشائيگ ره كئى ہےوہ بھى كركوں كى-"

" تحكيم ال كام كواب فتم كوا بحند ون توباتي ہیں ہیں۔"انہوں نے کماتواس نے سمطاویا اور کمرے

ے با برنکل کی وہ کری موج میں کم ہوگئے۔

" بيتم كيے كمه عتى موزبيدہ الجھلے كي سالوں \_

میں اور فلزا ہے بات جانتے ہیں کہ سعد کی شادی فلزا ے ہی ہوگی اور آج تم کمہ رہی ہو کہ سعد کو سمجھانا یڑے گا۔ سارا خاندان بیات جانتا ہے ایم میری بٹی کو سارے خاندان میں رسوا کرنا جائتی ہو۔" وہ غصے سے

دونہیں بھائی جان خدا کے لیے ایسامت کہیں۔ فلزا میری بھی بٹی ہے ان بن کے بالا ب میں نے

الأكر مال بن كے يالا ب تو مال بن كے سوچنا بھى جاہے تھا۔ تم جانتی ہودہ کس قدر حساس ہے کتنے عرضے ہے وہ سعد کو اسی خیال کے ساتھ سوچتی رہی " بجھے پہلےون کے ڈولس کا کار سمجھ میں نہیں آرہا ہے۔ سعد اور بلیجہ کے علاقہ اس کا کوئی دوست نہیں ' ان کے علاوہ وہ کی پر اعتاد تک میں کرتی-"وہ صوفے پر ڈھے سے گئے۔ زبیدہ شرمندہ ی بیکی رہ

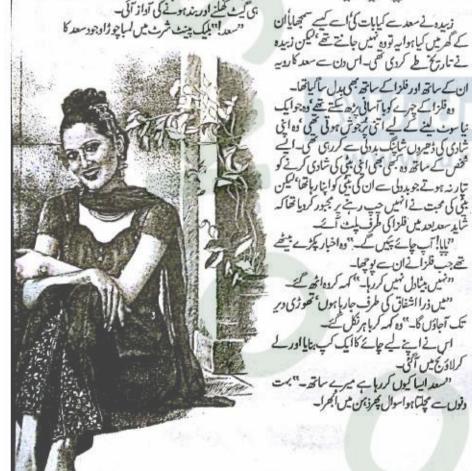

"نه میری کال یک کرتاب نه بی است ونوں سے گر آیا' نہ جھے ملا'اس نے جھے بالکل بھی

شادی کے فنکشین کے بارے میں کوئی بات تمیں کی۔

شزا کا رویہ بھی کچھ عجیب ساہے جیسے وہ یہ شاینگ

ا تی مرخ کیوں تھیں جیسے دہ گی دنوں سے سونہ سکاہو' اس كے بل جو ہروت جيل كى تمديش سمنے ہوتے تھے '

وہ بھرے بھرے سے کول تھے۔ کیا۔ کیا سعد جھ

ے شادی کرنے پر خوش نہیں ہے۔" خودے کے

''اُکرے واقعی بچ ہواتو؟''اس کے اتھے ریسنے کے

قطرے میکنے لکے اچھ یاول محتدے ہوتے لکے تب

آخرى سوال نے اس ير ليكي طاري كروي-

اور سعد مجھے اگنور کیول کردہاتھا اس کی آنکھیں

-97675 522

وه سعد كوجانتي تحيين جو فلزا كابهت اجيمادوست تفا-اس كابهت خيال ركه اتها مين بيرسب مجهده صرف

اس کاکزن ہونے کے ناتیے کر اُتھا۔اس سے شاوی

کے ذکر یروہ تڑے افتا تھاکہ بھی اس سے شادی نہیں

مردفعه وه بھائی ہے بات کرنے کا سوچتی اور پھر

رك جاتيس اليكن آجرات معدك دونوك انكارف اور پر صبح ہی مج بھائی کے بات کرنے پر انہوں نے

بھی ہمت کرہی گی الکین ان کے رو عمل پر پھرم بشان

"بات كرواس اور پر مجھے بناناكيا كہتا ہے"

ان کے ساتھ اور فلزا کے ساتھ بھی بدل ساگیا تھا۔

شاير سعد بعد مين فلزاكي طرف ليث أئ

تك آجاؤل گا-"وہ كمه كريا برنكل كئے-

ونوں سے محلی ہواسوال بھرزین میں اجھرا۔

" نهیں بیٹادل نہیں کردہا۔" کمہ کردہ اٹھ گئے۔

تق جن فلزائے ان سے بوجھا۔

كرلاؤج من آئي-

المدشعل سمبر 130 2015

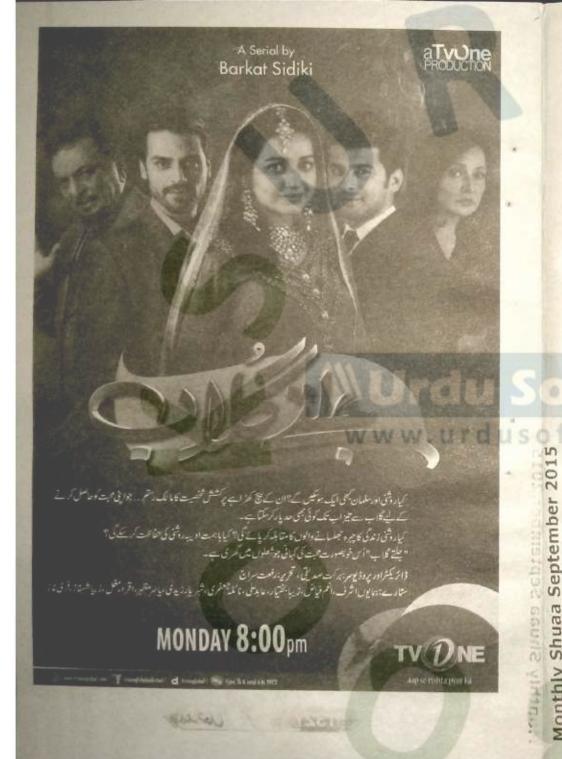

"ووت توہونا 'وی کارشتہ تورے گانا۔ پیار نہ بھی دے اے تو کوئی بات تہیں۔" وضيل ورسى كارشته بھي پھر ختم ہي سمجھو۔"اس نے سر بھٹکادہ بس ویکھ کے روگئی۔ دمیں نادیہ کے بغیر نمیں روسکنا کیلیزتم میری بات تحجنے کی کوشش کو وہ مرحائے گی میرے بغیر۔ پھر میں كماكوں كاتم پلز! مامول سے كهدودك تم سادي نمیں کرنا جاہتیں میں نے انکار کیا تو ماموں ہم سے مكمل طور ركث جائس كے اور تم جائتی ہوای ماموں ے کتی الیول بر - پرتم بھی توای کی اور ماری ب کی گتمی لاڈلی ہو۔شادی کے بعد تمہارے ساتھ کچے بھی برا ہواتوب مجھ ہے ناراض ہوجاما کریں گے۔ وكالى سے بىترىيە ئىين كە بىم دونول شادى بى نہ کریں۔"وہ ساکت کی بس اے دیکھیے جارہی تھی۔ ورقع کی اورے شادی کرناجو تھہیں خوش رکھ سكي بلن "وهائير كواموا حم آج عي بات كرنام مول الم كونكرون الوبست کم رہ کتے ہیں۔" وہ اتی سانے آیا تھااور اتی ساکے وه کری ساخه کرنے کھاس برجھ کی مرکزی كى الك تأنك سے تكاويا۔ وہ بالكل اليے بے يارو مدد كار مجتمی تھی جیسے کسی ہوہ کواس کی عدت حتم ہونے ے ملے بی کوے دھکوے کرما ہر نکال دیا ہو۔ کے کہتے جی بیشہ ساتھ رہنے کا بہنے بولنے کا 'دوسی كار مطلب كس ہويا ہے كہ دورووں كوالك لا مرے محت ہو گئی ہے 'جو رشتہ چند کھول میں ندين اع مخ ك لي بحرصديال بهي كم يرجالي الروديديات تجهد في تفي اورجانتي تفي ما كو بفي بيد

"كي يو تم اور مات كون آيا ب "الية ذاكن عل در آتے موالوں سے بچتے کے لیے دہ جلدی جلدی الكونى بهي نيس عين أكيلا مول-" وه أكتابية موے لیج میں بولااور کری رہے گیا۔ " اللوك " وورز فررت بول اس كاروب اے ڈرار اتھا۔ بول جسے کوئی انہوئی ہونے والی ہو-العدا" و ملك ع بول- اس في مردونول ماتقول سے تھام رکھاتھا۔ حمر کے کمنا جاتے ہو۔"حاتے اے کے بتاجل كاكروه كي بستائم بات كرف آياب العلوي عائم بناتي مول تهارے ليا"وه الے الی ہے یمال عنائب ہو کے فائے۔ و وقرا الا وود ھے ہے بولاتو وورک گئے۔ البين والربي لمن يكولت كأب "وبين گئی اور بڑاردل سوال آنکھوں میں لیے اے دیکھنے م فلزا!" ووياؤل كوغيرارادي طورير كهاس ير شادى الكاركرو-" العي الديم باركابول-" "اورش مے لا ابول-" امعی اس کے علاوہ کی اورے شاوی کرنے کا سوچ مجی شیں سکتا۔ یہ میری کسٹ منٹ اور خواہش میں ہمی تمہارے علاوہ کی اورے شاوی کرتے ات سمجھالے کی اُلہ الگ بات کہ یہ محبت اس کی زندگی كانوچ ي سي على يه ميرى زندكى كاسوال \_" - Sel-1010 10 8 ممسحدياتي بوري بوفلزا\_" "اور ميات فالمرين رب بوسعد-" " پليز قلزا مان جاؤ - هن لهجي حميس وه خوشي سيس وسياول كايوم ورور كرتي بو-"

Shi

المند شعاع متبر 2015 132



«تحک ب بالآخر اليا بي ہونا تھا<u>۔ مجھے وہ</u> کھر

تعياس لي رياثورن بهي تقريا "خلابي تعلااس نے گھرے نکلنے کے لیے میج کاونت منخب کیا تحااور ابجدودائ سوح محاقدام كوعملى شكل دے چکی تھی تو نجائے کول ول جیسے دھڑکنا بھول گیاتھا۔ "ور تلاب " ب قرار ول كوسنجالة اي عي مادول ك كزر علود مال الصواوي كي يكارساني

کھرے نگلتے وقت وہ دونوں جائیاں اے ساتھ ہی لتى آئى تھى۔اس كايادےوالىااس سے سروكاركى جزى كريس موجودك اب كى كوكونى فرق تمين

الماز كمور تاياب ايابي سوچي تھي۔ چھوڑنای تھا۔ "الندن می سب دے تامی ریسٹورنٹ من بینے اگرم کافی کے چھوٹے چھوٹے گھوٹ لیے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ گزشتہ کی دنوں سے دورہ عی او

دى كى نارىمرى يارىمرى يار

بدیکار بھی بہت ی کروی کسیلی اور سمجھ بوجھ والی ہاؤں کی طرح نجانے کب سے اس کے تعاقب م می سی اس نے اس ایار سمیت کی هیعت کو بحضاوراس ركار بزرجنك قابل نبيل سجهاتا "در تاباب. "داوی کی بکار پھر کسی فضایش کو یج كرچھو أي تحو في كارول شريث كركم موكن-ودس دادی اب تو بالکل سیں۔"اس نے

وابس والي جاف كاكوئي دروازه نهيس بيا ... يجه مزنے والے سارے رائے حتم ہو گئے ہیں۔ والجمي بهي كيه نيس برايش!"

"نبين دادي إمل في فيلد كرايا ب من راحيل کے بغیر نمیں رہ عتی۔ اور میں اس کے ساتھ خوش گوار زندگی گزار کرممی بربه واضح کردوں گی که خوشیوں بحری زندگی دولت کے بغیر بھی گزاری جا کتی ہے۔"

"آج آب بھے سنے دادی۔ می کیا یار سے مذع كوكم حان كتي بن بعلا مارى زندكى دونول نے دولت کے علاوہ کئی چرکو برکھائی کب ب تھکے ہاں کے سارے اعتراضات درست ہر ہے لیکن اس کابید مطلب تو نہیں کہ میری محبت نے معتی ب کفن اللیش میج ند ہونے کی وجہ سے میں راخیل کو کسے بھول سکتی ہوں۔ یہ کوئی تھوس جواز تو میں نہ می ملا کے لیے اور نہ میرے ول کے

كملا\_ تواتى ناتجه ك عيموالى ميرى جان ية الي تونه تھي\_ايے تونہ سوچتي تھي-"دادي كي ياد اے سجھانے کی اور اس کی گرم کافی ٹھنڈی ہونے کی برکر کھانے کواس کاول دیسے بی نہیں جاہ رہاتھا۔ الواتو ورتاياب ب چندا \_ جانتي ب اين تام كا

مطلب " بحين من دادي اكثرات اي كود من بهاكر

كل ساء بحوك لكنى كمال ربى سى-

قابض موجائے والی یکی نہیں رہی تھی۔ بری مو تی تھی۔ اتنی اتنی کہ اے اب ان دعاؤں کی ضرورت مجھی شیں رہی تھی۔ ريشورند من دادي كي رجها كين اس ع جروبي سوال کررہی تھی۔وہ جھنجلا کئی۔ "فحیک برادی بسی مانتی مول که راحیل فیمتی وهات ميں ليكن وہ جھے محبت كر ماے اور ميں اس کی محبت میں خود کو بھکا سکتی ہوں۔"



"جي دادي!" ان کي گود مي ميل كر بيشي ايك

"شاباش ... ميرے كركايہ فيمتى موتى فيمتى دھات

دادی ہربار اسے بیہ ہی دعادیتی اور جس کی سمجھ

اے بہت بعد میں آئی تھی۔اب وہ کود میں چڑھ کر

طرح سے قابض ہوتے ہوئے وہ بڑے بیارے کہتی۔

متى موتى \_\_ بے مثل نایاب موتى \_"

ميں جڑے گا۔ان شاءاللہ "

اس نے دوٹوک انداز میں کہا تھا۔ پھرجلدی ہے تھی اوے کومی ای فیکٹری میں آفس ہوائے کے معنذي كافي كاآخري كحونث لي كراينا بيك افعاليا تفا ور طور برنہ رکھول اورتم اے ۔ اس کھر کا والدینانا تیزی ہے ریسٹورنٹ سے باہر نکل کی تھی۔وہ داوی ك مائه مزيد سوال جواب نيس كرعتي تفي- س ووجانتي تقى راحيل كانام ليتناى اس طرح كياتي موال جواب اب اس کے ارادے تو تنیں مدل عقے کی جائیں گی-وہ ان ساری باتوں اور روبوں کے لیے تار تھی۔ پھر بھی ڈیڈی کے اس روپ سے وہ کمے بھر ٹرین کی سیٹ سے پشت لگا کراس نے گہرا سالس لیا کے لیے ساکت ہوگئی۔ تفااور آئے تھے ہوئے حواسوں کو تاریل حالت میں ''دنیا میں ہر محض آپ کے جتنا امیر نہیں ہو تا دادي أكرباطني طوريراس دنياجس موجود مويتس تو وجو حارے اسٹیٹس کے ہیں 'تم ان میں سے واقعی اس کی اس پھرتی کامقابلہ نہیں کرسکتی تھیں۔ لیمن وہ تو تاباب کے ول و داغ میں کھر کریکی تھیں۔ "نياب ممكن نهيں۔" ب جابوه نشستبرلتي المحدوادي يسيخ الرين چلندوالى بنى ... "دادى فانديشے "تو چرېمس كول بتاريي بو-" "زندگی ضروریات مجی اور یکی محبت پر بھی حاوی السيارے مي آپ كافيعله جانا جائى بول-" ہوجاتی ہی<u>ں جڑج این بیدا کو تی ہیں</u> اندر تک\_ ہر الماري طرف الكارب حتى -"ابك می بولی تھیں۔وہ موضوع کی شروعات ہے ہی تایاب جذب بحاب بن كرأ رُجا آب بجهتاد كي اوس بي ره کی اس گتاخی کو چھے برداشت کے بیٹھی تھیں۔ دادی بارے بولتی چلی کئیں۔وہ کھڑی ے باہر بحث حمم ہو گئے۔ بے متیحہ بی اور الکے ایک ہفتے تک وہ تقریبا " باررہی تھی۔ راحل سے اس نے کوئی بات نمیں کی تھی۔ یہ تعلق ایسا تھا بجس میں ایک فریق بہت سے مرحلوں کوچھیا رہا تھا۔ اگلی زندگی اليے بى يارے اے مى اور ديثرى نے بھى مجملا تھا۔ جب تایاب نے ان دونوں کے آگے 252770 راحل كالم ليا تفا- حالاتك غير ضروري بارے اي بات منوانا يالمجهانا دونون كاي خاصانيين تقادخاص "توبه صله دے رہی ہوتم جارے پیار کا۔"ممی طور پر ممی کا\_ان کی ہرمات میں حکم کاعضر نمایاں ہو آ ڈٹری دونوں ایک دن خوداس کے کمرے تیں آئے... نایاب نے کافی دنوں سے خود کو اسے مرے میں قید کر تھا۔راحیل کے نام برانہوں نے درنایاب کوا سے دیکھا بصحاك كي تجويض نه آربابوكه دواس راسيس ااس ی عش پرام کریں۔ ڈیڈی نے تھے کا ای فرش پردے اراقا۔ و د تعین میں تم اپنی کلاس کی غریب او کیوں کی مدوکیا كرتى تعين- آج يه جذبه اس قدر برس كياب كه تم خود كويى خرات كردى مو-" ية بلياب كى زئد كى كاس كمرض مون والاسى بهى وہ خاموش لیوں اور بھیکی آ تھوں کے ساتھ دونوں وحتمهاراهاغ تو خراب نتيس هو كيا- "ديدي تقريبا"

المعنى المحاسبة المعارض المعنى المثال قائم کرونی مو تم ... کھ اندازہ بھی ہے جہیں ... اماري تربيت كي اورخودا ي بهي " و کوئی ایک خول یک خولی بتاؤ اس لاک السوائع محبت اور شاعري كرتے ك وه كوئي خولي نه بتاسكي- راجيل مين جعني خوبيال نایاب کو نظر آئی تھیں 'وہ ساری محبت کی بدا کردہ میں۔ می ویڈی فیکٹس ایڈ فیکو سے ہر چزکو حاضحے والے ان کے سامنے ان باتوں کاؤکر کرناہی لاحاصل البت ہو آ۔ براس نے ہمت کرکے ایک حل ضرور بتادیا تھا۔ اور دونوں اے مزید حیرت ہے ويكھنے لكے ... جيے اب تو ناياب واقعي بي ياكل ہو گئي الموه گاؤ! "وَيْمُ نِي الك طنز بحرا قبقهه لكاما-ودليعنى اب بمارى محنت سے لگائي كئي فيكثري ميں وہ لوک کام کریں گے۔ جو شعرو شاعری سے رغبت اے ڈیڈ کاراحل کی اس طرح بے عرتی کرنا ب دمیں گارمنٹس کا کام کر آہوں تایاب میراارادہ کھی بھی کوئی پبلی کشنہ ہاؤس کھولنے کا نہیں ہے۔" "خزانول من مزيد خزائے شامل نہ ہوں تو آخر میں بنجرز بین بھی اپنی نہیں رہتی۔ اور ہم اے کیوں سیٹل کروائی ۔ جب ایک ے بور کرایک سیٹللہ اڑکا تمہارے امدوار کے طور برموجودے۔" می نے جھوٹ تو نہیں کما تھا۔ تقریباً مہارتی ہیر كيدرتك من وه تاياب كوفلال فلال اور فلال وكهاتي ربتی تھیں۔ ان کی اعلا قابلیت اور کاروباری صلاحیتوں کابابوڈیٹا فراہم کرتی تھیں۔خودوہ تلاب کے ایک اشارے کی منظم تھیں۔ "صرف تمارے بال کرنے کی دیر ہے میری

تهاراذ کربھی کرچی ہے۔ عدیل ہاڈانگ میں جانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اے دیکھ کرتم اندازہ لگا سکتی ہوکہ اس کے اندر شلکہ ماديے كمارك وصف موجود إلى-" ممی اے اپنی نظرمیں پر فیکٹ اڑکے دکھاتی رہیں۔ ان کے بارے میں جاتی رہیں۔ لیکن جو نایاب کی تظر من عاحکاتھااس کے لیے ووروں بی ای شیں بھر أس ليه و آج جلي آئي تقي مرچموڙ كي بيشه کے لیے۔۔ رات ہی اس نے اپنا چھوٹا سابیک تنار کرلیا تھااور مسج ناشتے ہے پہلے نگل آئی تھی۔ دیے یاؤں یا چوری چھے نہیں۔ نہ بی اسے کرے میں کوئی خطر چھوڑ کرے جس وقت وہ کھرے تکلی ممی اٹھ چکی میں۔آگر تایاب نے ان کے بار کے دلے ان کی بات نہیں انی تھی توانہوں نے بھی نایاب سے بار کے ناتے تایاب کی ضد کو بورانسیں کیا تھا۔ رُن سے اتر کروہ تقریا"اے وجود کو تھٹتی ہوئی ا مبازیلڈنگ تک آئی تھی۔لفٹ توحب معمول خراب ہی تھی۔ساری بلڈنگ ناقص اور سے فلیٹس ے رُ تھی۔ کوئی ایک آدھ چر خراب ہو جاتی تو مینوں تھک ہونے کا نام نہ لی ۔ نہ مینوں کے پاس اتی انحائش ہوتی کہ تھک کوانے کے فتر میں بڑھ مرتھ کر وسوس فكور تك كى سيرهمال جرهة جرهة اور تحوثے سے بیک کو سنجالتے سنجالتے وہ جیسے صديون كاسفركرك آئى تحى-دويل دينير بحى دب وروانه نه محلاتوا احساس بواكه راحيل أس وقت انی جاب بر گیا ہوگا۔ ہنڈ بیک سے جالی نکال کراس نے خودی دروانہ کھولاتھا۔

كرب نظتے وقت وو دونوں جابیاں اسے ساتھ بی لتی آئی تھی۔ یہ دونوں ایکٹرا جابیاں بیشہ اس کے یاس بی رہتی تھیں اور راحیل کے پاس ایک واحد اور آخرى جالى بولى تحى-

اندر داخل ہوکراس نے قلیث کو روشن نہیں کیا

المناشعال حبر 2015 137

جان \_ سزورانی میری بات بھی سیس ٹالیس کی۔

راحت توميري بهنول كي طرح بيد باتول باتول مين

المنتفعال حبر \$1362015

كى كفتكوسنى مايى .

تع ليكن ات ريثان ضرور كررب تق

لانے کی کوشش کی تھی۔

كحري ليح من كها-

فرد كاسب شديدرد عمل تحا-

000 " کس کمال اس میری؟" کرے میں تیزی ہے واخل موكرواحيل فانع بوع بوجها تفاسي والا كمرول كے فليث كاكونا كونا چيك كرجكا ہو-ناب كيرے استرى كردى تھى۔ سوال جے اس "ديس يوچه ربايول بكس كمال إلى ميري-"وه تيز

ترين آوازش كويا موا-

منجينك دس-" تاياب كوجيد كوكي فرق بي نهيس

تعيريب به كاث دار ليج بين بولتي وه جيسے اس كالمسخر

نایاب شرمندہ نہیں ہوئی تھی۔اس نے بیرسب راحیل کی محبت میں بی کیا تھااور جوقدم اس نے آج الفاليا تقاوه بهى صرف راحيل كى محبت من ين الفاليا تفا-فلیٹ میں واخل ہو کراس نے راحیل کو کال کی۔ "راحل! بن آئي مول اينا كر چمو ژكر بيشه کے کیے۔ پلیزاس وقت کوئی سوال جواب مت كرنا...بالى بات شام ميس كرت بس-" راحيل في كمرام أنس ليا قا-المعكب "ودانتاي كمهاما-

فون بندكر كود بذربيته تي- دل جو سيح يري طرح سے وحرک رہاتھا اس کی رفتار بھی نار ال ہوئی۔ مجھودہ کل رات ہے جاگ رہی تھی اس دجہ ہے بھی بدر میضتے ہی سکون کی ایک گھری اس نے اس کے بورب وجود كواسينا حاطي بين تهيرليا تعاب وهيس محبت كي سمار عي الول كي-" اس نے ایک بار پھر خود کو لفین دلایا۔

"کون ی؟"منه کوقدرے انو کھے زاویے برلے جاتے ہوئے تایاب نے یو چھاتھا۔

وروستري كا من القرس جرائي كا-

الليا "وه طلايا " بجينك وس "جراعي اس

کی آنکھوں میں بخر کئی تھی۔ دونہیں یاد آیا۔ سینکی نہیں۔ جلادی

اڑارہی تھی۔راجیل کادماغ من ہونے لگا۔ وكليابكواس كردى موية تمهارا دماغ توخراب نهيس السيالك الكلي الكل موكني مول س-"

"ممایک نفساتی مربضه بو-" چِلّاؤ اور چِلّاؤ بحے ہے۔ تم چِلّانے کے سوا اور کام ہی کیا کر عکتے ہو۔"ا کے تایاب بھی چیخی تھی۔ "جمہیں ایا کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا۔ تم مجے تک کرنا چاہتی ہونا۔ ہروقت ساتے رہنا چاہتی ہو۔ یہ بتانا جاہتی ہوکہ میرائم سے شادی کرنے کا

مغيمله توميرا غلط تعامس راحيل \_ تم خود كو كول دوش دیے ہو۔ دماغ تومیرا خراب تھا۔ جو میں اپنا کھر چھوڑ کر تمہارے اس جلی آئی۔"

"تونہ آتیں۔ کیامی نے م سے کماتھاکہ کھر چھوڑ آواینا میری خاطرید بدقدم تمنے خود اٹھایا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود میلی۔"

ويرتم فاس نفليس مراساته كول وا-قليث ے نکال دیے مجھے شایر میں اپنی علظی کوسد حار لتي والبي طي جاتي-"

"تواب على جاؤ\_ كن في روكاي " "جو ملطی کی ہے اس کی سراتہ بھے۔ اول پہلے" وتم تو کہتی تھیں کہ تم دولت اور آسائٹوں کے بغیر بھی گزارہ کرلوگ بھی شکوہ نہیں کردگ۔ میری

واليي بي غلط فني مجمع بهي تو تقى تمباي بارك

"هيں جيسا تھا ويسا عي ہوں۔ تم بدل کئي ہو۔ مير عالق جيناتمهار عليدو مربوكياب" " تحیک کما یم جیسے تنے ویسے بی ہو۔ بلکہ یوں كناجات كرجال تصوبال يربوي من في سوجاها زیادہ بنت سارانہ سی کچھ نہ کچھ بنتری توہوی جائے گی۔ لیکن بالکل تحیک کتے تھے ڈیڈی کہ راجل کی رودھ کیڈی ہی تہیں ہے۔۔ اور وہ تمہیں

"حمس اعدديد كياتس اتناي تي لكي تعيل و مان كيول نبيل ان كياست-" الى غلطى كولوكوتى مول ابين سال بهيانك دن کو تو یاد بھی نہیں کرنا جاہتی۔"اس نے ایناسوث المعرض والاتحااور الماري من لكانے كے آكے برجی تھی۔ آگھوں میں آئے آنسووں کواس نے صاف كياتفا - راجل اس كي شكل ديكماره كياتفا د بہت سمجھایا تھامیرے دوستوں نے بھی بچھے کہ بدامير كران كالرك جاردن بعد تيرى زعرى كوجهم بنا

ائى بىك بون ينانا جا بتا ہے۔"

وكياتم في المعدستول كويتالا كدوه امير كمرافي لاکی آج ایے سمیت جہیں مجیال ری ہے۔"وہ طرز ے بولی تھی۔ راحیل کھے بھرکے لیےلاجواب ہوگیا

"احمان كنوارى مو؟" "الماتون بحي كنواكنواكر تفك كني مول" "كباض كوشش شيس كرياتمهارے اس لا كف اشائل كورك كے ليے اور تمهارے اس لاكف اسائل جس كى تم عادى ربى موك ليے جدوجد تميں

"تہاری ہر کوشش ہر جدوجد سطی ہے راحل بدى كاميالي معى تمارك قدم نيس جفو كل كونك تم الك سطى آدى بور اصط درج کے تم جاے شاعری کو جام پیٹنگ باؤ یا مجه بھی اور ب درمیانه درجه تمهاری فطرت می دیج بس كياب تم بحي اقل درج تك نيس بني كي اس اوسط درجے کے حصار کو نہیں توڑ کتے۔ اوسط ورج کے آدی کی سوچ ایک فاص رفارے آگے کا سزنبیں كرعتى- برن چاہے جتنا مرضى صحت مند موصاع زراف كامقالم ننس كرسكا كدها بعنا مرضی طاقت ور ہو ، کھوڑے کو رکس میں نہیں ہرا سكا\_افس كر جھان ياؤل كاحساس بيكورے ہوا۔ ان چروں کی مجھ بدی درے آئی میری

139 2015 77

العيدال مبر 138 2015

تھا۔ باہرے جتنی روشن آری تھی وہ اس کے لیے

اس نے کمرے کاجائزہ لیا۔ ہیشہ کی طرح آج بھی

اے یہ کمرہ بت یارالگ نیانیا۔ اجلاسا۔ ہرچز

مرف ممینه پہلے ی تو خریدی کی تھی۔ نی متنگی اور

وَثِرِي فِي رَاحِل كودو سال كا ثائم ديا تھا۔ آيك

جار وہ تم ہے محبت کرتا ہے تو دو سال کے اندر

اندر کھ اچو کے وکھائے میری سوچ میرے

مثلدے کو قلط ٹایت کے دہ ٹایت کوے گاآر

اس من آ كروم كاجذبه مواتي "ديثري في كماتها

اور سارا معللہ دوسال کی محنت اور صدیحدے سرو

وسل کھے گزر کئے بای نہیں جلا\_ بے تحاشا

كوششول كالجمي كوئي مقيد نهين نكل سكار سارك

حالات جول کے تول بی رہے۔ بلکہ تھمرے پائی میں

مزيد كائى لكتا شروع موكى اوردونول في سوجا تفاكه

جتنى در دندى راحل كے قليث من مضح رہے۔

ٹلاپ نے ای دوساول کی اکشی ہوئی سیونگ کے

ہے ہی راحل کے اکاؤٹ میں زائے کوے تھے

اور فلیٹ کو بھر کرنے کے لیے بھی دونوں نے بہت کچھ

اورديدى \_سب كه صرف ديمه نيس ريع

كمرآكرانيون فالماب كواكم الكريزي تفسيل

دی گی- خریدی کی برجزی رقم اور خریدار کے

اكاؤنث تمبرك ساته بتايا تقله وه نايأب بى توسحى اور راجل کے سارے جھوٹ جوددنوں نے مل کر گھڑے

خاموش ربيد اور يحد جموث اور يحد سخاني رجني

قديرس من ديري كويو وفي ماسك

راحل كى كفتكوينة رب

بلكه ياد كردي

طرح کا تایاب کو بھی۔ اس کی ذہنی حالت بر ترس

نيس دُيْري روعب والحريك لي





Lighter Skin Brighter You



Golden Pearl Cosmetics-Pakistan

www.goldenpearl.com.pk E-mail: goldenpearl320@gmail.com

"میں جانتی ہوں۔ تیری محبت یا کیزہ ہے۔مقدس ے 'رُخلوص ہے 'بے غرض ہے ' بناشک وشبہ کے ہے۔ اپنی محبتیں جن داول میں ہول وول میں اندہ

رئے ہیں۔" "تو چرمیں کیا کون دادی اب؟" ' کاس محبت کو وقت کی تمازت سے نفرت میں نے ہے روک لے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ والیس

نمیں ... نہیں دادی! بہت مشکل ہوگی۔ میں ے خودے کرنائیں جاہتی تھی۔اب برد کرے میں میوث کھوٹ کرروتے ہوئے کرنے لگی۔ "در تاليب!نه روميري بي \_ توردن والي يكي تو "إلى دادى يا باوريه بحى كداس فيمى موتى کے قیمتی وحات کا ہوتا ہی ضروری ہے۔ مٹی عر بحرا جائے کی اور کائمی اس کی ملاقعت پر ٹک تہیں

وہ بیرے التی کھڑی پر نگاہ ڈال اے گھرے در منٹس کرنا جاہتی تھی۔ اپنا چھوٹا بیک اس نے "مجھے تمے بت محبت سے راحیل مبت زیادہ۔۔ اتیٰ که میں اس محبت کو نفرت شکووں مجھتاووں ا وكحول من بدلما شين وكيم على-"با برنكل كرورواز كولاك كرتے ہوئے اس نے خودے كما تھا۔ كرے نكلتے وقت وو دونوں جائياں اسے ساتھ ہى لی آئی تھی اور راحیل کافلیٹ چھوڑتے وقت اس نے دونول جابول كودروازے من ى كارىخ ديا تحا۔

بن جي كو بند كواني بواس بت ہوگیا۔دادی جمی افیڈی فرینڈنہ میں ان بے بیان من من کر تنگ آچکا ہوں۔ نمیں جی سکتامیں رهيل بھي كوئي خوابش مند نسين ري 'اباليي

تو پرایا کردتم جھے طلاق لے لو۔"تایاب کی طرف و كميت بوئ وه جلّا اتحار معامل خم كرف كا آمان طريقه بتايا تفااس ف

الميري زندگي تمارے آنے ملے بھي بمتر مى - تمارے والے كے بعد بھى يقت "بت بمتر ہوجائے کی۔ طلاق لے لوجھے مداک کی۔ على جاؤيمال عيد سكون لين دومجهي" تلاب من ى بوكر راحل كى صورت ديكين كلى تھی۔ جو اینا سر پکڑے بدر بیٹا تھا۔ تایاب کی آتکھیں اس کی حالت و کھھ کر آور اس کی بات س کر

آنىووى سے بھگ كى تھيں۔

و بروط كرا تفي تقى- آئلسيس أنسوول ، بيكي مولی تھیں۔ لیے لیے بی اے نید آئی تھی۔اب افنی تو چاروں طرف انجان نظروں سے دیکھنے گئی۔ جسے نجانے کتے آگ کے سالوں کاسٹر کرکے والیس پنجی ہو۔ کمرے ش دادی کی گود کی گرائش پھیلی ہوئی

"ورتاليب!" يادول سے دادى كى يكار پير كو كى \_\_ عشدى طرح دهم اوربيار بحرى دوجراعى كى مجسم

ومیں اس سے بہت محبت کرتی ہوں وادی \_ بہت زیادہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکول گا۔"

المدشعاع سمبر

white

biological P



## ناولٹ

عبدالله بابند صوم وصلوة وه مجد كاموزن جي إدراس نع على من ايم قل كرر كها بعديد كى اس كم ساته مظنى ہو بھی ہے۔ عدید ہاشل میں رہتی ہاور میڈیکل کی تعلیم حاصل کردی ہے۔

عدینہ کے والد مولوی رفتن کا انقال ہوج کا ہے۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ دادی سے قریب ہے موتا اس کی کزن ہے۔ وہ ویلیاں شرے قرآن حفظ کرنے ان کے گھر آئی ہے۔

عدید عبداللہ ے بت مجت کرتی ہے۔ عبداللہ بھی اے جاہتا ہے لیکن شری اصوادل کے تحت زندگی گزار نے وال صالحه آیائے منگنی ہوئے کے باوجود انہیں آپس میں بات چیت کی اجازت نہیں دی۔

شانزے اوٰل بنا جاہتی ہے۔ریمی پرواک کرتے ہوئ اس کا یاؤں مڑھا آ ہے اور وہ گر جاتی ہے۔

ڈاکٹر بیٹن نیکی کو تھی میں اپنے بیٹے ارقع کے ساتھ رہتی ہیں۔ان کے شو ہر کر تل ڈاکٹر مماد کا انتقال: و چکا ہے۔ نلی کوشی کے دوسرے جصے میں ان کے بایا ڈاکٹر جلال آئی ہوی اور یوتی اور یدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ان کی دوشادی شدہ بٹیال ہیں اور اکلو ما بیٹا تیور لندن میں مقیم ہے۔ بیوی کی وفات کے بعد تیورنے اور بدا کوپاکستان آئے باپ کے پاس

بھوا دیا ہے۔ مٹاما ہمران کے ہاس لندن میں ہے۔ اور یدا اور ارقم کی بہت دوئتی ہے جو ڈاکٹر بیش کو بالکل پیند نہیں۔ ڈاکٹر بینش تیمور کے نام ہے بھی نفرت کرتی ہیں۔ عبدالله عدينه كوابناس نمير ججوا ما ب-صالحه آباد كيولني بن وه شديد غصه وتي بن اور تمبر بحاثر كريمينك وي بن-مرید اپنے دوست کے بروڈ کش ہاؤس میں جا آ ہے تو وہاں شامزے کو دیکھتا ہے۔ شامزے اس کی متیں کر دی ہے کہ وہ ایک جالس اے دے کریا ہے۔

المندشعاع ستبر 143 2015

the Mark the



ساه حاشيهارمت كرو- " يجيماو كى- ايك دريده آوازروكن رى ليكن دولرك ندرك-ساه حاشيه عبور كر كى اورتبات احاس ہواکہ آئے لیے جنم خرید بھی ہے۔

عديد كاف كار يس ايي رانى دائران الاش كروى بتواي ايك كتبد الماسب جس براس كى دالده صالحد رفق كى آرج بدائش اور آرج وفات درج موتی ہے۔وہ یکی طرح الجھ جاتی ہے۔اس کی والدہ تو زندہ میں مجربہ کتبہ کس نے اور كون بوايا ب- تبى اس كي والده صالحه أجاتى بين اور كتى بين كه دائران وانهول في دري والى كود دى بين-عربنہ کو بمت دکھ ہو آب پھراے کتبہ یاد آ آ آ بودہ سوچت کہ عبداللہ سے اس کے متعلق ہو جھے گا۔

لمند شعل عبر 142 2015

تانزے بخت ابوی کا شکار ہے۔ رباب اس کی روم میٹ اے تسلی دیتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ے صرف ایک چوچی میں بن نے گرمیں اے کوئی پند نہیں کرنا۔ اس کی ہاں اے چینک کر جگی تنی تھی اور باپ کو کمی ذہبی بنونی نے قبل کردیا۔ شانزے کا خاندان مسلمان ہے لیکن وہ کی ند بب کونسیں مانتی۔ باشل میں رہنے کے لیے اس نے کا بیم را خلہ لے رکھا ہے۔وہ شوہزیس اپنانام بنانا جا ہتی ہے۔ آیا صالحہ نے عدید کی عبد اللہ ہے مقلی تو زوی ہے۔ عبد اللہ عدیدے ایک باربات کرنا جا بتا ہے۔ عدید جست برجاتی ے تو حیداللہ وہاں آجا باہے۔ آیاد کچے لیتی ہیں۔وہ عدیثہ کو پراجملا کہتی ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرا تی ہیں۔ اور یداار سم کے ساتھ ہیردیے جاتی ہے۔ار صم باہراس کا انظار کرتا ہے۔وہ اور یدا کو واپس کے کرتا تا ہے تو ڈاکٹر بیش اے بہت ذائمتی میں کیونکہ دوان کی گاڑی لے کرجا آئے۔ اور مداانے باپ تیمور کو بیبات بتاتی ہے تو دواس کونن كارى خريد كرد عدية بين أغايى كويدبات برى لكتى --نى دى يرايك ند ترى يداكر ام ديميت بوئ صالحه آباشديد جذباتى بو كررون لكتي بين- عديد كواسنور روم كي صفائي ك دوران ایک تصور لمتی ہے جو کسی مرد کی ہے۔ ارضم اوريدا كوكاري جلانا سكما أب- اوريداك امتحان من كم نمر آت مي اووه ريشان وجاتي --موناعد نه کو بتاتی ہے کہ آیائے اس کی متلنی اس لیے تو ژی کہ وہ جاہتی تھیں کہ عبد اللہ عدیدے گورا "شادی کراے۔ عدالله فراسشادي الكاركرياتا-عبدالله تبلیغی دورے رہا یا ہے تواس کاجہاز کریش ہوجا آہے۔ اوراس کے مرنے کی خبر آجاتی ہے۔ عدیند پر عبداللہ کی موت کا کمرا اُر ہو با ہے۔ وہ این ماں ہے بری طرح پر محن ہوجاتی ہے۔ شازے جب بھی کوئی غلط کام کرنا چاہتی ہے کوئی حادثہ چش آجا تا ہے۔ رہاب اے سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالی اے غلط راستوں ہے بھانا جاہتا ہے۔ ارس شازے کوزنی ہونے پر تسل دیتا ہے اوہ تا آہے کہ ایڈیس کام کے لیے اس نے سفارش کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ شازے اے اینا بھائی مجھے۔ ارمىب المجم نبول الفايس ى كلتاب واكربيش اس خوشى من زريي بي-عديد فيعل سادي عكرا عداكر شيس بنا-يد عنى آباصالح شديد ريان وجاتى بي-

عدینه یا گلوں کی طرح بھاتی ہوئی سیرهیاں از ری تھی اور آیک دفعہ تووہ سامنے سے آنے والی آیک خاتون سے بھی بری طرح الرائی ،جس نے اے آؤ ویکمانہ آؤ بےنقط ساوس عدید نے نری اس عورت كاباند كر كراے ايك افكيا اور ب ربط سانسوں کے ساتھ و گراؤنڈ فلور پر پنج کی۔اسپتال كے فرش رايك لمازم فناكل كاليوجالكار باتھا عدينه كا ياؤل كلية قرش رجيسك بجسك بحا "لى لى إرهيان \_\_ "اس ملازم في يحص بكاراليكن بلااية حواسول ميل بى كمال تقى-

يتحص بهاكتي مولى أربي كلي-الهيس بعاضح ويجها-تفائل كى شاہت ركھنے والا كوئى اور نوجوان تھا۔اس كو

"عدینه باجی اجھری توسمی ۔ "مونا بھی اس کے "ارے رے \_ کیا ہو گیا تم لوگوں کو "کون ک آفت نون بری-"ایک خاتون نے ناگوار اندازے وہ لوگوں کو دھکیلتی ۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ۔ بار کنگ میں چیخی تووہ مخص گاڑی میں میٹھ چکا تفاعدید بے الی اس کا ڈی کیاس پیجی اور ساتھ ہیاس کاول دھکے ہے رہ کیا۔وہ عبداللہ نہیں

روکنے کے لیے انحابا گیاعدینہ کاہاتھ فضامیں ہی معلق ره كماروه كارى برهاكرجاجكاتها-عدینه کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آگئے۔ دومنے کے بعد موناس کا تعاتب کرتے ہوئے وہاں مجتى توده خود بھى لمبے لمبے سائس لے ربى تھى۔اس نے خوفردہ نگاہوں عدینہ کے جرے پر چیلی الوی افسرد كى اورصدے كى كيفيت، اندازه لكاليا تفاكدوه كوفي اور تقا-عدينه باجي وه عبدالله بحالي ميس تقيين موتا

نے اتنے ير آئى سينے كى سفى سفى بوندين صاف كرتي ہوئےاے مخاطب كما۔ " پانس کون میراول دھو کا کھا گیا۔ "عدیت کے

ليح مِن آنسووُں کی آمیزش تھی۔ "اچھا'اب اس طرح زمین پر کیوں بیٹھ گئی ہیں۔" مونا کو شرمندگی کا احساس ہوا "کیونکہ آس پاس ہے كزرف واللوك المجص آميزنكابول عدينه كي طرف دیکھ رہے تھے۔جس کا جہواس ونت دحواں

الراب علوب "عدينات المسلى كي يشت الي آنكيس بدردي بركرس "اجعا" ایناول توبرامت کرس الله بهتر کرے گا\_" "موتااے تسلی کے علاوہ اور کیادے سکتی تھی۔ " بجھے بتا ہے اب میری زندگی میں کچھ بھی اچھا مہیں ہو گا۔"عرینداس وقت اپنے آپ سے بھی خفا

"اچھااچھا۔بس کریں تال..."موتانے چلتے چلتے زى \_ اس كاماته پكڑا۔"خوامخواا بناول جلارى بى يا " دل توکب کا جل کر راکھ ہوچکا۔ اب توبس يجيتاووك اوريادول كادحوال المحتاب جوكسي مل جين ليخ ميس ويا-"وواب تيز تيز چل ريي كهي-" يَا نَهِي كِين ' مِحِي السالكات بيس\_"موتا نے بات اوحوری چھوڑی۔عدید طلے قبلتے رک مئی اورناراض نگاہوں۔اس کی طرف و کھا۔

"اب به مت كمناكه وه مرجكاب اور تجهے اس حقیقت کو شکیم کرلیما چاہیے۔"عدیدیے اس کے ذہن میں ابھرنے والی سوچ کو پڑھا۔ موتا انچھی خاصی شرمنده ي بو كئ كيونكه حقيقة أنه و مي سوچ ربي تحي-اس كادل مانے كوتيار نہيں تفاكد عبدالله زندہ ہے اس تے جس طرح ہے اس کی ماں کو اس کی یاد میں بلکتے ہوئے دیکھاتھا' وہ کتنابھی عدینہ سے خفاہو تا'کم از کم ائيال كوتوائي خريت آگاه كرسكناتها-

عدینہ نے وہ سارا دن بہت اذبت میں گزارا تھا' وہ آما صالحہ کے کمرے کے ایک کونے میں جب جاب جیٹی این پیروں کے ناخنوں کو گھورتی رہی اس کے جرے راتا دکھ تھاکہ ایک دو دفعہ تو آیا صالحہ نے بھی عاراض ہونے کے باوجود اس پر ایک تظروال ہی لی مى وه كى كمنظ ايك بى يوزيش من ميتى ربى - آياكو

آج استال سے فارغ كر ديا كيا تھا۔ راوليندى سے كاؤِل تك كاسنر بهي اس في كوظي كالز كها كربي كياتها ا اور کھر آگروہ خاموشی سے اپنے مرے میں آگرلیث



المدخوع حبر 145 2015

144 2015

منى۔ ترج اے ایک دفعہ بجرماضى كى خوشكوار يادول كالقراك انت اك مركاتها-

برے اباکا غصہ کی طور کم ہونے میں میں آرہاتھا۔ اس میں اور شدت آگئی تھی۔ وو يحفظ الك تحفظ سے كمرے ميں تمل رب تھاور وتا" وْتَا" أَيْكِيدِ مُكُن ى نَكُاهِ بِينِ اللَّهِ حِرب بِ وال ليتے تھے جواس وقت تخت بو کھلائی ہوئی لگ رہی تقیم ر۔ خودان کے ماتھ کے بل گھرے ہی ہوتے جا رب تصابير كاجاتك آركوانسول في المورر ابھی قبول میں کیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے بردی ال سارے معالمات سے باخر تھیں۔ یکی سوچ ان کے غصين اضاف كاباعث بن ربى تحى

"اجھاتواس وجہ تج کھریس تفصیلی صفائیول كاسلسله شروع كرركها تقا-"انهول فيوا"بي فرو

"كيامطلب آكاس" برى المال كودهچكاسا

"آب كويا تما يمور كايما آج ياكتان آرباب اور آب نے اس بات کو جھے چھایا۔"ان کے اس الزام يرين الل روب الخيل-

" أي خوا مخوا مرا اور الرام مت لكا عن اس نے اور یداکی دفعہ کون ساجھے نوچھاتھا جو ماہیرکی وفعہ میری احازت لے گا۔"انسوں نے بیزاری سے سر

"تو آخر آب كم مع كي ان حركتول كامقصد كياب " جماكا ان كاره اكسدى عرضا تحا-

" مجھے کمایا 'ہو سکتا ہے اہیرائی بمن سے ملنے آیا

ہو طاہرے ہم اے روک تھوڑی کتے ہیں۔"بردی الل كامزاج بحى برايم بوا-

"كيول نيس روك كتي "دوايك وم بحرك

اٹھے۔"اس کے اس کا گھرے کیا؟"وہ غضے میں کافی غلط جملہ بول محت تھے ، بدی المال کونہ جائے ،وت بھی

بنبی آئی۔" ظاہرے اس کے باپ کابی کھرے۔" بردی اماں نے بنس کر انہیں یا دولانے کی کوشش کی۔ جبكه جلال صاحب كامود بنوز خراب تحااوراب تو

« نهیں ہوں میں اس تانجار کا باپ 'میری صرف ایک بٹی ہے طیبہ جال اور کوئی نہیں۔"انہوں نے جى بے رخی كے سارے ريكار وُتوڑے۔

" آپ کے اس طرح کنے سے خون کارشتہ ختم تحورى بوجائے گا۔"وہ مخاط انداز میں گویا ہو تس۔ " ہون ۔۔ " انہوں نے نفرت آمیز اندازے بنكارا بحرا-" يملي بني كو بمجواديا "اب بيثامنه الحاكر آكميا ب كل كوخود تشريف لے آئے گا۔"

" آپ کچھ بھی کمیں لیکن میں آپ کوبتار بی ہول' مجھے ماہیرکی آمد کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔" بدی اماں

نے اپنی طرف سے ان کادل صاف کرنا جاہا۔ "ويكهوشائسة بيكم! آج ، كي سأل بهلي بهي تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی اور مجھے اندھرے میں

ركھاتھا بھس كى بھارى قيت بچھے خاندان كى عزت گنوا ك اواكرني يردى عماب بحري" ارد اشتعال ك ان ایناجمله ممل نه موا-

" ماضى كى باتوں بر روى كرد كومت جھاڑس جلال صاحب-" وہ تاراضی سے کھڑی ہو تیں- "ان میں ے کسی ایک آئینے میں آپ کواینا چرہ بھی نظر آجائے گا۔"ان کے کہتے ہے ہی نہیں آنکھول سے بھی غصہ

"كامطلب تهارا\_"جلال صاحب تؤب

"مطلب وطلب آپ کواچھی طرح سے بتا ہے' مي كبهي بهي اولاد كى غلطيول كى چتم بوشى كى قائل

میں میں نے ای رات آپ کو خروار کرویا تھا کہ ہوا میں کس مرخ پر چل رہی ہیں۔" بزی المال کے چرے پر جانوں کی کی اجری-

"ہاں اس وقت جب بلوں کے نیچے سے سارا یائی بمديكاتفا..."جلال صاحب آج بهي أين علطي انت كوتار تهيں تھے۔

وو تحکے ۔ آپ کوانتاہی غصہ ہے تا تیمور سو عاق كروس ات كھرے نكال با ہركرس اس كى اولاد كو ' ول کی جگہ بھری تور کھاہواہ آئے۔"

برى المال كانو آج اندازيي بدلا موا تقا- جلال صاحب إكاسا شك ، غورب اين زوجه كاچرود كلمانان كے چرے كے ايك ايك نقش سے ناراضي اور غصہ مترقح فقا-وه آج ای جون میں نہیں تھیں۔ائی بات تکمل کرکے وہ رکی نہیں اور غصے سے دروازہ کھولا اور ٹاخ کر کے بند کیا ایک کمھے کو تو جلال صاحب بھی ہل

بری الماں جیسے ہی جلال صاحب کے کمرے سے تکلیں 'سامنے ماہیرلاؤر کچ میں اینا براسا بریف کیس کھولے اس میں ہے اور پراکو کائے ہوئے گفشیں نکال کردے رہاتھا۔اور پدا کے چرے برایک بردی ہے ساخته فطري خوشي تيطك راي تقى-دەان دونول كونظر انداز کرے این کمرے کی طرف بردھ کئیں 'ان کا اراده تمورے مات کرنے کاتھا۔

''کماز کم تم بچھے تو جادیے 'کہ ماہیر پاکستان آرہاہے '' بڑی امال کے کہے میں ایک دل کو وکھاتی ہوئی

و كيا موا الل إليات كه كماب كيا؟" تمورة بالكل درست اندازه لكايا-

"تواوركيا كمريس ارشل لاء نكائے بيٹے بين سارا غصہ بھے ہر نکل رے ہیں۔"انہوں نے بھی صاف صانبات كرنے كي تُعالى-

"انسي تولكا باس كفريس ون رات ان ك خلاف سازشيں ہوتی ہن جن میں میرا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔"وہ ی ہوئی تھیں۔

" ماتیر کا آنا ان کے نزدیک کوئی سازش ہے کیا ہ" تيوركوبهي اب على بات رغصه آكيا-" تمهارے باوا کوتو میں لگ رہاہے تا..." بردی الل

تے بیزاری ہے گرون کو جھٹکا دیا۔ " کیکن امال ماہیر کی توطیبہ کے بیٹے ہے کمی دوت ہے 'اور ابھی بھی وہ میرے کہنے سر نہیں 'سرید کے کہنے پر پاکستان آیا ہے۔ دونوں ال کر کوئی برنس کرتا چاہتے ہیں۔" تیمورنے حصنملا کرمفائی دی۔ ومیاں الجھے توبہ سبق مت بڑھاؤ "سب پاہ بجھے 'جاکراہے باواکے دماغ میں ڈالو 'شامے میرے المحمد التي منه دعوكرات موع بس-"انهول فيح

" لبا کو پہلے مجھی کوئی بات آسانی ہے سمجھ آئی ہے ' جوبہ آئے گی۔" تیمورنے بھی کئی گلے دل میں پال

''جب بھی غصہ آتاہے'رانی کمانیاں کھول کربیٹھ جاتے ہیں " آج تو میں نے بھی کاظ نہیں کیا ' تھیک تھاک سناکر آئی ہوں۔" بردی المال کی بات پر تیمور کادل تات ع مراحات عركيا-"آب كويتاتوبان كى عادت كالكيول بحث كرتى یں بھر۔" تیمورافردہ سے اندازیں گویا ہوئے ورال توميس في كولى تعيك تحوري في ركهابان ی جلی کئی شنے کا \_"انہوں نے بھی بے رخی ہے

"ان كى يملے بى طبيعت تھك تبين ب ادرے آب ... " تيمور ناراضي كا اظهار كرتے كرتے حيب

" کچھ نہیں ہواان کی طبیعت کو ابھی آجائے ان کی چیتی بیش اور تھوڑی ہی در بعد قبقیوں کی آوازس آنے لکیس گے۔" بری المال کو آج ضرورت سے زیادہ بى ان برغصه تحااور كسي طور بهي ان كو بخشنے كوتيار نہيں

الماير الله ما الما المحكر الما تحك كر

" ارے کمال وصل ہے ملے ہیں اس بے جارے ہے 'دیکھتے ہی ایساسکتہ ہوا' جولیے کمرے میں جا کری ٹوٹا۔" بوی المال کے ماتھ کے بل کمرے

المدشعاع سمبر 2015 147

المدفعال عبر 146 2015

بھی ڈال لیتا تھا جہاں کسی اسپورٹس چینل ر راسانگ ہوئے "تیور ہزاروں میل دور بیٹا بھی صورت حال کا كالكركيب مقابله وكعاما حارباتها "ياتوت تهيس مجھالدون كاكتناشوق \_\_" "وبے کتے دن کے لیے آماے اہیر۔"بردی المال اس نے توکری سے سیب نکالا اور لاروائی سے کھانے کو آخروہ سوال باد آئی گیا 'جس کے لیے انہوں نے " دن دن کا تو یا نہیں ' وہ تو مستقل رہے کے "برے ایا کاموڈ خاصا خراب ہے " اور بدانے ایے ہے یا بچ سال بوے بھائی کو سمجھانے کی کوشش ارادے سے بی آیا ہے۔" تیمور کی بات بربری امال کا " مستقل \_ ؟" وه آنے والے دنوں کا سوچ کر "سوداث\_" وه تاك حِرْها كريولا \_"ان كالرنامودُ ے عابے خراب کریں یا اچھار تھیں 'ہم کیا کر کتے " بأن استدر تو اس كى كميليك بو كي كوئي ہں۔" ماہیر کسی بھی چزکو اینے سریر سوار کرنے کا ایڈورٹائزنگ ایجسی کھولنا جاہتا تھا سردے ساتھ مل " مجمع لگتا ہے انہوں نے بردی اماں سے بھی جھڑا كياكتان مي-" تمورف شرمندگى سےوضاحت كى كياب-"اوريدانااكاك أي اطلاع دي-جس " اکتان کے کون سے برنس کے حوالے سے كالمماز كمهابيرر كوئي اثرنسين بوا-" أيك بات توبتاؤ اوريدا ..." وه ريموث كنزول طلات التھے ہیں۔" بری الل نے انسیں سمجھانے کی ے نی دی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے سنبھل کربولاتو "والوماييرجب يمال رب كالوخودو كيه في الق اوريدانے سواليہ تگاہوں سے اسے بھائي كى طرف وكمحاجس كے آئے ہے كم از كم وہ خود كوبهت طاقتور تمور نبات كوليينا وبرى الما كيدمى خاموش بجحنے لکی تھی۔ وحتمتے بوے ایااور بردی امال کو ضرورت نیادہ ہو گئی ۔انتا تو انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہیر كوناسع حواسون رسوار كرركات ٢٠٠١مر ي اور اور بدا کے مزاجوں میں زمن آسان کا فرق سے و اس کی کلاس کنے کاارادہ کیا۔ انی بمن کے مقالمے میں کمیں زیادہ ٹراعماد ' بے ماک ''ظاہرے میں ان کے گھرمیں جو رہتی ہول....'' اوركسي حد تك منه يحث بهي واقع بمواقعات وسوج على اوربدائے خفت زدہ اندازیس جواب رہا۔ ھیں کہ متعقبل میں جال صاحب اور ماہیر تیمور کے اور ان کا ہی مہیں ' ہمارے مایا کا بھی گھرے اور درمیال کون کون می جنگیس مونے والی بس-دونول بی فيوح من حارب باي اس گھركے والى وارث ہن۔ مابيركى بات في أوريدا كو جران كيا- " مجمع توسخت ، مايوى مورى ب تميس ديكه كرئم ايناسارا كانفيدنس لوز كريكى مواس كسين زياده كالفيدنث تم الكلند مجھے بوے المااور آئی بینش کی ناراض سے بہت

ڈر لگتاہے ... "اور بدا کے منہ سے پھسلا۔

"اب بيه آني بينش درميان مين كمال في آكس ا

مسرایا۔ " بحر بھی آپ گیٹ میں اور اچھا شیں وہایا کی سیکنڈ کزن ہیں 'ہماراان ہے کیالیتادیتا۔"ماہیر لكتا-"وهان كے بالكل بأس آكر كفرام وكما-"بينا كيث من سين-آب بن مين توشروع "وہ ارضم کی ہا ہیں اور ارضم میرا پیسٹ فرینڈ ہے <sup>ی</sup> ادریدائے جنجلا کراہے سمجھانے کی کوشش ہے ہی اس کھر میں رہ رہی ہوں۔" بیٹش کو سامنے کھڑے لڑکے کی ٹر اعتماد نظہوں سے الجھن ہو رہی تھی جوان کیات ریا قاعدہ ہساتھا۔ ''توارضم کی ماہونے کامطلب سے تھوڑی ہے کہ انہیں سب کو ڈی گریڈ کرنے کا حق حاصل ہو گیا "ارے آئی میں گیٹ کمال ہے ہوا؟ یہ گھر میرے بایا تیمور جلال کے تام برہے اور میں تیمور جلال ے۔" اہیر کودوڑھائی سال بعدائی بمن سے ملنے کے كالكو بابثابون اس حوالے اس كريس ميرى كيا بعد سخت مانوی ہورہی تھی'وہ طی بی طل میں لما ہے حیثیت ے "آپ خوداندازہ کر عتی ہی۔"اس نے بھی لڑنے کامنصوبہ بنا حکا تھا۔ جنہوں نے اے اکستان ىملى بى بال برۋاكٹر بينش كوبولڈ كيا تھا۔ تججوا کرسخت زیادتی کی تھی۔ ومطلب پیر کہ کوئی اس کھریس ساری زندگی بھی "میں نے ایسا تھوڑی کہا ہے..."اور یدانے بو کھلا کر جواب دیا تووہ خاموش ہو گیا میکن اس کے چرے پر گزار دے تواس کی دہ حیثیت نہیں ہو سکتی 'جو ہمیر تمور کی ہے۔ سمیل می بات ہے۔ " بری المال نے ناراضی کے رنگ نمایاں تھے۔ای معرب معروف سر هیوں سے اترتے ہوئے اہیراور پیش کے درمیان انداز میں آنٹی بینش لاؤرنج میں داخل ہو تعی- اندر ہونےوالیاس بحث کوبرے مزے سا۔ واخل ہوتے ہی ماہیر کو دیکھ کرانہیں جھٹکا سالگا۔وہ کشیدگی کے اس سخت ماحول میں بینش کے جرب وہیں کھڑی ہو گئی اور پھٹی پھٹی ہی نگاہوں ہے ماہیر کو ر پھلی خالت نے بردی المال کے دل میں سکون کے گئی " تيور\_!"ان كے حلق ب ولي موكى سركوشى كى پھول کھلا دے انہیں مملی دفعہ احساس ہوا کہ ماہیر کی يمال آمين تدرت كى طرف كوئى عد عماب "السلام عليم "آئي ايم ماهير تيمور "وه ايك دم على الهیں اب سکون ہے اس بھد کے تھلنے کا انتظار کرنا كفرًا بوا اور ان كي آنكھوں ميں آنكھيں ڈال كراہنا تھا۔ ڈاکٹر بیش نے ایک سردی نگاہ ماہیر مر ڈالی اور تعارف کروا تاہوا ایک کمیح کوتو بینش کے بھی تھکے چھڑا تیزی ہے ڈاکٹر جلال کی اسٹڈی کی طرف برچھ کئی۔ اوريدانے خوفردہ تا ہول سے سلے اہراور بحرور الل ك مسكرات بوئ جرائي طرف ديكها "وعليم\_"انهول في سيات ليح من جواب ديا اوراس پرے نظریں ہٹائیں ، وہ اپنیاب کی طرح " میں این جائد کے لیے رات کے کھاتے رکا مواوس ؟ أبرى المال كاشرني من دويا موالحد ادريدا ببندسم اوردرا زقد تفا رے ایا کمال ہیں ۔؟" انہول نے خود کو اورماميردونول كوجونكاكرا " آلودالے جاول اوکی کارائة اور چکن کیاہ\_" سنجالتے ہوئے اور پدا کی طرف دیکھا بھس کا رنگ انهين ديكھتے ہی حسب عادت فق ہو چکاتھا۔ مابير برے مزے سے انہيں اپنا مينوبتائے لگا اوريدا "اعتدى من سالمير في اعتاداندان جواب نے رشک بھری نگاہوں ہے اسے بڑے بھائی کود یکھا' دیا۔ "چلیں میں آپ کولے چلٹا ہوں۔" وہ مرکز بھی اس کے جیسی نہیں بن عتی تھی۔ "نوتھينكس جھےمعلوم باسٹرى كمال ب والمزيش كے جماتے موتے انداز روہ لكاسا "بس بھی کروبیٹا میوں اپنانی لی ہائی کررہی ہو۔"

المندشعاع عبر 148 2015

اندازه كرسكاتها

فون كحر كلاتحك

ول دھکے ہے گا۔

ایک دومرے کی حکر کے تھے۔

" تمهيل معضم بمفاع باكتان آن كي كياسوجهي

اوريدائے گفشس بور كراب يدے آرام

ماہیرے بوچھ رہی تھی جو پھلوں کی توکری سامنے

رکھے 'نے تنکفی ہے کیلے کھانے میں مکن تھااور

ماته ساته ایک نظرمان دیوار بر تلی امل می دی بر

المارشعاع ستبر 149 2015

تھا جی نے اخبارے نظر شاکر بیٹش کی طرف دیکھا۔ ارضم بھی آج دیک اینڈ پر گھر پہنچا تھا اور چھلے دس منٹ سے اپنیاں کو گر جہار ستا کو کھر دہا تھا۔ وہ ابھی پکھ در پہلے ہی بڑے اپاکے پورش سے لوئی تھیں اور دہاں ماہیرے ہونے والی ملا قات نے ان کے جذبات کو خاصا مجردح کیا تھا۔

"آپ سوچ نہیں کتے تھا تی کتی کمی زبان ہے تھا تی کتی کمی زبان ہے تھا تی کتی کہی زبان ہے تھا تی کتی کمی ایک بات کی گروان کے جاری تھی۔ ارضم نے الجھ کرانی ہاں کا چہود کھا البحض وفعہ وہ ان کے رویے کو خود بھی تیجینے والے البحق مال کی تحقیق البحث کی بال کی تھی اور کسی گھریا ہوئے قبل کی قرق ہی باتی نہیں روتا تھا۔ "فیل برے ساری زندگی اس کی بورپ میں گزری میں خوال کے بھترین تعلیمی اداروں میں پڑھا ہے۔ وہاں کے بھترین تعلیمی اداروں میں پڑھا ہے۔ کانفیڈنٹ تو ہو گاناں۔" تھا تی کو ایمی سیک ہیرے لئے کانفیڈنٹ تو ہو گاناں۔" تھا تی کو ایمی سیک ہیرے لئے کانفیڈنٹ تو ہو گاناں۔" تھا تی کو ایمی سیک ہیرے لئے کانفیڈنٹ تو ہو گاناں۔"

دیکانفیڈنٹ منیں ادور کانفیڈنٹ کیس اور یواے کیس زبادہ بر تمیزادرمنہ پھٹ ہے۔"ووایک وقعہ پھر سے مناخ گئیر ہے۔

"اور داکوخر می نے کی ہے بھی د تمیزی کرتے تو نیس دیکھا کب تم غلط بات و مت کروبیش ۔" تفای بھی بھی بھی ضوورت سے زیادہ ہی تج بولنے لگتے۔ بیش نے کھا جانے والی نگاہوں سے سامنے بیٹھے اپ والداور اکلوتے بیٹے کو دیکھا 'ان ش سامنے بیٹھے اپ والداور اکلوتے بیٹے کو دیکھا 'ان ش سامنے بیٹھے اپ والداور اکلوتے بیٹے کو دیکھا 'ان ش سامنے بیٹھے اپ والداور اکلوتے بیٹے کو دیکھا 'ان ش سامنے بیٹھے اپ والداور اکلوتے بیٹے کو دیکھا 'ان ش

" مجھے تیور کے بیٹے کے ارادے کچھ اچھے شیں لگ رہے۔ "انہوں نے اور یدا کے متعلق مزید گل افشانی کرنے سے بھتر سمجھا کہ اپنی توجہ آیک جانب ہی رکھیں۔

"مثلا"\_" آغاتي كامان ماانداز بهي السي يزا بي آلي يونس برك-

" دمیں دکھ رہی ہوں آغاجی! آپ مسلسل تیمورک بچوں کوفیور کررہے ہیں۔" "دمیں تم سے صرف اثنا پوچھ رہا ہوں کہ کس بات پر تہیں ہاہیر کے ارادے مشکوک لگ رہے ہیں۔" آغا جی تھوڑا سنجعل کر ٹری سے بولے۔

م وروب المائے گرر فیف کرتا چاہتا ہے۔ "بینش کی بات پر آغا تی ایسے مسکرائے جیسے کوئی برا کی چھوٹے کی پیکانہ بات پر مسکرا ناہے۔

"بيە بوراً گُمرتوشروغے بی تینورکے نام رہے 'وہ اس پر مزید کیا قبنہ کرے گا؟" آغاجی نے آنہیں لا جھار کرا۔

"وہ ہمیں یمال سے بے دخل کرناچا ہتا ہو گا..."وہ ایک نکت تلاش کربی الا میں۔

" الماليليز "بس كردين أب ... "ارضم سنبهل كر كويا موا- " مين أيك ہفتے بعد آيا ہوں اور آپ بجائے ميرا حال پوچھنے كے "دو سرول كو تضول ميں ڈسكىس كيے جا رہی ہیں۔ "ارضم كاموڈ تحيك شاك خراب ہوا۔ " دهيں تنہيں تا رہی ہول ارضم الحوثی ضرورت

سی میں بتا رہی ہوں ارشم! لول صورت نمیں ہاہیرکوزیادہ مندلگانے کی۔ ''انہوںنے اس کی ناراضی کو خاطر میں لائے بغیرا نگلی اٹھا کروار ننگ دی تورہ جسنوں کراٹھ گھڑا ہوا۔

"فی الحال تو آب اس منه میں والے کے لیے کچھ دے دیں "ضم سے تخت بھوک لگ رہی ہے ' دہ پر میں باشل میں جس کچھ نہیں کھایا تھا۔"ارضم کی بات بروہ تھوڑی می شرمندہ ہو تس۔

''ملازمہ ہے کہتی ہوں وہ گھانالگا دی ہے ،تم جاکر فریش ہوجاؤ ہے'' ہیش نے خدا خدا کرکے موضوع بدلا اور کچن کی طرف بروہ گئیں۔ آغا جی اور ارضم ودنوں نے بی برسکون ہوکر سانس لیا۔

''دُهیان ہے بیٹا' تمہاری بان کو پتا چل گیا تو جان چھڑانی مشکل ہوجائے گی۔'' آغاجی نے اپنے نواہے کی طرف محبت بھری نگاہوں ہے دیکھا' کچھ بھی تھا انہیں اپنامیہ نواسا' اپنی بٹی ہے زیادہ عزمز تھا۔وہ عاد ہا '' بالکل اپنے باپ اور ناتا پر تھا' ماں کے مزاج ہے اس نے کوئی چزنمیں کی تھی۔

" و شینش مت کیس آغاجی اب ما کو قابو کرنے کے مارے طریقے آگئے ہیں جھے..." ارصم نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ان کی تعلی کردائی تووہ مسکراتے ہوئے پراخبار برجک گئے۔

ارصم نے اپنے کرتے میں پینچنے ہی سامان ایک طرف رکھااور بیل فون پر اور پدا کا نمبر طاکر کاؤچ پر ڈھیر ہو گیا۔ دو سری طرف اور پدانے فورا "ہی اس کا فون اٹھالیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے پہلے سے چین تھی۔

" فقر المحال المحال المحال المحال المحال المودكة المحال ا

" نہیں ...." اوریدا کی بات پر ارضم کے طق سے ایک پرسکون سائس خارج ہوئی۔ " اور بری امال کا مزاج کیسا ہے ۔ ؟"

'' وہ تو بہت خوش ہیں ' مجھے تولفٹ نہیں کرواتی تھیں اور ماہیر کے آئے پیچھے گھررہی ہیں ' ظاہر ہے وہ ان کا پی آبنو ہوا۔''ارصم کے سامنے آئے تی اور پدا کو اپنے سارے دکھ یاد آگئے۔ '' شرم کرد' آپ سکے بھائی سے جیلس ہورہی ہو'' ارصم نے اسے جان بوچھ کرچھٹر الوروہ چھڑ بھی

''دهیں ہاہیرے جیلس نہیں ہور ہی ہوں بلکہ جھے بڑی اماں کی زیادتی ہر افسوس ہو رہاہے بھولا کوئی ایسے بھی سکی اولاد کے بچوں کے در میان فرق کرتا ہے '' اور یدائے جل کر ہولئے بروہ نہالور نہتا ہی چلا گیا۔ '' تم بھی نہیں بدل عتی ہو اور یدا ۔'' اس نے بمشکل اپنی نہیں تا ہو یا کر کہا۔

"تم میرانداق افرارے ہوتاں۔"ادریدا کو کافی دیر بعد احساس ہوا تو اس نے فورا" تردید ک۔ "میں ایسی جرات کر سکنا ہوں بھلا 'میں توسوچ رہا تھا کہ تم اپنے سے پانچ سال بڑے ماہیر کو کسے اس کا نام کے کر دھڑنے سے مخاطب کرتی ہو۔"

و مواور کیا کموں ۔۔ "اور پر احران ہوئی۔ وہ کم از کم اس کے نام کے آگے پیچیے بھائی کالفظ ہی رگالو ' بڑی الماں نے من لیا تو بھر جھاڑ پڑ جائے گی تہیں۔ "ار صمے نے مفت مشورہ دیا۔

"وہ تو رہیں کچی۔"اور پوائے مسکر اکر اطلاع دی' تودہ ایک دفعہ بھرنس پڑا۔ اگلا ایک گھنٹہ ان دونوں نے بے شار' بے معنی تھم کی ہاتوں میں گزار دیا۔

النازمدار صم کوبلائے آئی توتب اس نے فون بند کیا محاود سری طرف اور بدا پورے ایک سفتے کی روداوا سے سنا کریالکل ہلکی پھلکی ہو چکی تھی اور اب وہ اہیر کے سامنے ''ار اصم نامہ '' شروع کرچکی تھی۔
مامنے ''ار صم نامہ '' شروع کرچکی تھی۔
مامنے ''ار صم نامہ '' شروع کرچکی تھی۔

"اچھادوست بے تمہارا ' ملنے تک تو آیا نہیں تم ع۔ "اہیر نے اپ آئی پڈے نظریں ہٹائے بغیر اے تک کیا۔

"اہمی دو گھنٹے پہلے تو آیا ہے ' کھاناوانا کھا کرہی آئے گاناں۔ "اوریدانے فورا"اس کی جانب صفائی

المدشعال عمر 2015 151

المندشعل عبر 2015 201

'' وہ تو میں نے یماں آگرد کھ لیا ہے کہ تم کتنا بڑھ

" ياكتان آكر كو**ل**ى لفث ہى نہيں ... "مريدا جانك ہے اس کی آمد کسی بڑی خوشی ہے کم نہیں تھی کیونکہ ماہیر کی توجہ اس کی جانب ہے ہٹ کر سرید کی طرف ہو تے دونوں کی اسکائی اور وائیربر کائی فریند شب ہو چکی تھی۔دونوں تقریبا"ہم عمر تھے۔

"اوريدا'اسرابيري كالحصاساشيك تويلواؤ\_" ماهير

موسم بل حکا تھا۔ سردیوں کی آمد آمد تھی۔ آیا صالحه كوسيتال سي كحرآئ موائك بفته موجكاتها اور بچھے ایک ہفتے سے عدید بالکل خاموش تھی۔ وہ ماراساراون قرآن پاک کھولےاہے حفظ کرتے میں معروف رہی۔وہ تیزی سے اے ختم کررہی تھی۔ عدے فارغ ہونے کے بعدوہ اکثر صحن میں لگے جامن کے درخت کے نیچے جاریائی بچھا کرلیٹ جاتی۔ آج اس کاٹھ کانہ مٹی کا چولہ اتھا جو بے بے نے اپنی مولت کے لیے بنا رکھا تھا۔انسیں سوئی کیس عے چولے بر کام کیتے میں بالکل مزانہیں آ ناتھا۔ عدیتہ باجی! ایک بات گہوں \_"موتا اس کے ماس آگر بیشه نی-

کی فرائش پراوریدانے وہاں سے تھکنے میں بی عافیت جانی مرد کی تگاہوں نے دور تک اس کاتعاقب

ال بولو "عدية جما أوكے تنكے راك كريد

"دليكن رات كوتو مشبغ كرتى ب اور موسم مرد مو جا آہے۔"مونانے انہیں یاددلانے کی کوشش کی۔ " فكرنه كو أيه چند مجنم ك قطرب ميرب اندر طِلْةِ أَتَشْ فَشَالَ كُو بِجُمَالِ لَكُ لِيهِ مَاكَانَي مِن \_"ووتلخ اندازے گویا ہو تیں۔

كوانسين بعلادينا چاہيے-"مونانے اے سمجھانے

" إلى "تم بالكل تحيك كهتي بو "مين بھي عبدالله كو

بھلانے کی کوشش کروں گی۔"اس کے متفق ہونے ر

مونام کا کارہ گئ اے کمال عدیدے اس جملے کی امید

تھی 'وہ تو ہر دفعہ اس بات کے جواب میں اسے محبت

''جھے لگتاہے وہ واقعی زندہ نہیں ہے۔''عدیث

"اگر عبداللہ زندہ ہو آبویہ کسے ممکن ہے کہ وہ مجھ

ے رابطہ نہ کریا۔"عدید کی خوش ہم محبت اعماد

بحرے اندازے گویا ہوئی۔ مونا بالکل ہی لاجواب ہو

ودعجت میں آگر کھوٹ نہ ہو تو دل کی بات دل تک

ضرور جاتی ہورنہ ایسا کیے ممکن ہے کہ ایک تحفق

ے آپ کے ول کے بار جڑے ہوں اور اے

ووسرے ول کی بریشانی اور دکھ کا اندازہ نہ ہو سکے۔"

"ان كمتى تو آب تُحيك بين \_"مومان فورا"،ي

اس کی بائد کی۔اس کمح آیاصالحہ ایک تکیہ اور جادر

الخائية كمرے سے باہر تكلیل - انہوں نے صحن میں

چاریائی بچیائی اورلیث کئیں۔وہ کچھ عرصے سے بالکل

بی خاموش ہو کئی تھیں۔انموں نے خود کو نمازاور

عبادات ميں مكن ارليا تھا۔ بے ان سے باتيں كرتى

جاتیں اور وہ ہول مال سے زیادہ کسی بات کا جواب

سیں دی تھیں علی آگرہے بے خودہی ان کے پاس

"آيا 'بابرتو معند برده جائے گی'آب يمال آكركيوں

"اندرمرادم كهدر باقداء"انهول في سائل

مين جواب والممونان كحيرا كرعدية كي طرف ويكحاروه

بھی خاموشی سے آیاصالحہ کے سرمانے آکر کھڑی ہوگئی

لیٹ گئی ہں۔"مونا کواندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سونے کے

عديد كم لمج سے ادائي شكى۔

ےاٹھ کر آجاتیں۔

ارادے سے آئی ہیں۔

بمشكل بولى تؤمونانے سواليہ نگاہوں سے اس كى طرف

ك نام رائك لماماليكيوب لكي تحي-

عدیتہ نے بہت غورے انجیاں کا جھرتوں سے بعرا چرہ ریکھا وہ چند ہی دنوں میں بہت بوڑھی لکتے گلی تھیں۔اس وقت وہ ایک ایسے کھٹڈر کی مائند لگ رہی ھیں جواینے زمانے میں پوری آب و آب کے ساتھ چکتا ہو۔ان کے جرے بر کیا نہیں تھا وکھ عم مجھتاوا اوررنجدكى...

عدید کاول بات کے گرے احماس سے بحرکیا۔ اے نہ جانے کیا ہوا وہ خاموشی سے آباصالحہ کی جارائی ران کے پاس آگر میٹھ گئی۔ آیاصالحہ کے ساٹ جرے ر کوئی تغیررو تمامیں ہوا۔عدیتہ کے دل میں کوئی جوار بھاٹا اٹھا اوروہ آیک دمہی آباصالحہ سے جمٹ گئی۔مونا ے ساتھ ساتھ آیاصالی مجی گھرای کئیں۔عدیدان ك وجود كے ساتھ ليے ہوئے باند آواز ميں روري تھی۔اس کے رونے کی آواز من کرنے بے عشاء کی نمازادهوری چھوڑ کر صحن کی طرف بھاگ کر آئس۔ سامتے برا عجیب سامنظر تھا۔ رات کی جاندنی میں ایک جوان وجود ایک بوڑے وجودے لیٹا چکیوں میں رور ما

"ای! مجھے معاف کرویں 'پلیز<u>ہ مجھے</u> معاف کر وس-"عدیدنے یا نہیں کتنے سالوں کے بعد انہیں ا آما " كے بوائے "ای "كما قدار آمالله كے طلح موت وجودير كوئي محندي آبشار يوري قوت بري-ان کی آنکھوں سے بھی بے آواز آنسو سنے لگے۔موتا اور بے ہے بھی مہ جذباتی منظرد کھے کررونے لگیں۔ تی سال ہے جی سرومری کی برف اس جاندنی رات میں ایک دم یی بلطی تھی۔ آسان پر موجود جائد بھی اس لاپ رسرایا۔ آیا صالحہ کونگاکہ جنت کی کسی کھڑی کاپٹ ان کی

المارشعاع ستبر 153 2015

المناشعل 152 2015

ربى مو اب روزيس خود تمهارے فيسف ليا كرون گاء مس د محما ہوں عم کیے میں ارس لیتی ہو۔"اہیرکی بات راور بدا كاسانس حلق مين بي الك كيا "اتناتوه بهي جانتی تھی کہ وہ اسٹری کے معاملے میں بالکل ارضم کی طرح کربزی تھا۔

و کھانا وانا کھا کر آئے گا یا ائی ماما کو سلا کر اور

اطمینان کرکے پھرجوری تھے آئے گا۔" ماہیر کالہجہ تو

شرارتی تحالیکن اس کے پاکل درست اندازے بروہ

ایک کھے کو پالکل ہگا ہگا رہ گئی۔ ماہیر کو پاکستان آئے

ہوئے بمشکل چند ہی گھنے ہوئے تھے کیکن وہ ان چند

محنول ميں بت ي جزول كو سجھ چكا تھا ،جنہيں

"بال اس كى لما توواقعي يهال آنے يربهت يرثى ہن"

"وليے ان كے ساتھ مسئلہ كيا ہے ۔ ؟ كيا دماغ كا

«حمیں یا ہے اہیر' آنی بیش کی <u>ایا</u> کے ساتھ

"تھینکس گڑالا کان کے ساتھ شادی تھیں

موتى عمازكم اتن بدمزاج المام توافوروي نبيل كرسكنا

تحك" البيرني اس بات راتي لاروائي تصره كياكه

چند کھے تک اور یدا کچھ بول ہی نہیں سکی۔ "تمہیں

' ہرگز تمیں <u>اس م</u>س حرانی کی کیایات ہے۔ یہ

عام ى بات ب-" البيرر مغلى رتك كانى مد تك يرده

حا قا-ادر دا کے اس اس بات کا کوئی جواب میں

تحا-ووسري طرف ابيرنے جائجتي نگاہوں ہے اس كى

"اوريدا إيس نوث كرربابول تماس كحربلو بالينكس

" تواور کیا کوال میرے علاوہ یمال کوئی اور لڑکی

"ایناایف ایس ی کا زبردست س**امیرث** بناؤ 'تم

اتنىۋفرۇنىس تھىي بخىنى يىل آكر موچكى مو-" ابير

"بڑھ تورہی ہوں۔" دہ ہولے سنمنائی۔

على كچھ ضرورت تران الله كاد كيس كے رہى مو-

بھی تونمیں ہے۔۔ ''اور یدانے اپنی مجبوری بتائی۔

انگیجمنٹ ہوئی تھی ماضی میں۔" اوریدائے ائی

طرف براا عشاف كرنے كى كوشش كى۔

حرت سيس بوني؟"

ししいばらいき

اور والا بورش خالى بي ان كا-" مابيراجي بهي غير

تجھنے میں خوداور بدانے کئی مہنے نگار نے تھے۔

اس نے افسردگی ہے بتایا۔

ى وروازه كھول كرلاؤى ميں داخل موا تھا۔ اوريداك چکی تھی۔ سرر اور ماہیرود ٹول گرم جو تی ہے مل رہے

"جوچيرس صرف و كهاوررنج كاباعث بنين انسان

حانب کھلا ہے۔ ایک دلفریب محتذی ہوائے انہیں الية مصارض ليا-ذان من جلماموا تدورا يكسوماى سرد بوا- وه خواب ميس و كله ري تحيل ليكن خواب جيبياس حقيقت ريقين كرنابهي تومشكل تفا-انهول نے ای آ تھوں کو زورے محااور بحر کھولا 'سامنے وی منظر قبار آماصالحہ کونگا اللہ کے کرم کی وسعت کو تاناانان کے بس کیات سیں۔

" آب ميرا مد يكل كالح من المرمثن كروا وين مجھے آپُلا خواب پورا کرنا ہے "وہ ایک مصوم یج کی طرح رد روی تھی کے ایک دم ہی اپنی غلطی کا احساس ہوجائے۔اس درخواست کے بعد عدیتہ کواپنا وجودرونی کے گالے کی طرح الکا تعلکا سامحسوس ہوا۔ " نظی نہ ہوتو محملا الے بھی کوئی رات کو روتا 2 2 4 4 5 1 3 yo ( 1 3 ) = 3 4 5 6 آیا صالحہ سے علیمہ کیا' وہ جھلی کی پشت ہے اپنی آتھیں صاف کرری تھی۔ آیا صالحہ نے ہاتھ عے اشارے ہے ہے کو منع کیا کہ وہ عدینہ کو علیحدہ نہ کرس' آج کتنے سالوں کے بعد ان کی ممتاکی تسکیس مونی تھی انہوں نے انی ذات رجو خود سافت سرے لار کے تھ او مارے ایک جھٹے ہے اوٹ گئے

" يملے قرآن ياك تو بورا حفظ كرلو عن انشاء اللہ الطي سال تمهارا أيد ميش كرا دول ك-"عديد ان كي کودیس مررکے لیٹی تھی۔انہوں۔ نے زی سے اس كىباول مى انگليال كھرى -موتااور بے بدونوں اندر کی جانب برده کئی - وہ جاہتی تھیں کہ آج کی رات دونول مال بئى كے درميان آنے والے صديول كفاصل احتم بوجاس

وہ فاصلے جنہوں نے دلوں سرید ممانی کی کائی جمادی تھی بجنوں نے آ تھوں کے آگے دھند کی جادر ان دی می-دودونوں وال کیابری کی طرح صرف ساتھ ماته چل ربى محين كوئي ايبائريك نميس تفاجهال به ودنول بشريال يمجامو جاتمي 'ليكن آج شايد تدرت كو النبررحم آي كياتفك

"آب نے مجھے معاف کرویا ٹال ..."عدید نے آیا صالحه كا مرد ہاتھ بكڑ كرالتجائيد اندازے كما- جاندكى رهیمی می روشن میں بھی وہ آیا صالحہ کے چرے پر پھیلی حبك كود مله سكتي تفي-انهول\_فاشات من سرملايا-" مجھے معلوم تھا کوئی بھی مال اپنی اولادے زیادہ ور تك ناراض ميں رہ عق-"عديد روتے روتے سترائي-اس كاس بات ير آياصاله كوجه يكاسالكا "اييانس بعين "كياصالدات بناناجابتي تھیں۔"بھی بھی ائس بھی اے بچوں ہے دل ہے خفا ہو جاتی ہیں اور جب ماں کا ول دھے تو اللہ بھی ان ے تاراض ہو جا آے اور جس سے اللہ خفا ہو جائے 'اے دنیا کے کسی تھے میں امان نہیں ملتی۔ مدفقہ ہی د کھ اور عم اس کے وجود کے ساتھ چمٹ حاتے ہیں اور وہ زمانے کی تھو کروں کی زدیس آجاتا ہے۔ اس کی حیثیت فرال کی زدمیں آئے ہوئے ایک آوارہ تے ے زیادہ نہیں ہوتی۔" آیاصالحہ بالکل خاموش تھیں' اوران کی آنکھوں ہے ہے آواز آنسو بہدرے تھے۔ جے پہلی دفعہ انہوں نے عدینہ سے چھیانے کی کوشش -5° (Super

" آرج آب کوکها بواعدینه باجی \_"رات کومونااینا تکیہ اٹھائے اس کے کمرے میں جلی آئی عدینہ دیوار ے ٹیک لگائے کی کری سوچیں گی۔

" بجھے لگا میں نے آیا کاول دکھایا ہے اور اس کی اللہ نے بچھے سزا دی ہے۔"عدید نے صاف گوئی ہے

وكيسي سزا\_ ؟"موناحران موني-"جب الله كسى سے ول كاسكون چھين ليتا ب تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت ہے تادانستہ طور بر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔"

عدینہ خاموثی ہے اتھی اور دضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف برده گئے۔

" یہا ہے عدینہ یاجی مجھے ایسالگا جیسے آپ نے شادی ہے بیخے کے لیے دوبارہ ایڈ میش لینے کا اران کیا

ب"وہ جیسے ہی وضو کرکے کمرے میں آئی موتانے مكراتي بوئ اخ خالات كاظهاركيا "اصل مِن مجھے ایک بات سمجھ میں آگئے ہے" عدینہ نے الماری کھول کرجائے تماز تکالی۔ "وه كما\_؟"موتاك آلى علول-

" کچھ چڑس اللہ تعالی انسان کی قسمت میں انمٹ ساہی ہے لکھ دیتا ہے۔ وہاں پر تدبیر بھی ہے بس ہو جاتی ہے۔ایسے میں اللہ کی رضامیں راضی ہونے میں ہی آساتی اور سکون ہو آہے۔"عدینہ نے جائے تماز

"كياس لي آب في التابرا فيعلد كراميا ؟"مونا فورا" بی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔وہ جونیت کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والی تھی ایک کمی سائس لے کررہ عنی-اس نے سجیدہ تظروں سے اپنی کزن کا حیران چرو

" نیا نہیں ... "عدینہ نے صاف گوئی ہے کہا۔ ` ود بعض فصلے آپ صرف اللہ كروا تا ب اور اللہ ك کے گئے آسانی فیصلوں کے جواز زمیں پر مہیں وحورزا

عدینہ نے ای بات عمل کرتے ہی نیت باندھ لی۔ مونااس کی بات پرول ہی دل میں معنی ہوتے ہوئے ووباره بلنك ير آكر بينه كئ لعض وفعه اس عدية اور آيا ایک وم بی حیران کردی تھیں جیسے آج ان دونوں نے بجرجران كردما تفا-

شازے اور رہاب کے کرے میں موت کاسا سكوت طاري تفا- يهلا موقع تفاكه شانزے بالكل خاموش اور ساٹ چرے کے ساتھ انی روم میٹ کو اطلاع دے چکی تھی کہ اس کی فلم کا روبوسر کھے اختلافات کی وجہ ہے ادھوری فلم چھوڑ کر ملک ہے جا حکاے اور یہ فلم بھی بت ی دوسری موویز کی طرح کی ڈے میں بڑی اپنی بدقسمتی کو رویزی تھی۔ سرمد نے بہت مشکل ے اسے بہ خردی سی اس کاخیال

تفاكه شازے بميشه كى طرح روناد حونا شروع كردے كى۔ لیکن اس پر تو لگتا تھا جسے صدے سے سکتہ طاری ہو

" آخر ہوا کیا۔؟" ریاب بریشان سے انداز میں اس کے بالکل یاس آن جینھی۔ "متماری مووی کا تو سيوغي رسينث كام بوحكا تفا-"

" رود مو مركاس فلم كے ميرواور ڈائر كمٹر كے ساتھ کوئی برطاختلاف ہو گیاہے۔"شازے نے سرد کے منہ سے سنی ہوئی بات یمال بھی وہرادی۔

"وہ لوگ یا گل تو نہیں ہو گئے "اتنا کام کرے اور اتنا پیسه لگا کر پیچیش جموژ دیا۔" ریاب کو ایک دم ہی غصہ

"مريد بعانى بتارى تصداناكى جنگ اوراناكى جنگ میں روپیہ بیبہ وقت کچھ بھی نہیں دیکھاجا آ۔" وہ اب بدردی سے اسے ناختوں رکھی برس کلر کی نیل یالش کھرینے کی۔جو ملبح اس نے بری محنت لگائی

ائم بات كرك ويكهو "رياب على كى بريشان شكل ديلهي تهين جاربي تحي-"كى \_\_ ؟"شازے نے الحد كراني كلص دوست كاب غرض ساجره ويكها-

" بھی روڈیو سرے بوچھو ، تمہارا کیا قصور ہے۔ آخروه ای نصول جنگ میں تمہارا مستقبل کیوں داؤیر لگارے ہیں؟" ریاب کابس نہیں چل رہاتھا کہ وہ خود اس ہات کرنے پہنچ طائے۔

واسيخ مفادات كى جنگ ميں لوگ صرف اسيخ بارے میں سوجے ہیں ور سرول کے بارے میں کوئی احتى بى سوچتا بوگا- "شازے لكاساح كريول-"بس تھک ہے "تم بھی دفع کرواہ اورانی اسٹدی کی طرف وصیان دو-"ریاب نے اٹھ کر کمرے من چھیلی چزوں کوسمیٹنا شروع کردیا۔

"رباب" آج بجے شدت سے ایک بات کا حماس ہوا ہے... "شازے دلوارے ٹیک گاکر سنجد گی ہے

المارشعاع عمبر 155 20%

المندشعاع ستبر 154 2015

"وو كتاب كه تم ميري خاطراين والدين كومتالو! بخاور زردسی مشرائی۔ "عجب احمق محض ہے اسے نہیں معلوم محب كے سفريس اگر كوئى لڑكى مكسى مردى بال بيس بال اللے توبه كوئي جيموني بات نهيس ہوتي وہ ايک آگ كادريا عبور كركے اينے خاندان كى روايتوں سے انحراف كركے اے تبولیت کادرجہ بخشی ہے تواس مرد کو کم از کم اس ہے مزید قربانیوں کی توقع تونہیں رکھنی چاہیے۔ "مِس كياكم على مول ..." بخاور كي أتج سوي سجحنے کی ساری صلاحیتیں ہی اؤف ہو چکی تھیں۔ الطے دن اتوار تھا اور مسج صبح ہی بخاور کی کھرے كال آئق تحياس كى بن فجهجكتر بواات اطلاع دى محى كدبابانياس كارشته طي كرويا باور ا گلے دیک اینڈ براس کا ذکاح ہے۔ "ن جھے ہو جھے بغیر میرارشتہ کیے لے کر سکتے من معصف أس كى آواز بلند موكى توكور يدور لذرتي دواؤكيون في إلفتيار مؤكراس كي طرف و کھا وورد بیشن برلی فی عال فون کان عالے "ديكهو آلى الجحيحة وانهول في تختى منع كياتفاكه آب کونہ بتاؤں لکین میں نے سوچاکہ آپ کو انفارم كرنابر اك آب ذبني طور برتار بوكر آئي-" اس کی بمن نے محاط اندازے اینانقط نظر بتایا۔ ووکس کے ساتھ طے کیاہے انہوں نے میرارشتہ ؟' بخاورنے انتائی خراب مودکے ساتھ بوجھا۔ "انكل عباد كے بينے فيصل كے ساتھ 'جو فريشن بن رے ہیں۔"اس اطلاع نے بخاور کامزاج مزد برہم کیا انگل عمادی بوری قبلی اے سخت تابیند تھی۔ "اگر ہاشم کے ساتھ میری شادی نہ ہوئی تو میں "بلاكاتو لكتاب واقعى دماغ خراب موكياب-" ساری زندگی شادی بی نمیس کرون گی... میخاورول بی اس نے بوری قوت سے ریسیور کیٹل پر دکھا اور ول میں اپ والدین سے تھیک تھاک تھا ہو چکی تھی۔ وهب وهب كرتى مولى فريث فكور ير وأقع الي لمرے میں آئی۔اس نے کمرے میں وافل ہوتے تیلم کوایک دم بی اس سے بعدردی محسوس بوئی۔ ى كيدا الماكرزمن برمارا تقادالكثرك كيشل برجات احتم ہاشم ہے کہونا 'وہ تہماری خاطراہے والدین کو

تهارے إلى ؟ " تيكم كى سوئى آج كل اس ايك بات بر ا عي بوني سي-ودنجهی بھی نہیں۔" بخاور کے اضردہ سے اندازیر نیلم کو جھ کاسالگا۔ "کیوں؟کیار اہلم ہے اس کے ساتھ ؟ الم كامراج برائم موا-"اس کے اپنے والدین کے ساتھ کچھے اختلافات ہو محے ہں جس کی وجہ سے ان سے رابط کرنا نہیں جابتا- میں نے تمہیں بنایا و تھا" بخاور سرجمائے اے نقت زوہ انداز میں بتاری تھی۔ پچ بات توب تھی كدات آج اثم في خاصالوس كياتفا "تواس طرح فیحٹرے جھانٹ کو کون رشتہ دے گا؟ اس ہے کہو'منہ دھور کھے۔ کوئی ضرورت نہیں دویارہ اس سے رابطہ کرنے کی۔ "نیکم نے غصب اپنے بیٹر کی جادر زورے جھاڑنا شروع کردی۔ بخادر نے اس كى بات كاكوئى جواب نميس ديا-" پھر کیا سوچاہے تم نے ہے؟" بخاور کو اس کی خاموثی ہے کئی انہونی کا حساس ہوا۔ '' کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کا بیالگناہے جسے کی پیز كلي من آكر كوري مو كلي مون-" بخاور بهت زياده دل " ديكھو بخادر إكوئي بھي اييا فيصله مت كرنا ،جس ے تہیں کل کو بچیتانا رہے۔ "ملم اس کے پاس آ '' میں ہاشم کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتا بھی گناہ سنجھتی ہوں 'تہہیں اندازہ نہیں ہے نیلم اس تخص کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔'' بخاور جذباتی اندازے کویا ہوئی۔ و حکین تمهارے والدین مجھی بھی تنیس مانیں

گ-"نگم خاے یادولایا۔

"سرجهي توجو سكتاب وه ركاوث نه مويلكه آناتش ہو جو میرے جذبے کی طاقت کو برکھنے کے لیے کی جا شازے ہے بحث میں جیتنا آسان تھوڑی تھا۔وہ آخرىدم تك لانے كا تل تھے۔ " ہروہ کام جواللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ ہو اگر اس میں کوئی سکلہ آرہاہے توصاف بات ہے یہ آزمائش میں بلکہ رکاوٹ ہے ایک تنبہہ ہے جواللہ اپنے کی بارے کو کی کام سے بجائے کے لیے کر رہا

رباب نے سجیدگی سے اپنی بات کی وضاحت کی تو شانزے ایک دم لاجواب ہو گئے۔اس نے کچھ کمجے ریاب کا ہے رہا چیرہ ویکھا اور بھرجادر اٹھائی اور سربر مکن کی ' ریاب کویتا چل گیا تھا وہ اب ساری رات خاموشی اس تاکای کاسوگ منائے کی اور صبح ہوتے ى دوايك شئے جذبے كے ساتھ پحر آزورم ہو چكى ہو ک- یی شازے کی سب بردی خولی تھی۔

وكياكماماشم في "بخاور فون من كرايي كمر یں آئی و سلم بے چینی ہے اس کی منظر تھی۔اس وقت رات کے ساڑھے دس بج رے تھے اور بورے باسل مين كافي حد تك خاموشي در عدوال يكي تفي-تمس تمں نے کماکہ ہاشم کی کال تھی۔" بخاور نے پیچکی محراہث کے ساتھ اپنی روم میٹ کاچرہ و کھا۔ کچی عرصے یہ دونوں ی ایک دوسرے کے وكا مكح كى ما تقى تحين اورايك دو سرب كي خوشيال اور بریشانیان الهام کی طرحان کے ول برا ترتی تھیں۔ ظاہرے میں وقت مہیں کھرے تو کال آنے ے ربی۔ " نیلم نے اپنابستر محارثے ہوئے لاہروائی

الرائم بي قار "وداوي سانداز سائ بسترر بینه کی 'جو پائد در پہلے ہی میلم نے سیٹ کیا تھا۔' وكي كماس في كب بجوائ كان كروالول كو

"كسيات كا\_?"رياب جران بولي-«میری مجمعیو بیشه کهتی تحیی که میری مال ایک برقسمت عورت تحي بي لكتاب بي بي برقستي جنزم اس کی طرف کی ہے۔ "الى نسول بائنى شين كرتے\_" باب نے اس كماني بيل سنثل الحاكرالماري بي ركه "رياب! تني ايم سريس-"وه جمنيا ي كي-ره تم میری زندگی کا جائزه لو<sup>، تمه</sup>یس خود بخوداحساس بهو جائے گاکہ کس طرح میرے منے ہوئے کام برواتے ہن۔ میں سونے کو بھی ہاتھ لگاتی ہوں تو وہ پیتل بن حالم المجمع يقن عص كى مرمزور خت كو بھى ماتھ لگاول كى تووە سوك كرتاه بوجائے گا-"وه صدورجه خودرى كشكار بورى كى-

" تفریش بمت سارے لوگوں کے ساتھ اسابو یا ب اليكن اس كابير مطلب نيس كدود بد قسمت إس بكداس كارمطاب كدالله نان كالحاس ے بر جزر می ہوتی ہے" ریاب نے زی سے

"يه محن كوفل بسلان كياتي بن كور يحد نيس " واسترائياندازے كوابولى-"تم ان سب چزول کو چھوڑ کیوں نسیں دیت**ں۔** رباست فسلكاما جحك كركبا توتناود كياكول-ايتم بم بناؤل يا ورلد بينك مي جل كراول- التلزي والكدمي فعد أكيا "تم بس وه كرو "جوالله جابتاً ہے" رياب نے

المظيات كنده ياتدركا "مجھے کے باط کاکہ اُللہ جھے کیا جاہتاہ اس نے طنزیہ کیج میں بوجیا۔ "میں نہ تو کو کی دیا القد مول مصع خواب أتع مول ندميرا وجدان اتنا پاورط ب جو منتقتل كى چناك كوجان يتك-"ود تهسته آبسته شديد ويريش كي طرف جاري محي-التم يس ومب كام چمو زود اجن من الله كي طرف ت رکاو میں آری ہیں۔"ریاب نے خلوس مل

المندشعال ستبر 156 186

نظرول سے دہ کسی موم کی گڑیا کی طرح تلیطنے لگتی تھی۔ مخص تم رمسلط كرديا جائے گاتو خاندان كى ماقى لۇكسان تہہیں بچانے آئیں گی کیا۔" اِشم کوایک وم ہی غصہ ومن تهيس بت خوش ركحو گائخادر!ميري بات مان لو مم دونول أيك عي دنياباتي من ايناايك جمونا ووليكن ماشم ينجناور تذيذب كاشكار بموأي سایاداساگھیناتے ہیں۔" ہاشم نے آیک وفعہ پھراہ ''لیکن ویکن کوچھوڑو بخاور' یہ تمہاری زندگی ہے ون مين خواب وكهاف شروع كروي ، بخاور في اور زندگی بار بار نهیں ملتی 'جب کوئی تمهارا خیال نهیں ر بس اندازے مرتعکالیا\_ "ميمال باب اولادے زياده دير تك تاراض رويى كررباتوتم اى زندكى كيول داؤر لكارى مو-"باتم نے نہیں تکتے اور بھر تنہیں اپنے گھریں خوش و خرم زندگی گزارتے دیکھ کروہ خودایئے فیصلے پر بچھتا نیں گے۔" اے سمجھانے کی کوشش کی۔ "ميں باكى مرضى كے بغيراتنا براقدم كسے اٹھا على ابن آدم نے بنت حواکی بلکوں پرایک اور خوشنماخواب ہوں ..." بخاور نے جھک کرسانے بلٹے مخص کو و کیاواقعی ایبا ہوگا۔ ؟" بخاور اس کے تحریض آ " تو ٹھیک ہے پھران کی مرضی کے مطابق ڈاکٹر چکی تھی'ہاشم نے سرملا کرفورا"اس کی تائید کی۔"تم قیمل سے شادی کر لو۔۔ " وہ ناراضی سے کھڑا ہوا۔ يد بات اين وين يل بھا لوك تمارے والدين بخاور كے اتھ پير پھول گئے۔ "ئى كمال جارى بوسى؟" دەيو كھلاس گئى-تمهارے ساتھ اچھانمیں کررہے وہ بس کی طرح تم رای مرضی مسلط کرناچاہتے ہیں۔" "بالنك "وه خفيا بوجكا تفا-لیکن نیکم کہتی ہے والدین اولادے لیے بھی غلط " تُم مجمّع چھوڈ کرکسے جاسکتے ہوہاشم 'یہ مسئلہ حل فیصله نمیں کرتے۔ "بخاور جھک کربولی۔ كرومين اى ليے تو تمهار ساس آئي ہوں۔ "مخاور كى آئىھىس ايك دم جلگ گئيں۔وہ تھوڑاسازم براگيا "نيكم كوكيايتا..." الثم استهزائية اندازش بنا-" بھی بھی والدین صرف ای اناکو بجانے کے کے اسے "اگر میری بات حمیں مانی تو میرے سامنے رونا جھی مت-اوك\_"اس نے انكى اٹھا كراہے دارنگ بحول کی زندگیال برباد کرویت بی- سے میرے "ميري كچھ تجھ ميں نہيں آرما "ميں كياكوں " "يَا نهين وواليا كيول كرتے بن يخاور افسروه بخاوركي آنكھول سے نہ جائتے ہوئے بھی آنسو تم چھو ژوان سب باتوں کو 'مہ بناؤ کہ پھر کیاسوجا بھل گئے۔ ہاتم بے بس اندازے دوبارہ کری ربیثہ گیااور سامنے بیتھی لڑکی کوغورے دیکھنے لگا'وہ جزبر ب تمنے \_" المم نے غورے اس کی طرف و کھا۔ ہوئی۔"الے کول و کھ رے ہو ہے" "منس ای محبت کی خاطرساری کشتیاں جلاچکی ہوں '' و کچه ربابوں که لوگ کنتے بس محبت انسان کوبهادر أس كے ليج میں چھيا اقرار ہائم كوسمجھا كيا تفاكہ بنادی ہے لیکن تم پرتواس کا الثابی اثر ہوا ہے۔ "اس تے براسامند بنایا وہ خاموثی سے روتی رہی۔ اس ناب مزيد كياكرناب واب سجيد كى الكلا "به رونا دهونا بنذ كرو " پليز- تنهيس يتا ب مال لائحه عمل ترتيب دے رہاتھا۔ وہ دونوں بخاوت کا عمل تهارے آنوجے تکلف دیے ہیں۔"باشم کامیت بحرا انداز بخاور کے ول کا چین آزا کر لے کیا۔ اس کا کی حق جا آاندازاے بھا کیا تھا۔اس کی گری مارگله کی بیازیوں پر اترتی دہ ایک خوب صورت

كيونكه وه چھٹى والے دن بخاورے ملے نہيں آنا تھا۔اس کا مطلب تھا کہ بخاور نے اے فون کرکے بلاياتها يقينا "وهاس اے رشتے كاب دسكس كرنے والى تھى۔ اللے آدھے تھتے میں وہ ہاشم كے بالكل سامنے بينجي تھي۔ "معاف كرنا بخياور "تمهارك كحروالول كاروبه مجھے بت عجيب لگائي..." الثم في ماري بات من كرب تكلفانه ممره كالم بخاور شرمندكى سرجهاكر بيثه لی۔اس نے اس بات پر کوئی رائے نہیں دی۔ " تهيس اتن دور آكربر صنے كى اجازت تودے دى کین ابنی مرضی ہے جینے کا حق نہیں دے رہے۔" ہاتم ضرورت سے زیادہ سنجدہ ہوا۔ '' پایا کا مزاج شروع ہے ہی ایسا ہے' انہوں نے میرے بھائی کی متنفی بھی زروسی میرے چھا کے اب کر ر می ہے۔" بخاور نے دھے سے انداز میں اس کی معلومات مين اضافه كيا- دونون اس ونت سينفل لا بررى ك لان من بيف تقد باتم في الخديس جائے کاک اٹھا رکھا تھا اور بخاور کے سامنے رکھی چائے بالکل مُصندی کے ہوچکی تھی۔ کتنی زیادتی کی بات ہے انہوں نے مجھے ایک وفعه ملنابهي كوارانهيس كيااور تمهاري زندكي كافيعله كر ويا-"باشم كاشكوه بخاور كوبالكل جائز محسوس موا-"غین کیا کر عتی ہوں ہاشم۔"اس نے بے بس نظروں ہے سامنے بیٹھے ھخص کو دیکھا جو اس وقت اے بوری دنیاے زیادہ عزیز ہو کیا تھا۔ "الروه تمهاري خواجش كالحترام نهيل كررب توكيا تم نے سب کی امیدوں پر بورا اُٹرٹے کا ٹھیکہ نے رکھا ہے۔" ہاشم کابس تمیں تیل رہا تھا کہ بخاور کے باباکو اٹھاکر کسی کمنام جزرے ریجینگ آناجوان دونوں کی زندكي مين ولن بن كر آگئے تھے۔ " میں اگر کوئی ایسا ویسا قدم اٹھاؤں گی تو میرے خاندان کی باتی اؤکول پر تعلیم کے راہتے بند کردیے جائس مے۔ "بخاور مدورجہ حماس می۔ " تهماري زندگي برياد كردي حائے كى الك نايىندىدە

بناتی نیلم نے چرانی اس کی طرف دیکھا۔جس کا جرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہورہاتھا۔ "بخاور إلماموا ي"وه ريشان مولى-"باانے میری بات طے کروی ہے اور تکاح کا روگرام میدن کررہ ہیں۔ "نیلم کے ہتھ میں پکڑے کیے تھوڑی ی چاتے چھکی۔ "کس کے ساتھ ہے؟" نیلم کی پریشانی فطری تھی۔ "ایے کی فرنڈ کے بیٹے کے ساتھ \_" بخاور نے مند بنا کراطلاع دی۔ "لين اتى جلدى\_" الناور محية مول مح كميس بالتم ان ك بإل رشته ما تلف نه آجائے" بخاور ان معدور جدبد ممان مو تمانی ای ہے بات کرکے دیکھواور انسیں سمجھاؤ وه برسب اتن جلدي ميس مت كرس عم كون ساكيس لیم کے آخری جملے ربخاورایک دم جو کی اور کچھ بھی کے بغیر کرے نکل گئے۔اس کے قدم اب نیلی فون بو تھ کی طرف تھے۔اس نے کارڈ خریدا اور ابو بربال كانمبرلايا مجويزي جاريا تقاروه آدها كهنشه انظار كرتى رى تب جاكر نمبرلما اورا كلي انج منك بعدياتم تلي فون رتقا-"باشم! بجھے تم ہے ابھی اور اسی وقت مانا ہے۔" بخاورنے سلام دعا کے بغیراے کماتودہ اس کے کہے کی منجيدگي رتھو ژاساريشان ہوا۔ " تو تحک ہے آجاؤ میں سینٹرل کینٹین کی طرف آ رہا ہوں۔"ہاتم کی بات براس نے فورا" فون رکھااور واش روم میں جا کردد چار ملکے سے جھیا کے ارے اور اہے کمرے میں جاکرالماری کھول کر کھڑی ہوگئی۔ " کسیں جا رہی ہو کیا ہے؟" ملم نے اے ریس شدہ سوٹ اٹھا کرواش روم کی طرف جاتے دیکھا تو بوجھے بنانہ یہ سکی۔ بخاور نے بلکا ساا آبات میں سر بلايا-"بالهاتم علف." "كييس من آراب دو\_!" نلم جران مولى

المدفعاع محبر 158 2015

المدشعاع ستبر 159 2015

صبح تھی۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں کافی وقت تھا۔ ڈاکٹر جلال اپنے ٹریک سوٹ میں ہابوس لاؤرج کا دروا نہ کھول کر باہر نگلے۔ سانے لان میں ماہیر بھی سفید ٹراؤزر پر سفید ہی ٹی شرٹ پنے ایکسرسائز کر رہا تھا۔ جلال صاحب کی طرف دکھ کراس نے مسکرا کرہا تھ ہلایا اور بھا گماہواان کے اس پنچا۔ "برے ایا بھرگنگ کے لیے جا رہے ہیں کیا ؟" وہ

اس طرح ب تکلفی ہے ان ہے بوچھ رہا تھا جیے
دو میان بہت خوشکوار تعلقات رہے ہوں۔
بول الب نے بشکل سربلا کہاں میں جواب دیا۔
"هیں بھی آب کے ساتھ چلا ہوں ' یہاں گھر پر
ایکسرسائز کا مزانسیں آرہا۔ "دیان کے ساتھ ہی چلنے
لگا۔ برے ابا کے چرب پر کوفت کا برا واضح آثر ابحراتھا '
لگا۔ برے ابا کے چرب پر کوفت کا برا واضح آثر ابحراتھا '
لگان دہ اب بھی خاموش رہے۔ " بیا کتے تھے کہ میں
فشنس کے معالمے میں بالکل آپ کی طرح کریزی
ہوں ' دہاں انگلینڈ میں بھی موسم جیسا بھی ہو ' میں
ایکسرسائز کے بغیر نہیں رہ سکیا تھا۔ بیا ' میری اس
عادت بہت چرتے تھے۔ " دہ بہت مزے سے ان
عادت بہت چرتے تھے۔ " دہ بہت مزے سے ان

"فأبرب وه خود جو دنیا جهال کاست انسان تھااس معالمے میں " برے اپائے منہ ہے پیسلا ' ابیر تقیمہ لگا کر ہند بورے اپانے ایک دم جو تک کراس کی طرف دیکھا ' اس کے شنے کا اشا تی بالکی اپنے باپ پر تھا۔ "ویسے باا بھی تک آپ ہے بہت ورتے ہیں اور میں انجوائے کر آبوں اس چیز کو ۔ " وہ چلتے چلتے باولاک کے اشا کی میں اپنا بازہ فضا میں ارابا تھا۔ "کیوں ' تم نہیں ورتے ہواس ہے ۔ " برے اپا نہ چاہے ہوئے بھی اس کے ساتھ تفکو میں شریک ہو شریک ہوئے تھے۔

" ''نو نیور نیان الی بیسٹ فر<mark>ینیس'' ماہیر کے لیے جس چیسی محبت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ ج</mark>سوٹ نمیں بول رہا۔ وہ دونوں الیف تا تن بیارک جس داخل ہو چکے تقد کھاس پر بھی بھی نمی تھی اور فضا میں جنگل پچولوں کی ممک ۔۔

"السلام عليم جلال صاحب! كييے بي - "جو گنگ شرك بر بھا كما ہوا بوے الباكي عمر كا آيك مخص ان ك پاس دكال اس كي سائسيں پھولي تھيں -"وعليم السلام على صاحب! كيے بيں آپ ..." بوے الباليك وم ہى خوش ہوئے "شايد ان كے حامد صاحب الجھ تعلقات تھے۔ "بية تيمور كا بيا ہے تال ..." حامد صاحب خوشگوار

حرت کاشکار ہوئے۔ " حمیس کیے پا چلا ۔؟" جاال صاحب نے

حرائی بے پوچھا۔

''جھی۔ چلتی پھرتی' تمہاری اور تیمور کی فوٹواسٹیٹ

کالی ہے یہ 'ابھی بھی پتانہ چلے۔ ہاؤ آر یوجینٹل مین !''

وہ بڑی خوش دل ہے ابیر ہے ہاتھ طلار ہے تھے۔
'' انگل! آپ کو اپنا اسٹیعنا امپرود کرنے کی ضورت ہے 'جو گنگ کے اشارٹ میں ہی سائس
پھولتا انجھی علامت نہیں۔'' ابیر نے بے تکلفی ہے ان کومشورہ دیا تو وہ تقصد لگا کر بنے۔

ان کومشورہ دیا تو وہ تقصد لگا کر بنے۔

"جميل كيع با چلاكه يه ميرايلا چكرب." وه

ایک وم جران ہوئے۔
"جب میں اور بڑے ابا گھرے نظے تھے تو آپ کی
گاڑی مارے پاس سے گزری تھی اس کامطلب ہے
کہ آپیا تجوس منٹ پہلے ہی یمال پنچے ہوں گے۔"
ماہیرنے تفسیلاً جواب دیا۔

" بہتی جال آ جمہارا ہو تا بہت جینشس ہے اس کا پاپ آوا تا کو نفیڈنٹ نہیں تھا۔ " حار صاحب ان کے ساتھ ہی جو گنگ شروع کر کھے تھے بوے ایانے ان کی مات کا کوئی جو اب نہیں وہ ماتھا۔

کیات کاکوئی جواب نمیں دیا تھا۔

"انکل حامد! آپ اسٹیدنا بردھانے کے لیے کچھ
عرصہ جم جوائن کرلیں۔" وہ ان کے ساتھ بھاگتا ہوا
انہیں مفت مشورے دے رہا تھا۔ وہ اس کے ان دونوں
مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ چکر تواس نے ان دونوں
کے ساتھ دگائے تھے اور پھران سے آئے نکل گیا۔ وہ
ایک گھنٹہ جو گنگ کر کے کارویش کھڑا ایکر سائز کر دہا
تھاجب بڑے ابالہ نے دوست کے ساتھ وہاں پہنچہ

" ہاں بھئی "کیا ارادے ہیں تہمارے ؟ پیس پاکستان میں رہو گیا باپ کی طرح کورب بھاگ جاؤ حکے "انکل حامد نے دوباراے انٹرویو کاسلہ جو ژا۔ " میں کسی بھی چویشن میں بھاگنے کا قائل نہیں ہوں ' بلکہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر آخری دم تک لڑنے پر یقین رکھتا ہوں۔ "اس کی حاضر جوالی حامد صاحب کو لطف دے رہی تھی بجبکہ بڑے ابا بنوز چرے پر نوافٹ کا بورڈ چپائے کھڑے تھے۔ " یہ تواقی بات ب ویے بھی جالل کو ضرورت

''یہ تو آخی بات ہے 'ویسے بھی جلال کو ضرورت تھی کوئی اس کے پاس رہے۔ تیمور نہ سمی اس کا بیٹا ہی سہی۔ "حار صاحب کی بات پر جلال صاحب کے ماتھے کا بل فورا"ہی گراہوا۔

"معاف كرنا حار إ تهمارى بات كاث ربا مون الجمد الله "مجھے كى كى ضرورت نهيں ميں اپنى زندگى ميں سيث موں۔" جلال صاحب كے ليجے كى بے رخى پر حار صاحب اليك وم كربواے گئے۔

"وەلوڭىكىك بار إلىكن عمر كانقاضا بھى توہو تاب "

"انگل ابری بات" آپ میرے بردے ایا کو بوڑھا کمہ رہے ہیں ۔" ماہیر کے شرارتی انداز پر حالہ صاحب کامزاج کچھ خوش گوار ہوا۔ اہیر نے بردی خوب صورتی کے ساتھ بات کارخ بدل دیا تھا۔ حامد صاحب مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بردھ گئے اور ماہیر' جلال صاحب کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ والیسی کے سفر شی دونوں آکٹھے جو گگ کے لیے گئے "ارب آپ دونوں آکٹھے جو گگ کے لیے گئے

سے کیا ؟" بری آمال کی ہے تکل رہی تھیں۔ ان دونوں کو اکتفے دیکھ کرجران ہو تیں۔ "کرد میں مال آما الک سات ما منع

"کیوں ' بوی اماں آبھارا ایک ساتھ جانا منع ہے کیا؟" وہ ہے تکلفی ہے ان کواپنے بازڈوں میں لے کر ماتھ پر بیار کر رہا تھا۔ بوے ابائے چو تک کریہ منظر دیکھا 'آیک لیمح کو قربوی امال بھی ساکت رہ گئیں۔ ان کی بوڑھی آنکھیں پانیوں ہے بھر گئیں۔ آج کتنے سالوں کے بعدان کو کئی تے بعر گئیں۔ آج کتنے سالوں کے بعدان کو کئی تے بعر گئیں۔

سافت پارکیاتھا۔
"اتھا اچھا چھے ہو" یہ حمیس بھی آپ باپ کی
طرح چکنے کی بیاری ہے" جھے قوباتی سیس تھا۔" بری
الماس کے لیجے میں بیار تھا۔
"بلیا بھی اپنے کرتے تھے کیا۔؟" وہ لاپروائی ہے
وُا کُنٹگ میزر رحمی بھلوں کی ٹوکری ہے سیب نکال کر
گھانے لگا۔

" اور کیا ... بہت چرقی تھی میں اس کی عادت
" اور کیا ... بہت چرقی تھی میں اس کی عادت
اندازہ ہوا کہ دہ اب عادت کے لیے کتا ترسی ہوئی
میں۔ برے ابالیخ کمرے کی جانب برمہ تھے تھے۔
" کتے سال ہو گئے پایا کو پاکستان سے گئے ہوئے ہوئے۔
ماہیر نے یونمی یوچھا۔

"چوبیسُ مال …" بزی امال نے بے ساختہ جواب ا۔

"اور میراخیال ہے استے عرصے میں وہ ایک وفعہ مجی والیں نہیں آئے ہے تا؟" ماہیر نے لمکا ساسوچ کر کہا۔

ر الما" بری المال کے لیجے میں یاسیت تھی۔
" بری المال کے لیجے میں یاسیت تھی۔
" بری المال کے سامنے بیٹھاسیب کھارہا تھا۔
" تہماری شادی ۔؟" بروے البانے ڈا کمنگ روم کی
طرف آتے ہوئے اس کا جملہ بغور سنا تھا۔ جبکہ بردی
المال جرانی ہے اپنے پوتے کا چرود کھ ردی تھیں۔
" پاکستان میں کوئی لڑئی پیند کرلی ہے کیا۔ ؟" وہ مجس
" پاکستان میں کوئی لڑئی پیند کرلی ہے کیا۔؟" وہ مجس
کے مارے بالکل اس کیاس آگر میٹھ گئی۔
" نہیں تو۔" وہ لاپروائی سے بولا۔ برے لیا مازہ
جوس کا گلاس لے کرلاؤر کی میں آگر میٹھ گئے تھے اور
اخدار اٹھانیا۔

" بجرشادی کس سے کردھے۔ ؟" بدی امال الجھن کاشکار ہو میں۔

" جس سے آپ اور برے ابا کسیں گے۔" وہ ریموٹ کنٹول سے کوئی اسپورٹس چینل تلاش کرنا ہوائے لکلف انداز سے بولا۔

المندشعار ستبر 161 2015

المند شعاع ستبر 160 160

نہیں 'لیکن خدارا' ہاہیرادراور پراے اینا رویہ تھیک "لوجميس كميايا\_"بردى المال كونه جانے كول الكا ر تھیں۔ سی اور کی سزاان معصوم بچوں کو کیول دے رے ہیں۔"برای الاس کے ضبط کا بیان لیرو ہوا۔ "كل كرتى بن بزى الى! آب كوكي نبس يا-" وہ سریس ہوا 'بردی الی بھونچکارہ کئیں۔" شروع سے ''تو میں نے کون ساکلا شکوف مان رکھی ہے ان پر" وہ بزاری سے گویا ہوئے۔"ائے گھریس رہے المائے ایک بی بات مجھے حفظ کروادی تھی کہ میری کی اجازت دے رکھی ہے 'یہ تھوڑااخیان ہے ان بر" مادي آپاوگوں كى بندے ہوگاس ليے بچھادھر أوهر ديمينے كى ضرورت نميں-" دہ لايرواه اندازے

تھا وہ ان کے ساتھ زاق کردہا ہے۔

ین اہل کے ساتھ ساتھ برے اہا کو بھی شاک سا

"ان کوگیا ہوا۔ ؟" اہیران کے اندازیر بریشان

"تم الي باتي ان كے سامنے مت كيا كرو..."

بری الل نے نظری چراکر استی سے کمالورائے

میاں کے بچھے ان کے کمرے کی طرف بردھ کئیں۔

"بت مکارے تیمور 'ملجھتائے الی یا تس ای

اولاد کو علما کرماراول جیت لے گا بتاویا اے کھاس

نسی کھودتے رہے ہم یہاں۔"انہوں نے ناراض

"اببس بھی کروس اور کتنا تھارہ سے اسے

"مارى زندگاس انجارى شكل نىيى دىجمول كا

"بال-ائے ماتھ بھے بھی خود ماختہ جدائی کی مزا

وے رکھی ہے۔ میراکیا تصور تھا۔۔؟" بدی الماس عمر

کے اس مصر میں اب انہیں دورو جواب دیے کی

تھیں۔ان کے اندر برداشت کا مادہ حتم ہو آجار ہاتھا۔

وعامون انكلند كالكث ياته من يكرا

لائترغص بذريعينا-

" من في منع تعوري كياب ' بتائيس عكل بي كوا

" مجھے جس دن جاتا ہو گا' آپ سے پوچھوں گی بھی

م کھار تھی ہیں نے۔"وہ غصے بحرے اندازے

لكاروك لبال الترين بكراا خبارغص سائية ميز

ر شخااورائے کرے کی طرف بردھ گئے۔

جمل وه آتش فشال ہے گھوم رے تھے۔

نگامول ای زوجه محرمه کود کھا۔

برى المان افردى عدوابديا-

"اس من احمان کی کمامات ہے اسے اب کی گھر میں رورے ہیں دو۔" بڑی امال جر کر بولیس اور کرے ے نکل کئی۔ جلال صاحب ناراض سے اندازے بڈیر بیٹھ گئے۔ انہیں نہ جانے کیوں بے تحاشا غصہ آئي جارباتھا۔

بخاور دونول بالخول س اینا سر تھاے بوے لیں الا اندازے ایے کرے میں جیٹھی تھی۔ کھانے کی رُے کیے اندرواخل ہوتی تیلم جونک گئی۔ آج صبح سے بخاور کی طبیعت تھک نہیں تھی۔ اس کے میلم 'وارون سے بوچھ کر کھانا اپ روم میں کے آئی تھی۔عام طالت بنی میں ، باہر کھانا کے جانے کی اجازت میں تھی لیکن خاص صورتوں میں وارڈن ہے اجازت لینالازی ہوتی تھی۔

وونول الحول ا يناسروبان الى سلم فرام ميز برر تھی اور بریشانی سے اس کیاس آگر بیش کی۔ دليكن تم توالحجي بعلى سور بي تحيس 'جرايك دم كيا ہوا؟" ملم نے فکر منداندازے اس کے ماتھے کو

وي عجيب منحوس فتم كاخواب شروع مو كيا "وى صحرام جمازيول والاس"ملم نے تصديق

"وسلم! ميرے مريس شديد دردے يار ..." وہ

**تخا۔ "بخاور نے رنجدہ سے اندازے اطلاع دی۔** جابی- بخاورنے آہ سکی سے ہاں میں سرمالا دیا۔ بچھلے تین جاردن سے بخاور کوتواترے ایک بی خواب آرہا تفاكه وه كسي صحرام بحاك ربي باور كوئي ناديده آواز

ہے اس کی بھوک بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی تھی منگم کے احساس دلانے بروہ کچھ کھائی لیتی 'ورنہ سارا سارا دن سوچوں میں عم بریشان رہتی۔ «غير تواخي آنخ والي سات نسلول كونفيحت كرول كَيْ كَهِ وَهُ كَمْرِ مِنْ تَجِينُسِ إِلَ لِيسٍ إِلَمْ كِينَ 'لَكِن مُحِت تأم ك كوئى چيزائے ول ميں مت پاليں۔ "فلم تے جل كر بولغرائ بني آئي-'' وہ کیوں بھلا۔؟'' یہ مسکرا کراہے دیکھنے گلی جو

برہم نگاہوں ہے اے ہی کھور رہی تھی۔ <sup>و</sup>دمحیت تواجھے خاصے انسان کی مت مار دی ہے ' اچھی بھلی تھیں تم اپنابالکل ہی بیزاغرق کرلیا ہے تم نے آیک محض کے پیچھے۔ "ٹیکم جسنمالا کا گئ-"اس میں محبت کا تو کوئی قصور نہیں 'یہ توانسان کی ائی مزوری ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں بے بس ہوجا آ ے۔" بخاور نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔

دوبس بس رہے دو 'زیادہ صفائیاں دینے کی ضرورت نمیں عیں سب جانتی ہوں۔" نیلم نے فورا "ہی اے جھاڑ کرر کھ دیا۔ای کے ساتھ ولا کرے کی لڑک نے بخادر كواس كافون آنے كى اطلاع دى-

"باشم كى بى كال موكى كيكن بليز كال من كريمشه كي طرح كو تى بسرى موكرمت آجانا-"ملكم كو آج كل بالتم ربحي غصه آنے لگاتھا۔

أذاحِ الحِما اب زماده خفامت مو الحِمى ي حائے بناؤ ' دونوں مل كريتے ہيں۔ "وہ جاتے جاتے بھي اس ہے فرمائش کرنا ممیں بھولی تھی۔

" تمهارا بخار کھے کم ہوا کہ نہیں۔" بخاورنے جیے ہی ریسیور کان نے لگایا 'دوسری جانب ہاتم ہی

'' ہاں۔اب تو پہلے ہے بہت بہتر ہے۔'' بختاور اس کی سلی کروائی۔ "ليقين مانو بخاور! تمهاري شكل ديكيه ديكيه كرمجه بت كلي يل بون لكاب "باتم نفت زواندازين است بتارباتها۔

''اچھیٰ بھلی فریش اوی تھیں تم ' کچھ ہی دنوں میں

اے روک ربی ہے۔

" ہمیں کی ہے اس خواب کی تعبیر ہوچھنی

ط سے ... "ملم کے مشورے بروہ استیز ائیے انداز میں

ے مثالاً بجھے لگتاہ اے ویکھ دیکھ کرہی میرے ذہن

میں یہ تصویر نقش ہو گئے ہے۔ "بخاور کے توجہ ولانے

في رحمي مولى تفيل كدا سياه حاشية "كتاب كاسرورق

مالکل سامنے تھا۔ نیلم نے خاموثی ہے وہ کتاب افضاکر

" تم نے لگتا ہے اسے رشتے والی بات کی منشن

'ہاں' ذہن پر سوار ہو کر رہ گئی ہے وہ بات \_\_"

"الله بهتركرے كا "كيول ائي حالت خراب كررى

"انچیائتم کھانا تو کھاؤ ناں۔ "مثلم نے اس کے

دو تهیں یار! میراول نہیں جاہ رہا... "بخآور نے بے

"صبح ميم شهناز كاثيث بھي ہے \_" تيلم نے

اے یا دولایا تو بختاور نے بے چینی ہے اس رکھی کتاب

القالى-سارے لفظ اور سارے ٹایک أے اجنبی ہے

لگ رے تھے کچھ عرصے ہے اس کی توجہ کمابوں

ے بالک ہی ختم ہو گئی تھی۔وہ تو شکر تھا کہ اپنول سٹم

''اچھا۔ یہ دودھ تولی لونال ۔'' نیلم کواس کی پہت

فکر تھی۔ بخاور نے مجھ سوچ کر گلاس بکڑ کیا اور

خاموشی سے لی بھی گئے۔ دورہ منے کے بعد ہی اے

احساس ہوا کہ وہ جبح سے بھو کی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں

تھا ورنداس کے لیے بہت پرامئلہ بنآ۔

ولى سے بليث دوبارا ثرے ميں ركھ دى اور داوار سے

مو-زرا آئيني مين اين شكل ديم هوجاك "ملم كوات

لے رکھی ہے۔" نیکم کھانے کی ٹرے لیے اس کے

دراز میں رکھ دی۔ بخاور نے سکون کاسانس لیا۔

یخناورنے ہمی جھوٹ بولنامناسب نہیں سمجھا۔

ومكيدو مليه كرافسوس بورباتفا-

ليے جاول پليث ميں تكالے۔

نيك لكاكر بينه كئ-

نیلم ائفی- سامنے ہی شاہن پر کمانیں اس طرح

تم يد منوس لهم كے نائش والى كماب سامنے

المنتشعاع ستبر 163 2015

لمندشعاع حبر 162 2015

ای منصوبے بریلاننگ کررہے تھے۔ " بال الحِيماً آئيڈيا ہے "سريد بھائي اس معاطم ميں آپ کی کافی بیلپ کر کتے ہی اور میڈیا سائنسیة کی وكرى تووييه بى آب كياس ب- "ارسم فات سرابا-اے اندازہ ہو گیاتھا کہ ماہیر خاصے تخلیقی مزاج کابندہ ہے اور سب سے بڑی بات سے تھی کداے اپنے باب كى ممل سپورٹ حاصل تھى اور كوئى معاشى سائل بھی نہیں تھے۔وہ اور سرید پیرورک مکمل کر چکے تھے۔ای دن شام کوارضم ایک دفعہ پجراوریدا کے بورشن کی طرف جلا آیا۔ ''ماہیرتمے بہت مختلف ہے۔''ارضماس وقت اوریدا کے کمرے میں موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوے سائز کا فریم تھاجس میں اور یدا 'ماہیر اور اس کے ماما کیا کی ایک یاد گار تصویر تھی۔ " وہ کسے بھلا \_?" اور بدائے اسے کیڑوں کی الماري سيث كرتي ہوئ لايدوائي سے بوجھا-'' وہ بہت زندہ دل' ذہن اور کونفیڈنٹ ہے ۔۔'' ارضم نے کھل کرماہیر کی تعریف کی 'ای کمجے اور یدا کو محسوس ہوا 'لوگ ماہیرے واقعی امیرلیں ہو جاتے تصراس نے دوجار دنوں میں ہی بڑی امال کو بھی اپنا كويده كرلياتحا-''یاں 'وہ واقعی مجھ ہے بہت مختلف ہے 'کسی بھی چز کوذین بر سوار نہیں کر نامچنگیوں میں اڑاویتا ہے۔ اوريدانے تحطے دل سے اعتراف كيا۔ "تم دیری کیول نمیں بن جاتیں ہویار۔ "ارضم فيلكاما بحك كركها "كُونَى انسان كى دو مرے جيساكيے بن سكاہے ہرانسان کی این فطرت اور مزاج ہو آ ہے۔ ایک ہی والدين كے نيج ايك ووسرے سے مختلف ہوتے ہں۔"اوریداکوارضم کی فرمائش بہت عجیب می گل-" پھر بھی تم کوشش تو کر سکتی ہوناں۔ "ارضم اپنی بى مات را ژامواتھا۔

" برگز نمیں ارصم ... دہ میرابھائی ضرورے لیکن

مجھ سے بہت ڈفرنٹ جبوہ میرے جیسا سیس بن

جائے۔ اس کاول آسف 'رنج اور دکھ کے ملے بطے جذبات ہے بھر گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل اے ہاشم کو کیا جواب دینا ہے۔ یہ سوچ کردہ پچھے مطمئن ہو گئی۔ اس کا جاتے ہوئے مزے کی چیز ہیں۔ "ارصم کی ماتیر

''ارسم کی ماہیر کے ساجھ پہلی ملاقات تھی' اور یہ ملاقات خاصی دلچپ تھی۔اس وقت' وہ' اور پیرا اور ماہیر متوں کے الیف می میں موجود تھے اور ماہیران دونوں کو اپنے کالج کے واقعات مزے سے سار ہاتھا۔

''یارارصم!کیکبات کہوں۔'' ماہیرکیابت پرارصم جو نگا۔''بی 'بی ضرور۔'' ''یاتو تم مجھے ''آپ''پ مت کہ ویا پھراور پوا کمہ دو 'جھے تم ''تم نہ کے 'قسم سے پچھلے ایک کھنے سے جھے لگ رہاہے جیسے میں ونیا کی سب سے بر تمیز لڑکی کابھائی ہوں۔'' ماہیر کے شرارتی انداز پر دونوں ہے سافتہ نہیں بڑے۔

د بھی۔ اور پر اوالے معالمے میں تو میں ہے بس ہوں 'البتہ میں 'اپنے احرام والے رشتے ہے دست بردار ہو نا ہوں۔'' ارضم اپنے کزن کی سمبنی کو خوب انجوائے کر رہاتھا۔

"اب یار !! تا بھی ہوا نہیں ہوں تم ہے 'صرف ڈھائی تین سال کا تو فرق ہے ہم دونوں میں ۔۔ "ماہیر زگر برگر ہے بحر پورانصاف کرتے ہوئے بولا۔ارضم اور ماہیر کے درمیان خوب بے تکلفی ہوگئی تھی۔اس دن ان تنیوں نے خوب انجوائے کیا۔ دن ان تنیوں نے اسمال ہے 'کا تا ان میس کا کی ہے '

" مجرتم نے کیاسوچاہ' پاکستان میں کیا کروگے" وہ مینوں اس وقت دامن کو پر موجود تھے۔ارصم نے اچانک ہی ہائیرے پوچھا۔ اور پداان دونوں سے ذرافاصلے پرایک بڑے نے پھرپر میٹھی تھی۔ ''مرید کے ساتھ ایک ایڈور ٹاکڑنگ انجنسی بنانے۔

" سرید کے ساتھ ایک ایڈورٹائزنگ المجنی بنانے پر غورو قکر ہو رہا ہے۔" ماہیرنے بے تکلفی سے اپنا ارادہ جایا۔ آج کُل ماہیراور سرید دونوں سارا سارا دن کویا ہو تیں۔ ''اگلے جمعے پر گھر ضرور آجانا' تنہارے باپ نے تہارے نکاح کی تاریخ انکسس کردی ہے۔'' ''لیکن جمجھے فیصل ہے شادی نہیں کرنی ای ....'' اس نے اپنا کمزور سااحتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کی۔۔

"د فضول مت بولو بخناور! تهمارا باپ میری جان نکال کے گا۔ دوبارا مید بات کی توانیادودھ نمیس بخشوں گی تمہیں۔" دو سری طرف اماں جذباتی انداز میں شروع ہو چکی تھیں۔ بخناور کادل ناسف کے گھرے احساس سے بحرائیا۔

در کین ای آبا کو ایک دفعہ توہا شم سے ملناج سے تھا " بخاور نے ناراض انداز میں گلہ کیا۔ دمارے بے وقوف لڑکی! مٹی ڈالواس ہشم پر فیصل ایک برمھالکھا 'اسٹر بیلش قبلی کالؤکاہے' تم کمیش کرو

ایک پڑھا لکھا اسٹیبلئس میملی کالڑکاہے ، م عیش کرو گ دہاں پر۔"امال نے اس خواب د کھانے شروع کر دیے۔

سن نیمن فیصل بھے اچھا نہیں لگتا ۔۔ "اس نے صفائی ہے کہا۔
مفائی ہے کہا۔
"دکاح کے دو بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے بیٹا!
تم دیکھنا تو سمی "کیسے تمہارا دل بدل جائے گا۔ "ای اس دیکھنا تو سمی "کیسے تمہارا دل بدل جائے گا۔ "ای

اس نے اسکے یا نج منت تک انہیں اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کی کین دو سری طرف انہوں نے بھی اس کی کین دو سری طرف انہوں نے بھی اس کی کوئی بات نہ جھنے کی قسم کھار تھی تھی۔ وہ ان کی جات تک آگر بختاور نے فون بند کر دیا۔ وہ ان کی طرف سے خت مایوس ہو چکی تھی۔ اس اندازہ ہو چکا تھاکہ اس کے باپ نے ممل تھاکہ اس کے باپ نے اس کے پر کائے کے لیے ممل پروگرام تر تیب دے دیا ہے اور وہ ہاشم والی بات کے بعد بختاور کو کسی بھی قسم کی رعایت دیے کو تیار نہیں بعد بختاور کو کسی بھی قسم کی رعایت وہے کو تیار نہیں بعد بختاور کو کسی بھی تھاکہ بختاور کو کسی اور کے زدیک اس کا بہترین حل بھی تھاکہ بختاور کو کسی اور کے زدیک اس کا بہترین حل بھی تھاکہ بختاور کو کسی اور کے نکاح کے بند ھن بی باندھ ویا

مرجها کرره گئی ہو۔" ہاشم کی بات پردہ بے ساختہ ہنس مزی اورود چونک گیا۔

"" " " " مری بات پر بنس کیول رہی ہو ... !" " اس کے کہ تھوڑی دیر پہلے ملم بھی میں بات کر رہی تھی ... " بخاور کے بتائے پر وہ مزید سنجیدہ ہوا۔ " اس کامطلب ہے 'وہ مجھے بھی کوس رہی ہوگ۔" " وہ کیول بھلا ... !" بخاور کو اس کے درست

اندازے پردل بی دل میں تعجب ہوا۔ " ظاہر ہے ممیری ہی دجہ ہے تو تمہاری سے حالت ہوئی ہے۔" وہول کرفتہ انداز میں گویا ہوا۔

"ارے نہیں نہیں الی تو گوئی بات نہیں عیں تو بابا کے سخت رویے ہے ول پرداشتہ تھی۔ اس چیز نے جھے آج کل پریشان کر رکھا ہے۔" بخاور نے اے تملی دینے کی کو تشش کی۔

" پھر کیا سوچاہے تم نے " وہ اس بات کی طرف آگیا تھا جس کی وجہ سے بخاور کا دن رات کا سکون عارت مو دکا تھا۔

"ابحی تک کتفیو زہوں۔" بخاور کی صاف گوئی اس کاول دکھانے کا باعث ٹی۔

"دیکھو بخآور! ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے 'یہ بات تم بہت اچھی طرح جاتی ہو۔ اس کے بعد اگر پچھ ہو گیاتو تم مجھے تصور دار نہیں تحسراؤگی۔"وہ اب دد نوک نداز میں اس ہات کر دہاتھا۔

" مِن آن آخری دفعه این گریات کرنا جاسی بول-" بخاور نے کھ سرج کر کما

'' تو تحکیک ہے 'تمہارا جو بھی فیصلہ ہو 'مجھے صبح نو یخ آکر تا دیتا 'گفین مانو ' تم انکار بھی کر دوگی تو میں شہیں مجھ نہیں کہوں گا اور میرا دعدہ ہے کہ بھی تمہارے رائے میں نہیں آول گا۔'' وہ آیک آیک لفظ موج سمجھ کراس کی ساعتوں میں انڈیل رہا تھا۔ بخیادر نے خاموش ہے ریسیور رکا دیا۔

وہ ٹیلی فون ہوتھ کا کارڈ خرید کرلے آئی اور اب اپنے گھر کا نمبرڈا کل کر رہی تھی۔ دوسری طرف امال نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز شنتے ہی وہ پُرجوش انداز میں

моптту эпиа

المارشعاع ستمبر 2015 165

المندشعاع عبر 164 2015

"میں تہیں اوکوں کو امیریس کرنے کے ایک سو ایک طریقے بتاؤں گا..." ماہیر کے شرارتی انداز بروہ <sup>و</sup> بھی مجھے تومعان، ہی رکھو میری **ما کتوس میں** الثا لنكوادي كى \_ ١٦رصم نے فورا كانوں كوہا تھ لگائے "بهت ای روا ، اقع موت موتم مبت مایوس کیا \_\_ الميراس ككنه رمائ ركا كرشوح عيم بولا-"آبات الني سيدهي بثيال مت يزها كيس... ''ارضم اِتم نے کچھ سنا؟اوریدانے بچھے'''آپ' كماب ياميرك كانول كووتهم بواب" ابيرنے اے اجهاخاصاشرمنده كرديا-" بردی لبال کے ڈر سے کمہ رہی ہول ورنہ ..." اوریدائے خفت زدہ انداز میں صفائی دی اور ناراضی ك اظهار ك طورير كمرے سے نكل آئى۔ وہ اب پھلے تھی کے بر آدے میں رکھے لکڑی کے برے سارے جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ "ارضم کو کینے بتا چلاکہ میں اس محبت کرنے لکی ہوں۔ "اس سوچ نے اسے ریشان کر کے رکھ دیا دولهیں اس نے ہوا میں تیرتو نہیں چلایا \_\_؟\*\*اس نے خود کو سلی دیے کے لیے سوچالیکن دل تھاکہ مانے کوتناری شیس تفا۔ ادریدا کو بیلی دفعه احساس ہوا۔انسان ساری دنیا کو بو قوف بناسكا بالكن اين ول كرساف اس کی ساری منطقیں 'ولیس اور جوازے معنی ہو کررہ جاتے ہں۔ ول کے اندرایک آئینہ لگاہو تا ہے اور اس آسكينے ميں وہي علس نظر آنا ہے جے آب ساري دنيا سے اور خودائے آب سے چھیا تا جاتے ہیں۔ " ہزار دفعہ کما ہے مفرب کے دفت پہال آگر مت بيضا كرو-" بري المال نے جيے ہى چھلے لان كا دروازہ کھولا سامنے ہی اور پراجھولے پر جمعی ہوئی

"مغرب کے وقت یمال کیا ہو آئے۔؟"اوریدا نے برامامنہ بنایا۔ "كى دن كوكى بابركى چزچت كى توبتا لك جائ گا-" انہوں نے ناراضی سے اپنی اس بوتی کو تھورا جس ير محى چيز کااثر نبي شيس مو ناشا۔ "أجهانال برى المائجارى مول اندريي ووست ے اندازے اتھی۔ کوریڈورے کرد کروہ جے ہی لاؤرج میں بیٹی مامنے ارضم عابیراور بدے ایا شطر بج كى بازى بجيائ بينه تصر كليل توارضم اور بردابا کے درمیان ہورہاتھالیکن اہیری فل سپورٹ برے ابا كے ساتھ تھى۔ برے الماكو بچھى ى درين اندازه ہو كيا تفاكه ماہير بهت ذہن ہے اور سوچ سمجھ كرچال چلنے كا وربس-اشاب اب تم نهيں بولو حے \_"ارضم ائی مات رجل کربولا تھا 'برے ایا کے لبوں رایک بقهم ي متكرابث ابحري-" اركوتشليم كرنا تيكيوجينشل مين "جس ون بي سوج لوے کہ تماری ار کسی کی جیت کی وجہ بی ہے يقين مانو زياده دي منيس موگا-" ايسروت سجيده انداز ے ارضم کومشورہ دے رہا تھا۔ اور بدا ان تینوں کے یاس آن کھڑی ہوئی۔ "تو تحک ہے ہم کھیل لو عمیس بھی پتاھے۔ برے ایا ہے جیتنا آسان سیں۔ "ارسم نے فوراسی مدان چھوڑ ویا۔ ماہیرتے بوی سرعت سے اس کی نشت سنوالي تقي- كميل تودكيب انداز من اب شروع بواتما- بديا الكوا تطح دس منك بي اندازه بو گیا تھا کہ وہ اس تھیل میں خاصی مہارت رکھتا ہے۔ جب اس کی جیت یقین تھی اس نے ایک رم عی غلط چال چل دی۔ارضم اور اور بدا کو ابوی ہوئی۔ ودتم جیسے انسان ہے ایسی تصنول جال کی وقع نہیں تھی بچھے۔"برے اماجیت کرایے کمرے میں جانکے تصاوراب كى كام عدوبارا فكي تولاؤرج س آتى ارضم كى تاراض آوازىروبين تخطي-

سکاتو میں کیے اس کے جیسی ہو سکتی ہوں۔"وداب ارضم کی زمان مجسلی اوروہ یو کھلا سی گئی۔ نیس تو نمیں کررہی 'کھے ایسا ویسا ...." وہ نظریں کھل کراناموتف بیان کررہی تھی۔ ''ہوں۔۔ شایر تم ٹھیک گہتی ہو۔''ارصم نے ہار جھکائے بولی۔ ارضم کی نظری ہے سافیۃ اس کے رخىارول ركرتى لمي سياه پلون مين انك كئيس-اس کی بلکیں اس وقت مرتعش تھیں اور وجود سارا کسی البوسكاب "آف والح وقتول مين ميرا اندر زار کے کی زدیں۔ ارضم کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا مابيرجيسي نه سهي اس المتي جلتي مجمح خصوصات بيدا اندازه غلط نهيس تحاليكن وه خود بهمي اس معالم ميس موجاتس-"اوریدا کواے عمل مایوس کرناا جھانمیں اوریداکی طرح بے بس ہوچکا تھا۔ دونوں کے درمیان لگاتھااس کے اس نے امید کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھادی وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ ب معنى ى كفتكو كادوران برصف لكاتفا-" أنى بيش في يحد كماتونهي الهيركيار في با وسیلو... ہیلو۔"اور پراکے کمرے کاوروازہ کھلااور اوريداكورد الامان فلطموقع يربيبات يادآني-ماہیرہے تکلفی سے اندر داخل ہوا۔ اور یدا فوراسہی اینی وارد روب کھول کر کھڑی ہو گئی۔اس وقت اس جرو وركول ? يجه كمناضروري تفاكيا- "اس فيات ٹالنے کی کوشش کی۔ قوس قزح کے سارے رنگوں سے ساہواتھا۔ " بھی ارصم! تم يمال مو؟ اوهر بوك ايانے "اصل من ابرك ساته ان كى يبلى تفتلو كوئي خوش گوار نميں ہوئي تھي 'بلكہ ميراتو خيال تھا' آئي تمہاری تلاش میں کنوؤں میں پائس ڈلوا دیے ہیں۔۔۔' بينش ذوب خفاموني مول كي كرجاكر-"اوريدا الس كي وہ بے تکلفی سے اور یدا کے بیڈیر لیٹ گیا۔ وذكول أكماموا\_ ؟"ارضم خود كوسنهمال حكافقا-لملك مزاج كواب كافي مجھنے لكي تھي۔ "يتانسين ارث سرجري كي تنيك تكس بركوني نيا "توكيا بوا؟كون سالمبيران كے سائے تھا\_"وہ ہنا'اوریداایک کمبح میں سمجھ گئی کہ اس کاندازہ غلط آر تكل آيا ب وه تهيس برهانا جاه رب بين-اس نيس تقال افوى بول لے بدی المان متماری تلاش میں مجھے ادھر آدھروو ڑا "تماری شل بر کول بارہ بح کئے ہیں۔"ارضم رى تحين عشرب الزمدن الايكية تميال مو-" الهيرف اوريدا كانيل فون الحاكريم كليلنا شروع كر اٹھ کراس کے اس آکر کھڑا ہو گیا۔اے ایک دم ہی احساس ہواکہ اور پرااب اس کی طرف دیکھ کرتم کمہی ارث مرجری پر ... "وه معنی خیز انداز میں بات كرتى سى اور زمان تراس سے فون ير عى بات ارنے کو ترجیح دیے گئی تھی۔ ارضم کے داغ میں سارث براتنا زور كول دے رہے ہو مخروب میں کیا ہوا ہے۔ ؟ اس نے دوبار اوچھا۔ نان كوئى چكرو كرتو تمين ... "مابير في سيل فون بيدير " کچھ نس " د کھیے۔ اندازے مظرادی۔ ر کھااور شرارت ارضم کاچرود یکھا۔ "حميس توجعوث بولنائجي شيس آ آاوريدا" وه " نمیں ار! ول کے معالمات بہت نازک ہوتے اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔اور بغور اس کی **بن میں شرا رف اینڈ ٹف بندہ ۔ '' وہ اتنی جلدی قابو** شكل ديكيف لگا وه تحو ژي ي كنفيو زموني-آنےوالا تھوڑی تھا۔ " مجھے کوئی بھی کام ڈھنگ ہے کرنا نہیں آیا۔" ''احِما 'کوئی ایساایکسپرنیس موجائے توجیجہ سے ضرور اس فاساف كوئى اعتراف كيا-" پر عبت جيسامشكل كام كون كرنے كلى مو ..." مايركى بات يدوه وتكورجرت كاشكار موا-"وه كول أ

المارشعاع سمبر 167 2015

المد شعل سمبر 166 2015

"میں نے جان ہو جھ کر ایسا کیا تھا۔ "ماہیر بردے
مزے کہ رہا تھا۔ بڑے ابا کو دھوکا سالگا۔
"دو کس خوشی میں۔ "اور بداا کید م جزئ گئی۔
" میں بردے ابا کو کسی بھی میدان میں بارتے نہیں
دیکھ سکتا۔ وہ میرے آئیڈیل ہیں اور چھے ان سے سو
فدہ بھی بار نار داتو میں باروں گا۔" ماہیر کے لیجے کی سجائی
اس بات کی گواہ تھی کہ وہ غلط نہیں کمہ رہا۔ بڑے ابا
کے دل کو بچھ بھوا 'وہ خامو شی سے اسے کمرے کی طرف
بیٹ کے ساری رات انہیں ماہیر کے این جملوں نے
مونے نہیں رہا۔ وہ جسنجلا کر انجھ کر جمٹھ گئے۔ میندان
سے کمرے کا داستہ بھول بیکی تھی۔ انہیں اب ساری
دات حاک کر زار ماتھی۔

## 000

" تم بدقست نہیں ہو شازے۔" وہ بچھلے ایک گفتے ہے اے سمجھانے میں مصوف تھا۔ دونوں اس وقت میری ہو ٹل میں موجود تھے۔ سرید کواس کی فلم کے ادھورے رہنے کا اس سے زیادہ افسوس تھا۔ یمی غم غلط کرنے کے لیے وہ اسے لیچ پریمال لے کر آیا تھا۔

"اگراییانیں ہوتو میرے ساتھ بیر سب کول ہو دباہے؟"شانزے نے براسامند بنایا۔
"کسی بہت المجھے کے لیے ۔.." سرد نے مسکر اکر اس کا معصوم جرود کھا' وہ کسی بجی کی طرح ہونٹ باہر نکالے خفاخفا ہے انداز میں میجھی تھی۔ اس نے سامنے فیمل پر موجود کھانے کی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں معان

" بچھے معلوم ہو چکا ہے کہ کوئی اچھی اور بمترین چیز کم از کم میری قسمت میں نہیں ہے۔ "شانزے کالبجہ خی میں دویا ہوا تھا۔

"دبس اؤكى الشاب ال "تح كون كي اتى ى نه محلوياتى كافى بير-"سردك مبركا بياند لبررد موا-

"آپے آپ کی کوئی پندیدہ چیز چھنی ہوتو آپ

کواندازہ ہو۔ "وہ بچکانہ سے انداز پر منہ بنا کر ہولی تو

مرد کو ہنی آئی۔

"تم اپنے بھائی کے لیے الیہ اسوچتی ہو۔ "سروے
مصنوی ناراضی سے اس کی طرف و یکھاتو وہ ہو گھائی
گئی۔

"دونہیں "میں آپ کو بتانے کی کو ششش کر رہی ہوں
کہ آپ کو میرے جذبات کا ان ان ہنس ہے۔"
اب آرام
کہ آپٹن بھی ہے۔" مرد نے اسے لیا چیا لیک اور
آئیٹن بھی ہے۔" مرد نے اسے لیا چیا لیک اور
مائزے پر اس کی کی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ فلم
مائزے پر اس کی کی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ فلم
دانے والے والے واقعی اس کے جذبات کو مجروح کرکے
درکھ دویا تھا۔

''میں نے سوچ لیا ہے' بچھے اب شوہز میں کام نہیں کرنا۔'' شانزے کی بات نے سرد کو اتنا جران کیا کہ اس کا چچ منہ کی طرف لے جاتا ہوا ہاتھ فضامیں ہی معلق ہو گیا۔ سرد کو محسوس ہوا' وہ بہت ہی زیادہ دل معلق ہو گیا۔ سرد کو محسوس ہوا' وہ بہت ہی زیادہ دل

روست ب "کیاکهاتم نے ؟"اس نے اتھ میں پکڑا جھ پلیٹ میں رکھ کرشانزے کا شجیدہ جمرہ دیکھا۔

" میں نے فیصلہ کر آیا ہے کہ مجھے شوہز میں نہیں جانا۔" دوائی ات پر قائم تھی۔ "کچرکراکروگی۔"

مهریا کنان. "بیتانهیں \_" وہ حدورجہ مایوس 'ول گرفتہ اور تربیب تھی

ر بیده کی گ-ده تم میڈیا میں کوئی جاب کیوں نہیں کرلتی ہو۔۔" مرد نے چھے سوچ کر کھاتوا کیے طنزیہ سی مسکر اہث اس

مردے چھ سوچ کر کہالوا یک طربہ کی سراہت ام کے لیوں پر ابھری-

''کون دے گاجھے جاب؟ ہرجگہ تو پر پی سٹم ہے اور میرے پاس تو کوئی سفار ش بھی نہیں ' آج تک جسنے چانس ملے 'ممارے آپ کی دجہ ہے۔'' وہ ہیزاری اور مایو سی کی انتظار تھی۔

" ویے تمارے کے ایک جاب بھی ہے میرے یاں۔" سرد مسرایاتوہ جو تک گئ

''جاب۔'' ''میرا اموں زاد کرن ابیرانگلینڈے ایڈور ٹائزنگ کی ڈگری لے کر آیا ہے اور اپنی کوئی ایجنسی بنانا چاہتا۔ ہے۔'' سریدنے بساری کہاب اس کی پلیٹ میں ڈالے اور آہستہ آہستہ چیس اس کی طرف بردھانے لگا۔ ''اچھا' بچر۔'' شازے نے آخر کاراپنی دلچیسی کا اظہار کری دیا۔ ''لین میں نے اے مشورہ دیاہے کہ دوانی نیٹو

"لکن میں نے اے مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی نیو ایجنی بنانے کے بجائے کس کے ساتھ پار ننرشپ کر لے۔"مرید نے سنجیدگ ہے بتایا۔

"بال ئيراچهامشوره ب..."شانزے نے فورا" ہي س کي بائيدي -

''دواپے ساتھ کچھ نے بندے ہاڑ کرے گا'تم بھی اس کے ساتھ شال ہو جاتا ہے'' مرد نے بے تطفی سے اے مشور دریا۔

'' پتانہیں ان کی جوائس کیا ہو۔ آپ مجھے زیر سی ان پر مسلط کریں کے کیا؟'' شانزے نے صاف کوئی سے کہا ووہنس دیا۔

"اب ایسے بھی حالات نہیں ہیں یار اب کزنز میں اتنی تو فریک کس ہوتی ہے کہ بندہ اپنی بات زیرد سی بھی منوالے توکوئی ہرج نہیں۔" دوچلیں' آب بات کرکے دکھے لیں۔"شازے

'' چیس' آپ بات کرکے ویلی میں ''متازے نے تھوڑا ساسوچ کر آبادگی ظاہر کردی' سرید کے لبول ہے آیک پُرسکون سانس خارج ہوئی' وہ اب مزے سے لیچر ساتھ ا

'' آپنی اس کزن کا کیا حال ہے؟ کوئی معاملہ آگے بڑھا۔''شانزے کو ایک دمہی یاد آیا۔

"اوریدا...!" مردی آنھوں میں ایک ساتھ کی جگنو حککے "ارے یار آبا ہیرای کائی تو بھائی ہے۔" "لیکن آپ والے معالمے کاکیا بنا....!" شافزے کی سوئی وہر آئی ہوئی تھی۔

" بشی - اس معالمے میں میں اتنا خوش قسمت کماں 'وہ تو اپناپری میڈیکل کا میرٹ بنانے کے چکر میں ہے 'اس لیے دا میں بائیں ذرائم ہی دیکھتی ہے۔"

سردنے ملکے چلکے انداز سے چویش پتائی۔
'' ذرا دھیان سے 'اپسانہ ہو' آپ اس کے میرٹ
کے چکر میں رہیں اور وہ کمیں اور کھٹھنٹ کر لے یہ شانزے نے اسے چھیڑا' کچھ بھی سبی اس مرد حقیقت میں بھائیوں کی طرح عزمیز ہوگیا تھا۔ اس لیے دو اس کے ساتھ بلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ جاری رکھتی

وان شاء الله اليها يجه نهيس ہوگا ميں اي كے كان ميں يہ بات ڈال چكا ہوں 'وہ موقع دكھ كر ہوئ المال سے بھی بات كرليس كی۔ "سريه بالكل مطمئن تھا۔ " خاہر ہے ہوائی مس كا ہول ۔" سريد نے شرارت ہے اس كی طرف اشاره كيا تو وہ كھا كھا ہے بنس بڑی۔ وونول نے بہت التھے احول ميں کھانا كھا يا۔ بنس بڑی۔ وونول نے بہت التھے احول ميں کھانا كھا يا۔ شانز ہے فلم والے صدے ہے كاني حد تك باہر خلال چكی تھی۔ اس ليے جبوه ہوشل آئی تواس كاموڈ خاصا خ شكوار تھا۔

"شکرے بمتہارے چرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔" ریاب نے اے مسکراتے ہوئے دیکھ کر شکر کا سانس لیا۔ وہ اب اپنے بستر پر جیٹی اپنے اونجی ایزی کے سینڈل ا بار رہی تھی۔

"میں نے سوچاہے رباب! میں شویز چھوڑ کر کوئی حاب کرلوں۔ "شانزے کی بات پر رباب مسکرائی۔ "یہ کم از کم بت بہتر فیصلہ ہے۔"

"ویئے کمال جائب کرنے کا ارادہ ہے۔۔؟" رباب نے اس کی پھیلائی ہوئی چزس سیٹمنا شروع کردیں۔ "سرید بھائی کا آیک کزن کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں پارٹنزشپ کر رہا ہے ۔۔ "شانزے نے لاپروائی ہے اطلاع دی۔

"لینی که تم نے تسم کھالی ہے کہ شویز کا پیچیا نہیں پھوڑتا ' خیریہ اس کام سے ہزار درجے بہتر ہے۔" ریاب نے بے تکلفی سے تبعرہ کیا۔ "تم ہی تو دن رات منح کرتی تھیں جھے۔ میں نے موجا' بات مان لینے میں کوئی ہرج نہیں۔" شانزے کا

المندشعاع ستبر 2015 169

المدشعال ستبر 168 2018



نظروں ہے دیکھا۔وہ اس دقت ساری دنیا ہے بیزار لگ رہی تھی۔ ''آپ جاپ کے بجائے ماڈلنگ کیوں نہیں کرتیں'' ماہیرنے اپنے سامنے بیٹھی دکلش خدوخال کی حال لڑکی کو مزے ہے مشورہ دیا۔ سریدنے ماہیر کا پیہ جملہ اس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بغور سنااور

''کیسی ہو جھوٹی ہے؟'' سرید کے بے تکلف انداز پر اہیرچو نکا۔

''فائن۔۔اینڈ آپ۔۔'' وہ ماہیر کی وجہ سے ذرا تکلف سے بات کررہی تھی۔

''دبس ٹریفک جیم میں بچنس گیا تھایا رااس لیے دیر ہوگئی۔''اس نے ہاہیر کے سامنے رکھے جگ سے پائی گلاس میں ڈالاا درماہیر کی طرف متوجہ ہوا۔

" ایبا کرویارا تم شازے کا لائنمنٹ لیٹر بنواؤ' انٹرویو بعد میں کرتے رہنا۔" سرید کے دوٹوک انداز پر ماہیر کامنہ حیرت سے کھلا کا کھلارہ گیا۔

"دوین " "ایر کھ شش ون گاشکاد ہوا۔
"دویندے میں نے اپائٹ کرنے تھے ناں 'تم
شازے کا نام میری کسٹ میں ڈال دو۔" سریہ طے کر
چاتھ اک اس نے کیا کرتا ہے۔ شازے نے چو تک کر
ماہیر کی طرف دیکھا جو انجھن کا شکار لگ رہا تھا۔
شازے کو دگا جیسے اے زیردسی یماں پر ایڈ جسٹ کیا
جارہا ہے۔ اس موج نے اس کا سارا موڈ غارت کردیا۔
دو سری جانب ماہیر تو اس کے دکش خدو خال میں انجھا

" فیرس کانام تویس تمهاری کسٹ میں نمیں ڈال سکتا۔" اہیر کے معنی خیز انداز پر شانزے زیروست انداز میں چو گی۔ ٹھٹکا تو مرید بھی تھا لیکن جلد ہی سنبھل گیا۔

شازے کے چرے کی رنگت متغیرہوئی۔اس نے

موڈ آج واقعی خوش گوار تھا۔
''بھی شازے ابدون دیماڑے جھوٹ تونہ بولو''
رباب نے اے شرارت سے گھورا۔''وہ تواٹند کی
ہی مرضی نہیں تھی 'ورنہ تم نے توانی طرف سے کافی
زور لگالیا تھا۔'' رباب کی صاف گوئی پروہ کھلکھلا کر
ہیں۔اس کی بات کوئی اتن غلط بھی نہیں تھی۔

بندرہ دن کے بعد ہی مردی کال آگئ تھی۔اس
کے قرن کے ایڈور ٹائزنگ انجنس کے مالک ہے
مارے معاملات طے ہو چکے تھے۔وہ اب اپنا آفس
سے کر رہاتھا اور آیک ہفتے تے بعیر شانزے انٹرویو کے
لیے اس کے آفس میں موجود تھی۔ سیاہ رتگ کے
ایجنس کی رسیبشن پر موجود اٹری سیجی کہدوہ یسال کی
ایجنس کی رسیبشن پر موجود اٹری سیجی کہدوہ یسال کی
مرشل کے آڈیشن کے لیے آئی ہے۔ ایک بیسی کی
مرشل کے آڈیشن کے لیے آئی ہے۔ ایک بیسی کی
مرشل کے آڈیشن کے لیوں پر بیسل گئ ۔وہ مرید کے
کے پریسال آٹو گئی تھی لیکن وہ خود کی قریجی سگنل پر
مینسل لئن میں بیشار کھا تھا۔ جب کہ مرید نے اے
ویشنگ لائن میں بیشار کھا تھا۔ جب کہ مرید نے اے
ویشنگ لائن میں بیشار کھا تھا۔ جب کہ مرید نے اے
ویشنگ لائن میں بیشار کھا تھا۔ جب کہ مرید نے اے
ویشنگ لائن میں بیشار کھا تھا۔ جب کہ مرید نے اے
ویشنگ لائن میں بیشار کھا تھا۔ جب کہ مرید نے اے

"مرد بھائی! دہ تو مجھے انٹروپو کے لیے ہی نہیں بلا رے 'میں ایک گھنٹے ہے دیٹ کر رہی ہوں۔"اس نے تنگ آگر مرد کانمبر ملایا۔

" دُون نیک مینش میں پہنچ رہا ہوں دو من میں۔" سمد نے اسے تعلی دے کر فون بند کر دیا۔ وہ وشنگ امریا میں میٹھی ہوئی تھی "ئی مشہور ماڈاز کو سملے پہل تواس نے بہت شوق سے دیکھااور پھر پیزار ہو کر اینا یہ مشغلہ بھی ترک کردیا۔

آخر کار ہاہیرنے اے اپنے آفس میں بلوا ہی لیا تھا۔ اے اندر جاکر احساس ہوا وودا تھی بہت بری تھا۔ شانزے کی طرف دیکھ کرووب تکلفی ہے مسکر ایا کاور ای وقت اس کے سل فون پر کال آگی۔ دومنٹ بات کرکے اس نے فون بند کیا اور شانزے کو دلچیپ

المد شعاع ستبر 2015 170

و کچھ رہی تھی اوروہ بھی اس کی طرف متوجہ تھے۔ بخاور کولگا جیسے وہ رہنے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔اس نے گھرا کر ہاتھ میں کپڑی فائل کو مضوطی سے پکڑلیا جس میں اس کے نکاح نامے کی ایک کالی موجود تھی۔

ن ۵۵ (باقی آئندهاهان شاءالله)

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| جہنوں کے لیے خوبصورت ناول |                 |                       |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| اتبت                      | معنف            | كآب كام               |
| 500/-                     | آمندوض          | بساطادل               |
| 750/-                     | داحت جبي        | (m)                   |
| 500/-                     | دخسان فكارعسنان | زعرك اكسدقنى          |
| 200/-                     | دفشانداگادعشان  | خوشيوكا كوني كمرنيس   |
| 500/-                     | شاد پيدمري      | شردل كدرواز           |
| 250/-                     | SPERIC          | ترسعام کاهرت          |
| 450/-                     | 7 سيعوذا        | دل ايك شم جنون        |
| 500/-                     | 18/10/6         | آ ئينول کا شم         |
| 600/-                     | 18/16/5         | بول يعلياں تيرى كمياں |
| 250/-                     | 184.56          | LKENOUNE              |
| 300/-                     | 184.58          | ر العرب العرب         |
| 200/-                     | ンクントラ           | こりとっと                 |
| 350/-                     | آسيدواتي        | ول أعة حويثه لايا     |
| 200/-                     | آسيدزاقي        | عمرناجا كراخاب        |
| 250/-                     | فازيد ياسحن     | وقم كوند في سمائل =   |
| 200/-                     | جزىمعيد         | المادسكاماء           |
| 500/-                     | اخطاس آخريدى    | رعك خوشيو مواما دل    |

عول مقوائد من في في كاب الأسطى 48 مون. مقوات 13 جست م 17 اروياز دراك اليك فون في 32216361 سردیوں کے موسم میں بھی اپنے ماتنے پر آئے پینے کو صاف کرتے ہوئے جمجک کر پوچھا۔ ہاشم کاموڈا کی وم ہی تبدیل ہوا۔ اس نے بو من روڈ پر اچانک ہی گاڑی ایک طرف کوئی کر ، ؟ ''کناہوا۔۔۔ ؟''بخور ر

سیاہوں۔ ''دوکھو !اگر تهمیں لگ رہاہے ۔ رہے ہیں تو میں کاڑی واپس موزلیتا ہوں۔''وہ آج کل چھوٹی چھوٹی ہاتوں رخطاہو جا آتھا۔

ر میں نے میں اپناؤ تمین کہا۔ "اس کایہ انداز بختاور کی استان کال لیتا تھا۔ "آپ کواندازہ تو ہمیں کس ذہنی کیفیت کا شکار ہوں " بلیز میری باتوں کا برا مت مانا کرس۔ "ووجذ باتی ہوئی۔

آد تساری ایسی باتوں ہے مجھے لگتا ہے ہیسے تسیس مجھ پر اعتبار نہیں ہے بیقین مانو معیں اپنی ہی نظموں میں گر جاتا ہوں۔"

ہائٹم نے گاڑی ددبارا اشارٹ کی تھی ادر پھرسارا راستہ دونوں کے درمیان میں کوئی ٹفتگو نہیں ہوئی۔ حق کہ بخاور نے ذکاح تاہے پر بھی بڑی خاموثی ہے دستخط کر دیہے۔ وہ دونوں جب دوبارا گاڑی میں بیٹے و ایک ہو چکے تھے۔ بخاور جس مرسلے کو انتمائی دشوار کن سمجھ رہی تھی دواتے آرام سے گزر گیا کہ اس احساس تک ممیں ہوا۔

"کیما محموس کررہی ہو۔؟" ہاتم نے بہلی دفعہ
اپ پورے استحقاق سے دیکھا۔
"مجھ پوچھو تو ابھی کسی بھی قسم کی فیلنگذیدانسی
ہو رہیں 'آبنا آپ خالی خالی سامحسوس ہو رہا ہے۔"
بخاور نے صاف گوئی ہے جواب دیا تو وہ مسکر ادیا۔
"آہستہ آہستہ تھیک ہو جاؤگی۔" وہودوں دن برا
کمپیس بیس آچکے تھے ہاتم نے اس کے کہنے پر
کمپیس بیس آچکے تھے ہاتم نے اس کے کہنے پر
ماتھ آپ ڈیپارٹمنٹ کی طرف آربی تھی جب اس
نے اپ ڈیپارٹمنٹ کی طرف آربی تھی جب اس
نے ساتھ آپ دیکھا۔ بخاور کا اوپر کا سائس اوپر اور
کے ساتھ آپ دیکھا۔ بخاور کا اوپر کا سائس اوپر اور
کے ساتھ آپ دیکھا۔ بخاور کا اوپر کا سائس اوپر اور

مند اندازے اس کی طرف دیکھا اور کیمسٹری ڈیپارٹمنٹ کی طرف چل بڑی۔ راستے ہیں ایک دفعہ اس کادل چاہا کہ دہ بلٹ جائے اور بخاور کے ماتھ ہی رہے کیکن پھر اس نے سر جھنگ کر ڈیپارٹمنٹ میں قدم رکھ ہی ویا تھا۔ بخاور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمپیوٹر سائنس

بخنادر تیز تیز قدم افعاتے ہوئے کمپیوٹر سائنس ڈیپارٹمنٹ کی طرف آئی 'جہاں طے شدہ وقت کے مطابق اشم کھڑا تھا۔اے دکھے کراس نے رسٹ واچ پرایک نظروالی ادراس کی طرف چل بڑا۔ ''دن '' آئے دم کا خوا آپ میں دائش میں انگائی میں انگائی میں انگائی میں انگائی میں انگائی میں انگائی میں انگائی

''اپنا آئی ڈی کارڈلائی ہوتاں۔'' ہاشم نے سلام دعا کیے بغیراس سے پوچھا۔ بخاور نے اثبات میں سرملا

" چلو پھر۔" وہ اے ساتھ لیے پارکنگ کی طرف برم گیا۔ بخاور کا ول بچھا بچھا ساتھا۔ وہ بالکل خاموشی ہے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہاتم آیک سفید رنگ کی ممران گاڑی کے پاس رکا اور چالی ہے اس کا وروازہ کھولنے لگا۔

''یہ گاڑی کس کی ہے۔ ؟''بخآور جران ہوئی۔ ''میرے دوست کی۔''اس نے شجیدگی ہے کہ کراہے چینھنے کااشارہ کیا۔ ''لگ تھے اور مل کے مصال میں میں اور میں کا میں اور میں کا میں اور میں کا میں اور میں کا میں کا میں کا میں کا م

"کین ہم اس میں کیوں جارہے ہیں..." بخاور نے البحن آمیز نظموں سے ہاشم کی طرف دیکھاجو گاڑی اشارٹ کر رہاتھا۔

" ہے وقوف اوئی اہیں صبح سورے حمیس کی پلک ٹرانسپورٹ پر تو کیمری میں نمیں لے جا سکنا تھا۔" ہاشم نے زم حمیح میں جواب دیا۔ دورون کی میں سخالی سے میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

" بریشان کیول ہو بخاور ..." وہ بہت دھیان سے گاؤی چلاتے ہوئے بولا۔

" پی نمیں کیوں مبت عجیب لگ رہاہ۔ " بختاور نے صاف کوئی ہے کہاتو وہ دھیے ہے انداز میں مسکرا

میں و کا تم کی بھی چزکودین پر سوار مت کوب اور ستانہ انداز میں اے تسلی دے رہاتھا۔ "باشم! ہم کچھ خاط تو نمیں کررہے ۔۔ "بخاور نے

میزبر رکھا پانچ اٹھا اور کھڑی ہوگئی۔ جنمیا ہوا۔ ؟' سرید ایک دم ہی بریشان ہوا۔ " سرید بھائی اجھے میہ حاب سمیس گرئی۔ "شازے انی بات کمہ کرتیزی ہے کمرے کا دروازہ کھول کرہا ہر نگل ٹی۔ سمید اور ماہیرووٹوں ہی ہکا بکارہ گئے۔ دونوں کو ہی اس ہے اس قدر شدید رد عمل کی توقع شمیں سمی۔ اہیر کو لگا جسے کمرے کی ساری ہی رد خشیاں مدھم پڑئی تھیں۔

وہ ایک عجیب ساون تھا۔ سورج گربمن نے پچھ
المحوں کے لیے پورے ملک کو آریک کروہ تھااور ایک
ایک بخاور کے دل و دلغ پر بھی طاری تھی۔
بد کمانی کی دھند نے اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ
میں لے رکھا تھا' وہ خود سرمجت کا ہاتھ تھام کراتی دور آ
مین جمال سے ملٹے کا کوئی ارائۃ نہیں تھا۔
"میرا آج کلا سر لینے کا کوئی موڈ نہیں ہے" وہ ست
اندازے فار می ڈیپار شمنٹ کے پاس آن کر کھڑی ہو
گئے۔
"میرا تن تو بہت اہم کی بجرزیں بخاور سے "نیلم

ین آن و بهت ایم پیچرزین بحاور \_\_\_\_\_ نے اے سمجھنے کی کوشش کی۔ "تو تم لے لونل جاکر \_\_" بخاور نے اے مفت مشور دوا۔

"اور تم کیا کردگ ؟ "نیلم نے سوالیہ اندازے اپنی دوست کو دیکھا جس کے رنگ وحشک آج بدلے ہوئے تھے۔

" من باتم كے ذيبار ثمن كى طرف جارى بول " اس كا آئ تفهيسس كاوائيوائي " بخاور نے فورا " بمانا يايا ورنه ہاشم كاوائيوانو بوچكاتھا۔

" چلو تحک نے "تم جاؤ "وہاں سے ہاشل جاؤگی یا ویپار شنٹ " تیلم نے اس کا گلار وگرام جانتا جاہا۔ " ہاشل ۔ " بخاور آج ضورت سے زیادہ شجیدہ تق ۔

" چنو مُحيك ب الناخيل ركھنا \_ " نيلم نے فكر

المندشعاع عبر 2015 173

المد شعل عبر 172 2015

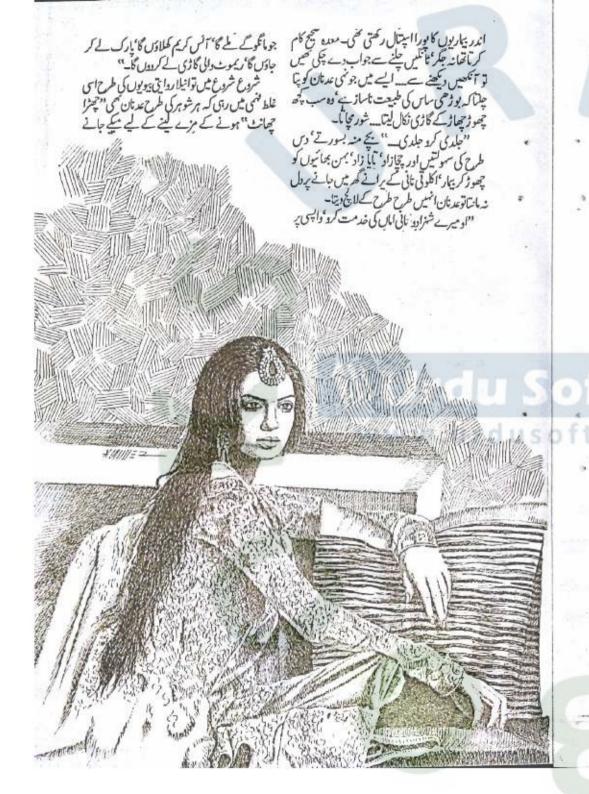



تے تواور زیادہ دوں گا۔ ضرور دوں گا۔
ادر وہ دیے جارہا تھا۔ دیے جارہا تھا۔ جیے کوئی
دونوں ہاتھوں سے تمام خزائے اس پر نجھاور کروہا
ہے۔ نہ مال و دولت کی کی تھی نہ عزت مشرت کی ' بھر کمی کمال تھی۔ ہاں کیک کی تھی آگراہے کی کماجا سکتا ہے تو۔

ہاں میں می می امرائے می اماج سمائے ہو۔ عدنان طارق۔ اس کے میاں کی طرف می کو کہ وہ بت ہی اچھا تھا۔ وہ سوروپے ہا نگتی تو عدنان پانچے سو

ے کم ہمیل پر نہ رکھتا۔
وہ بچوں سے کھپ کھیا کے سوئی ہوتی تو عدنان
جوکیدار بنائس کے بیٹر روم کے باہر سرور تا۔ امتحانات
کے دوران امتحان گاء کے باہر اتنا کرا پہرہ نمیں ہو باتحا
جتنا انبلا کی آنکہ کھلنے تک وہ دھیان رکھتا۔ لینڈلائن کا
ریمیور ایک طرف رکھ دیا جا با۔ سیل فون ساخلنگ پر
ہو آ۔ کمرے کا دروازہ برند کردیا جا با اور بچ سامنے
والے پارک بیس بھیج دیے جائے۔

عید بقرعید بر بیویاں عیدی مانگ کرلتی ہیں عدمان بن مانگے اے نقدی کے علاوہ زیورات اور کپڑوں کے تحاکف سے نواز مانے صرف اس کے لیے ہی تمیں وہ توسات غیروں کے لیے بھی دل کاغنی قتاب

خواتین کو عام طور پر ایک مسله سیکے جانے کی اجازت نہ ملنا ہو آ ہے۔ آجھے ہے اینے ستوہر بیویوں کے جانے کے حالے کے حالے کے خام پر ماتھ پر بل لے آتے ہیں عدنان فیر بیٹنی حد تک اس کے ماتھ اس معالمہ میں تعاون کر ناتھا۔ والبدہ اینے کے والد کا انتقال ہوچکا تھا۔ والبدہ اینے کر باتھا۔ والبدہ اینے

انیلاکو آج صبحے چپ ی گلی ہوئی تھی۔ گوکہ اس کی شادی کو سات سال اور جارہ اور کریے تھے۔ تھے اور وہ تین بچوں فلزا' مثبی اور فائز کی امال تھی۔ سرال میں بھی استے عرصہ میں اس نے جس جس ک دل میں جو مقام پیدا کر تا تھا وہ کرچکی تھی۔ جس جس ک نظر میں اس کی جو حیثیت تھی وہ واضح ہوچکی تھی۔ پھر بھی۔ اس کو بسااد قات اپنے دل میں خالی بن سا محسوس ہو آ۔

کن دفعہ اس نے وجہ ڈھونڈ نے کی کوشش کی مگر
تاکام رہی۔ اچھا' علمی گھرانہ 'شستہ مزاج کے ساس
سر بیٹے بیٹی کی فعت اور دسمت و سیجے رفق 'ہرچیز تو
مہا بھی بجراس کے ول سے شکر کے جیٹے کیوں نہیں
الجتے تھے؟ عام طور پر عور تیں جن سسرالی مسائل کا
شکار ہوتی ہیں وہ ان سے کوسوں نہیں کھریوں میل دور
تقی سرالی کے بھر سے پرے گھرانے میں محبت'
مقیاد سب ہی میسر تھا۔ بجراس کے موثوں براکٹر ہی
قطل لگ جا آ۔ وہ گھنٹوں کے نہیں' ونوں بلکہ ہنتوں
کے حساب سے جب رہتی نظار خالی نظروں سے
سب کو تنتی۔ اس کی تفتگو ہیں ''جوں ''میں ''تیک

کیادہ تاشکری تھی؟ میہ سوچے ہی وہ استغفار پڑھ کر \*\*\* کرائے اگاآ ۔

یمتا "جو پھی ملا تھا'یہ اس کی شکر **گزاری ک**و ہی شرف قبولیت بخشا گیاتھا۔

"اوپروالے" نے اپنی کتاب میں فار مولاتو صدیوں پہلے دے رکھاتھا۔ لین شکر تم ازید کم۔ تم شکر کرد

المندشعاع ستبر 2015 174

مي ر كاوث نبين بنية اليكن بيراس كي غلط لنهي تصيب عديان نے ہنتے ہوئے بتايا كه "فرش ير علاوت كروكى (مال کی خدمت کردگی) وعرش پر آواز جائے گی۔" اقلمامطاب؟"انيلانے جو تکتے ہوئے لوچھا۔ " بحق مطلب صاف ظاہر ہے ، شب معراج محبوب خدا کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی

تھی۔"جرائی سے بوجھا۔

تھی۔ کتنی بد کمان تھی دہ شوہرے؟

مجرآ فرمعالمه كياتها؟ كي كمال تحي؟

وجبرئيل امين-پير کس کي آواز آربي ہے؟"

انسوں نے جواب دیا۔ ''نعمان بن حارثہ کی۔ اللہ

کو یہ ابنی مال کی خدمت کی دجہ سے بے حد محبوب ہیں

اس کے فرش پر تلاوت کرتے ہیں آواز عرشوں پرسی

انیلاً یہ س کر کیتے دن ایے آپ سے رو سی رہی

عدمان کا مزاج\_! مل میں تولیہ مل میں ماشہ۔

نوازنے پر آئے تو دال رونی برشاہی خلعت عطا کردے

ڈانٹنے پر آئے تو دس لوازمات کی موجود کی میں سب کے

سامنے لتھاڑ دے۔جہال وہ شایاشی کی توقع رکھتی دہاں

کو آبیال گنوا دی جاتی اور جهال کو آبی پر ڈر رہی

كونى ايك داقعه تفاجو انبلاد براتى- بھى يودول كودو

وفعدون على الى ديغ برعد تان في بنكام كمراكبالواى

ردزدى بزارى ئى يى فيوم ئونى يردكونى بات نمين"

کمہ کر آگے بردھ گیا۔ بھی ہنڈ بیگ کی زیبے کھول کر

بحرب بإزار مي اس كابرس تكال لياجائ توايك لفظ

نہ کے ایہ بھی نہ ہو چھے کہ '9ندر تھاکیا۔ "بس کے تو

صرف یہ کد ' چلوائند نے اس سے برے نقصان سے

بحاليا اور بھی دودھ الل جانے ير بھی بنگام كھڑا

گردے۔ بھی اظہار محبت سے منال رکھنے کے نت

نے طور طریقوں سے دل موہ کے تو مجی حلتے بلتے

فقرے زہری طرح اگل کے جھوئی می دائی جتنی بات

يرسلكا كركود

ہوتی دہاں اعراز و تحریم کے ساتھ بخشش دی جاتی۔

روتے بنے اجلے كلسنے اس نے زندكى كے سات سال جیے گزارے اے ہی پا تفاگویا عجھنے کا نہ مجھانے کا شوہر نام ہے اک دیوانے کا نداق ہی نداق میں دہ شوہررے شوہرتیری کون سی کل سیدھی که کرمزه بھی خود ،ی لتی-

کا دل ہی ونیا ہے احیاث ہوگیا۔ یہ جسی کوئی زندگی ے؟ مرمر کے جیوں یا جی جی کے موں!اپنے قرب وجوار میں بسنے والی تمام کزنز کے شوہراس کی آنکھوں كے سامنے آگئے كيا مثالى زندگى ہے ان كى بھى ي يهال و مجه ياي نهيں جلا۔ مواجعي ده جس كي ده توقع

نائتے تے بعد ایک دم آرڈر ملا۔ جلدی ہے تیار ہوجاؤ ۔۔۔ تیاری اس نے کیا کرنا تھی 'جلدی سے کھر میں سننے والی چیل اتار کر سینڈل پنی- جادر لی اور جہاں راہبر لے جائے \_ وہ جانے کو تیا ر\_ ڈولمن میں پنچ کرجس چزراس نے انگی رکھی ممیاں نے خرید کر الدى بالكل ف اندازي ويرافنو كاشاندارسوت جو آامکاب کاسلان بحوں کے کیڑے لے کر کھر پنجي تو وه واقعي ہواؤل ميں اڑرہي تھي<u>۔ اپني خوش</u> سمتی یر اے رشک آرا تھا۔ جلدی ہی بیر رشک اشكون مي بدل كيا- كحريشية بي ريك ير ملي فون كابل

دو ہزار نوسو بحانوے رویے۔

اس نے نوٹ کیا م کثر تواسے خوشیاں راس ہی نہیں آتی تھیں۔ خوشیوں کے ہٹڑولے میں جھولا جلاتے ایک دم کری دعوب میں لا کھڑا کر تا۔ عجیب

مزاج کا تھا ہم کا شوہر الیمی کہیلی بوجھنے پر آئے تو صدیاں بت جاتیں۔ایس بھارت کہ جواب ونامیں

کین کل جو ہوا ... وہ بہت ہی اذبت تاک تھا۔ اس بی شیس کریاری تھی۔

انيلان بهي اليك كرو يحما يل زياده تما اليكن عام

کی نماز کے بعد نکلتے کو تھی کہ عدمان کی گاڑی کا ہارن

طور پر ہزار بارہ سوے کم بھی نہیں ہوا تھا۔ زیادہ سے

زیادہ دو ہزار۔اب حیب کا تقل عدمتان کے ہونٹوں پر

لگ گیا۔ عورت کوخوشی نے سوٹ میں ملتی ہے سوانیلا

مجھی خوشیوں میں مگن تھی اس نے غور ہی نہ کیا کہ یہ

'سالن 'رائنۃ وہ بنا کے گئی تھی۔ تازہ چیاتی توے پر

"جي\_!" نخ سوٺ کي خو شي کامزه ماند پر ٽاو که مائي

وكيامين حرام كما آمول يا درختول عي يتو رقا

انيلا نے كوئي جواب نه ويا- بس آنكھول ميں

تر مرے سے بحر گئے۔ ایک دم ہی جلن ہو گئی آ تھوں

· « آئنده نیلی فون کابل ہزار گیارہ سوے زیادہ ہوا تو

فون کوادول گا۔ مجھیں ؟ یہ میری حق طال اور محنت

کی کمائی چغلیوں فیبتوں کا ٹیکس دیے کے لیے

نہیں ہے... حد ہو گئی جھنگنے کھانسے اور گھر والوں کی

غیبتوں کے علاوہ کس چز بریات ہوتی ہے تمہاری ای

به انیلاکی دوسهیلیوں فرخنده اور نمره کی طرف اشاره

تھاجن ہے وہ ہرچھوٹی ہوئی ہات ڈسکس کرتی تھی۔

انیلا کے اندر طوفان اٹھے رہاتھا۔ ویں بندرہ منٹ بو لئے

کے بعد عدنان من فن کر آگھرسے نکل گیا ' بحے اسکول

ے آئے تواس نے ان کو کھانا کھلاما اور چھوٹے مٹے

ب مقصد پھرتے پھراتے اس نے سکے کارخ کیا۔

ان سات سالول میں شوہرے ہو چھے بغیریہ پہلا سکے کا

دورہ تھا۔ سیل فون وہ جان بوجھ کر ساتھ شیں لے کر

آئی تھی۔ نظتے وقت بس غصہ بھرے جذبات تھے۔

اب ایک وم اے بریشانی لاحق ہوگئی۔ شوہرے

ر جُحِثُ تھی بچوں کوتو کچھے بتاکر آناجا ہے تھا۔مغرب

ک انظی پاژ کر کھرے نکل گئی۔

چېيتيول - "اس فايك واراوركيا\_

حي كبير كسي طوفان كابي بيش فيمه شهو-

دميل ويكها م فون كاجه

مول؟"اگلاجمله آیا-

والی ہی تھی کہ عدمتان کے دھاڑنے کی آواز آگئے۔

اس نے اساس لے کرائے آپ کونار مل کرنا عابا- كتنا مشكل ب اي آب كوسنهالنا اورسينا-اس نے ہے بسی سے سوچا بلاشبہ وہ بھترین بنٹی بہترین بو مرسرین نداور بهترین بھابھی ہے۔ لیکن بوی۔ بمترين توكيا بمترر بهى استندين ائ آندرساس كے ياس دد چار منٹ بيٹ كىدان نے

ساس کوانلہ حافظ کمہ کراجازت لی۔ گاڑی کی جالی أَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَامُوشَى سے سوئے بچے كو كود من انھائے پیچھے جل دی۔ساراسفرخاموشی میں کٹا۔ کھر پہنچتے ہی بچوں نے دومی ایھوک کی ہے اکاشور علال اس في دويروالا كهاناكرم كيا- جياتال بنائي

اورميزر كماتالكاديا-عدنان كوچائ كاكب كھائے كے بعد لازى جاہيے ہو آتھا۔ساس بین میں یانی ڈال کراس نے دودھ کیتے کے لیے قریج کاوروا زہ کھوکنا جاہا۔

اف\_ایک اورال فرزی کے ساتھ بردی ٹرالی پر سجا بڑا تھا۔ دورہ لینے کا اے یاد نہ رہا اس نے بل الهايا\_ سوئي كيس كايل تفا- "سات بزار جار سو

ا بیتن نه آیا س ندواره بل ر نظرود ژائی-الماف "ودويل قريب براے صوفيروهم بينه كئ- تين بزارتل ريه حال تها اب توخدا جانے كيا معاملہ ہوگا۔وہ بری طرح سم تی۔

کماکرے اور کمانہ کرے؟

یل پر نظروالی۔ کل اتوار تھا۔ اور پیر آخری تاریخ تھی اوائیگی ک۔اس کا مطلب ہے' آج کا کام کل پر والني كي حالت نهيس كني- سجه من نهيس آربا تفاكيا العديد على على المائك المائك المائك مجھوائے یا خودبات کرنے کا تفاذ کرے۔ کس طرح بورامینه بچول کی دجہ کیزرمٹر اور موسم سراکی سوغات كي ليے جولهاغريب كول كي طرح وحرو حرا

المدشعاع عبر 2015 1777

ابندشعاع ستبر 176 2016

الله إنوائ كا برتن جل رمات أواز آراي ے۔"اس کی بنی طِلائی۔ وہ تیزی سے اسم ہے برتن می موجودیاتی ختک ہو کرجل چکاتھا۔ برتن ہے دھواں

(كأش اس كے دل سے المحنے والا دحوال بھى كى كو

بالا خرياے كوے كى طرح اے تركيب سوجھى اس نے تع سرے سے جائے کا پانی رکھا وائے کا اب طشتری میں رکھا۔ ساتھ ہی کی ویٹری کی طرح یل بھی رکھ کرچائے میاں کے آگے رکھ دی۔ برتن الخان كيمان الدوال على عانت ي

المرے فاقع اللے اس فاجئتی ی نظرمیاں کے چرے روالی۔ کوئی توری ندیل۔ بل ویچھ کراس نے ایک طرف رکھ دیا تھا۔

کھاتا کھلانے کے بعد اس نے بچوں کا ہوم ورک چک کہا۔ برتن سمنے۔ بحوں کے بونیفارہ استری کرتے اور اوحر اوجر کے کاموں میں اس نے رات کے وی بحادے۔ کاش ۔ اس کے مل میں خواہش بدا ہوئی۔ آج رات میاں کے کرے میں جانے کے بل صراط پر

اے کائی!! وہ خواکواہ بچوں کے کرے میں مصوف وكحالى وي راى مدنان في الك وفعد جماتك كرونكحا-كما يجحه نبين-

اورجب وہ بحول کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ چئی تھی ہمں کے سیل فون پر میں جو ٹون ہوئی۔اس نے جلدی سے ان پاکس چیک کیا۔عدی۔عدمان کا تك يم مسبع عن أيك رولي كرااتي مند بسورتي سمبل تمي- آخ لكيما تفاسوري آلكيف"اور كولى وفت ہو آبو اس" آبلینے" والے تائش پر دہ گردن آگڑاتی لہاتی۔خوثی سے حال ہوجاتی۔ یہ آبلیٹے کا نائش اسے بملی دفعہ نہیں ما تھا۔ کی دفعہ مل چکاتھا۔

شروع میں اے وہ ایک نام ہی تجمی جیے اشکبار شکبار۔ آئینے ' بھراس کی نظروں سے رسول اللہ کی ىدى*ڭ كزرى عورتىن ب*و نازك آ<u>بكىنى</u> بىن ان كى قدر لردوه جران ہوتی۔انساس قدراحساس تھا'عدنان کو اس کی عزت نفس کا جب جھی وہ دل میں اس کے لیے خفلی لاتی یا رجش موتی ده دهم سے آگر کہتا۔

وہ شانت ہوجاتی۔ تھیک ہے مردوں کی کھال مولی ہوتی ہے مردل تواحساس رکھتا ہے۔اور بات ہے ہی صرف احساس کی۔ لیکن آج وہ حالت اظمینان میں نهیں بحالت مجبوری انتقی۔اٹھناہی تھا۔درنہ۔ بختنے کاسامان کماں ہے ہو آ۔ بائے ری عورت۔! اس نے ئى آزائش كے ليے اسے آب كوتاركيا۔ يملے بل نے ولاما تفار والابليائ كالماكر عكا-!

آہت سے دروازہ کھول کروہ بیڈروم میں داخل ہوئی۔بڈر جیلی موتا کے کرے راے تھے۔ عد تان نے اسے ویکھا۔اور گجرااٹھایا۔ وهاس کوری تھی۔ !! بےروح جم کے ساتھ۔!!

" او بینچو-" عدنان نے اے بازوے پکڑ کریاس

" بچھے یا ہے ہم بہت تفاہو بھے ہونا بھی يا ہے۔"بت زم لھے ميں اس نے معذرت بھی

دونون ہاتھوں میں منہ جھیا کروہ بےاختیار روبڑی۔ وميں تھک كئي ہول۔ بہت مشكل ب ميرے لے اس کے آنورخسار بھورے تھے۔ "کمد لیں سوئی لیس کے بل پرجو کہنا ہے۔"وہ روتے روتے

وركيوں كهوں؟ ١٣س نے ابروا فحاكر او جحال وكيامطلب؟"وه جران بوتى؟"ان سات سالول میں میں آپ کو سمجھ نہیں سکی۔ کمال توبیوی کو ایک شایک سنشرے بھیس ہزار کی شاینگ کردادی اور کہیں تین ہزار کے بل پر اس کی عزت نفس کے

عِيرِ إلا الراحية " "واقعي تم بجهي على نهين إن سات سالول میں۔"عدنان نے اس کے آنسولو تھے۔"تم اب تک يه بي نهيل سجھ عليں 'جھے کياا خِھا لُلْمَاتِ اور کياا حِھا نہیں لکتا۔؟عدنان نے وکھ ہے کہا۔

"میں جاہتا ہول میں گھرے نکلوں تو دنیا کی کوئی عورت التي يى بن سنور كرمامن كيول نه آئ میری توجه نه تعنید اس کیے میں جابتا ہوں میری

ہوی سبے اچھی گئے جو پمننااوڑ ھنا جاہے اے کھلی آزادی ہے۔ ویسے بھی شوہر کے لیے زیب' وزینت پسندیدہ ہے اور سوئی گیس کے بل بر میں اس لے نمیں بحرکاکہ بچھے باے جولہا کھائے کے لیے طلا ہوگا۔ ہیر بھی کمو گرم کرنے کے لیے استعال ہوا ہوگا۔ یہ تومیرے آ قا کا بھی فرمان سے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال ٔ حالا نک مال بس اس کا وہی ہے جو کھالیا مین اوڑھ لیا اور آگے بھیجویا۔ باتی سب تواس کے دارثوں کا ہے۔ اس کیے میری انیلاشنرادی اکھانے ہے ' بہننے اوڑھنے پر خرجا کرنا بچھے بیندے۔ ہاں اللہ بول رے اس کی قابق سے آگے کا بھی کھ نہ کھ سامان كريابى بول ساقى ربائيلى فون كالل ده شايد تم\_خ نوٹ میں کیادہ ہزارہانج سورویے صرف اوکل کالزکے تھے۔ان میں صرف اور صرف بے وقوفی ہاتمیں ہوتی ہول کی موسم پر تبعرے ہوتے ہول کے کیڑول کے ڈیزائن برنٹ کر سیرحاصل گفتگو ہوئی ہوگ۔ گھریلو حالات 'فوسکسی''کرنے کاخوب صورت کیبل لگاکر عيبتين ' چغليال جي بوتي بول كي- تو مين خين

ایک دم بی عدنان کی آواز بحرا گئی۔انیلانے اے ديكها-اس كي أنكهول مرياني فجملس كررماتها-"میں نہیں جاہتا۔"عدمان نے شمادت کی انظی کی بورے آ تھول کا کیلایانی صاف کرتے ہوئے کہا۔ دنیں نہیں جاہتا کہ ان ہے معنی لفظوں سرجن کی اللہ

کے ہاں روز حشر کوئی قدر وقیت نہیں ہوگی۔ میری

زوى پكزيس آجائے حميس بتاہے ناں نيلو اس كي پکڑ سی شدید ہے" بتاؤیس کیا جواب روال گائجہ وہ بُق سے بوجھے گاکہ طال کی کمائی فضول ممناہ نے كامول من كول الزالم ويه"

عدنان كالبحد لمبير اور آواز ميں بندش تھي۔اس نے کہا۔''انیلا اس کیے میں فالتو بلب نہیں جلنے دیتا' بناها كمرك س نظت موئ بند كرديتا مول اياني كاليك تطروضالع كرنا بجھے گوارانهيں۔بات كم خرنے بجت ما بل كى ذيادتى كى مهين بات صرف اور صرف تعمقول كى بازرس کے ہے۔ میں اس کی اسے اندر ہمت نمیں یا آ۔ تم تؤ بجرصنف اڑک ہو ہم جواب دے سکو گی جا عدنان نے انیلاے سوال کیا۔

انبلا كم صم اے د كھ رہى تھى۔!! واقعی سات سالول میں اے وہ سمجھ تهیں یائی سی؟اس نے سوچا۔ کاش اس کے بس میں ہوتو مخلوق میں ہے کس کوولی بنانا ہے تواس کھہ دوایئے شوہر کو۔ منصب ولايت مر نامزد كردك به عهده صرف جهد و وستار کے لیے بی تو محصوص نہیں!! علظی پر اور غلظی جمي کيا۔ سخت کہج ميں چند کلمے پر اظہار ندامت' كجرول كى صورت من الماقي- ول جوني- ونيا كابى نہیں آ فرت کا بھی ساتھ جانے کے لیے ایک ایک مل اورایک ایک عمل پر نظرر کھنا کیاولایت اس سے

اس كى تمام غلط فهسال دور مو كى تيس - بعيد باليا تعا سربازاری دفعم کی کیفیت میں سرشاراس نے اینا سر ایے شوہر کے نتانے سے نکادیا۔ چند کھیے قبل حد درجه مغضوب ابدبي تخاشام محبوب لك رباتها-





سزبلوں وطع خوب صورت سے بنگلے کے ساء گٹ رہرودتے چوکدارنے جانے بیجانے ارن مستعدى ، آم بره ك كيث كحولا تعااور بابر تخفر کوری گاڑی سبک رفتاری سے اندر داخل ہوئی۔ سيدهي سامنے يورچ ميں جا كھڑى ہوئى تھى۔ "سلام لي في-"وه يرس لي علي اور دواكي افائ بابرتقي توكيث بتذكرت وآل شرن ليك تح

"وعليم السلام كيے بودل شرع"اس نے بلكى ي مكرابث ليائي مخصوص زم ليح بين استفسار

"الله كاشكرب لي في-"جوابا"وه مسكرا كربولا تووه اثبات میں مرملاتی عمارت کے دافلی دروازے کی جانب چلی آئی لیکن اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ وروازے کو چھوجاتے وروازہ اندرے کھل گیا۔ "السلام عليم!"مما جان كے شفق چرے يه نظر

يرتعياس كالبخوبه خودمكراسي-"وعليم السلام! ترج التي در كول بو في تهيس؟ دروازہ بند کرتے وہ اس کے بیچیے چلی آئی تھیں۔ان كے متقر لیجے نے مركی مكرابث كرى كروى تھى۔ بائد من براسلان كاوج يه وهركرتوه خود بحي قريب

البس آج ركبل في العالك منتك ك ليايا تھااس کے در ہوئی۔"اس نے جواب دیے ہوئے ياس برا دواور والاشار افحاكران كي جانب برهايا\_

وكيا ضرورت لحى آج لانے كى-كل آجاتي-" وہ شار کیتے ہوئے تھی سے بولیں۔ مر مکراتے موے حک کرمیندل ارتے کی۔

والم في من كي كها الحايا المين؟ ان كر سوال يه

اس كاجعامر في ش لكيد "مرفدوس ياتفار"

المرمماجان!من اس مخفس"

الوّبيّا أده بهي نه چين -خواه مخواه زحمت ک- "وه سیدھی ہوئی تو نظرس ان کے خفا چرے سے جا نگرائی۔ایے ٹھنڈے میٹھے انداز میں کلاس لیتاان کا ہی خاصا تھا۔ مرنے بے اختیار ابی گھری ہوتی مسكرابث كأكلا كحوثاب

"المانے مجانی شور چیک کی تھی؟"اس کے استفسار نے اہم بیلم کے چرے یہ چھائی نقلی میں

"ان كى سوائے ايے "سب كى نگر بـ"ان كى فہمائی نظروں براس نے ان کے کندھے یہ سررکھ

"ميري فكركرنے كے ليے آپ جو ہيں-"وہ لاؤ ہے پولی تواجم بے اختیاراک ٹھنڈی سائش بحرکے رہ

"ميس كهانا لكواتي بول- تم فريش بوجاؤ-"وهاس كا سر محسب تے ہوئے بولیس تومہران کا گال جومتی اٹھ کر

و گیڑے تیدل کرکے منہ ہاتھ وھو کر ڈاکنگ نیل۔ آئی تو نظر میٹی انجم بیگم نے اس کے آگے جاولوں كى دش برسمانى-دوبهي تحوري دريك زيب كافون آيا تفا-بتاري

تھی کہ آج جا کشہ کے مسرال والوں کا فون آیا تھا۔وہ اس جمعے کو مثلّی کا فنکشن رکھنا جاہ رہے ہیں۔"ان كي بات يه مركا جاول فكالما باتد يك لخت ساكت

ومعس وبال نهيس جاؤل گ-"وه لمح كاتوقف كي بنا ات کہتے میں بولی تو انجم بیٹم کی نظریں اس کے

"بچوں جیسی باتیں مت کرو۔ تم جانتی ہو کہ تمہارا وبال جانا كتنا ضروري ب- "انهول في وهيم لهج مين

"وہ شرے باہر کیا ہوا ہے۔" انہوں نے اس کی

"بمن كى منتنى تك تولازما" لوث آئے گاتا۔"اس نے اتھ میں پکڑا چھوالیں ڈش میں پڑا۔ العشکل ہے۔ زیب بتارہی تھی کہ کسی فارن کمینی ے ڈیل ہورای ہے۔ اس کے وہ ٹاید سرکت ہے رسكتے گا۔"اس مح برعلس وہ مكمل طوريہ برسكون

"تو آجائے ہم کیااں ہے ڈرتے ہیں؟"اب کے انہوں نے نظل ہے اسے دیکھاتو مرتے چرے یہ بے بی پھیل گئی۔

د کوئی اگر مگر نہیں۔ تمہارا اس معالمے میں خود کو مضبوط کرتا ہے جد ضروری ہے ممراورنہ زندگی بت مشکل ہوجائے گی بیٹا!" انہوں نے وطیرے سے سمجماتے ہوئے اس کے ہاتھ یہ اپناہاتھ دکھاتو مربے اختیاراک بو جل ساس کینے کے رہ گئے۔

نیوبارک میں ظلوع ہونے والی یہ ایک معمول کی من من مرك في يوى جوز فين كورود كالس اس کے وفتر کے باہر ڈراپ کیا تھا اور خودائے وفتر کی جانب گاڑی برھانے کو تھا کہ اس کاموبا کل بج اٹھا۔ وهیان سے گاڑی ایک طرف کرتے ہوئے اس نے عجلت میں اپناسیل فون جیب نالاجس کی اسکرین يه كوني انجانا تمبر جكم گارباقفا۔

امبلو!"كل ريبيوكرتے ہوئے اس نے ایک نظر کلائی پریندهی گھڑی۔ ڈالی تھی۔

"منشرارك بات كررب بين؟" ووسرى طرف سے کسی خاتون کی آواز آئی تووہ نے اختیار جونک گیا۔

وديس كمونى ميلته كيئرسينشر بات كردى مول-آب كسي سيم ناي فخض كوجانت بين؟ "دوسري جانب

عصر کا وقت ہورہا تھا۔ زیب بیٹم نماز ادا کرکے ملازمه كوچائ ركفتے كى بدايت ديتى لاؤرنج ميں واخل ہوتم وصوفے مند بسورے بیٹمی حائشہ نے ان کی

ے سوال کیا تیاتواس کے دل کا دھڑ کن تیز ہو گئے۔

بنا؟ اس في تشويش سي يوجها-

عربواس کے ہاتھ یاؤں پھلانے۔

"جىدوىدە مىرادوىت بىدىب تىكى تو

وكما؟" أن رك والى اطلاع في لحظ

"اوك من من يتج ربابول- آب كل كموني

سينشر بات كردي بن جن خود كوسنجا لتي بوئي اس

نے دریافت کیااور پھردو مری جانب کاجواب من کر

اس نے آتا" فاتا" گاڑی مطلوبہ سینٹر کی جانب موڑ

المندشعاع ستبر 183 183

ابند شعاع ستبر 182 2015

جکڑے اور مشینول میں گھرے وجوو کی جانب دیکھااور اس کا ذہن نے سرے سے ماؤف ہونے لگا۔ وہ لینی میم اور نیویارک کے آیک مخدوش 'برنام زمانه علاقے کے کچرے کے ڈھیریر! اینا نجلا ہونٹ وانتوں تلے المادة منى بى درخالى الدَّبني كے عالم ميں اسے تكما رہااور پراس نے تھک کریے اختیار ایناسر تھام لیا۔ مجھے در قبل ای گاڑی اسپتال کی جانب دوڑاتے ہوئے اس نے بمنی خواب میں بھی نہیں سوجا تھا کہ وبال اے سم اس ورجہ بری حالت میں ملے گا۔اے آئی ی بومیں دیکھ کراس کے بیروں تلے سے زمین نکل نئی تھی 'کیلن جب وہاں کی انتظامیہ کے ذریعے اسے وبال پہنچانے والی خاتون کابیان سننے کوملاتھا تب تووہ پج میں ارے حرت کے سکتے میں آگیا تھااوراس کی ہے مینی تاحال پر قرار تھی۔ وہ جنتی بار نظرافھا کراس کے بے سدھ وجود کی طرف دیکھیا اتن ہی بارئے سرے سے حیت کے سمندریں غوطہ زن ہوجا تا۔اس ونت بھی اس کے كانول مين داكمرى آواز كويج ربى تهي جب انهول نے ہملے ہمل بوری بات اس کے گوش گزار کی تھی۔ جونسیں بناں ایک خاتون لے کر آئی تھیں۔ سہ انہیں آج مسج اپنے گھر کی پچھلی گلی میں موجود پھرے کے ڈرمز کے درمیان کوڑے کے ڈھیربرانتائی زحمی حالت میں ملے تھے۔ان کا کافی سے زیادہ خون بہہ چکا تعاراس کیے ان کی حالت خاصی نازک تھی۔ ہم نے انہیں ٹر مصنف دیے کے بعد ان کے کیڑوں کی تلاش لی تھی۔ تب ہمیں ان کی جیب سے ایک واحدوزیٹنگ كاردْ ملاتفاجسيه "مارك يندسيم" برائيويث لمينْ ذلكها ہوا تھا۔ ان کے بازدیہ چونکہ سیم نام کا ایک میو ( TATOO ) موجود تحاس لي م م م كا تك تق ے ہی ہمنے آپ سے رابطہ کیا تحااور صد شکر کہ آپ ہمیں وقت پر مل گئے۔ورنہ توبہ کیس مزید الجھ

کہ یہ کارڈان ہی کے آفس کا ہے۔اس کارڈیر لکھے نمبر

جاتاً۔"اور آنکھیں بھاڑے بیٹھے مارک کامنہ کھلا کا کھلارہ گیاتھا۔اس تفصیل نے حقیقتی 'اس کی بولنے

ان من سب عجيب اور تلخ احماس اس كا كجرے ك دُهِربه پایا جانا تفاسیر ب کیے ہوا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ اور سب سے بری بات وہ کل رات اس غلاقے من كياكروبا تفاجيه ووسوالات تتے جنبوں في اس كے اندراوهم محار كها تعائمرني الوقت اسكياس موائ صبراورا نتظاركي دومراكوني راسته نه تقال كى صلاحيت سلب كرلى تقى-

ان مركواتات من بلايا تقا-

ميكا على اندازيس افي بيس ال كيا-

ۋاكىرنى قاكىگى كىرى سانسىلى

حالت كاحباس جاگا-

ريالى سے سوال ليا۔

"ہم نے رواز کے مطابق ان کے بارے میں

بولیس کو انفارم کردیا ہے۔ وہ پہال کھھ ہی دریش

يتنيخ والى ب-" واكثرك اللي اطلاعيه ود بامشكل تمام

مِن كَمَاكُرُ فِي مِنْ يَعِيدُ مُولِ كَا تُولَفْ كِيعِد

" بجھے بھے کھ اندازہ نہیں۔"اس کی بات پہ

"اس كامطلب كداصل صورت حال ان ك

ہوش میں آنے کے بعد ہی واضح ہوگ۔"انهوں نے بر

سوج لہج میں کماتواں کے شل ہوتے ذہین میں سیم کی

" کھے کمے نمیں سکتے۔ بلیڈنگ کی زیادتی کی وجہ سے

و کوئی اندرونی چوٹیس تو نہیں ہیں تا؟" اس نے

"مرك يَحِيلُ هي مِن خاصي كري جوت آلي ب

لیکن اسکیننگ کے ذریعے یا جلاے کہ کوئی نقصان

سمیں ہوا۔ اس کے علاوہ زخم تو کافی میں الیکن شکرے

که اور کوئی سرکیس انجری نهیس بولی-"واکٹری بات پہ

والن كاليل فون والث ورائيونگ لائسنس؟"

سے جواب دیا تو وہ اثبات میں سرملا یا ان کا شکرے اوا

کرے کمرے سے نکل آیا۔جوزفین کواس کے آفس

میں فون کرکے مطلع کرنے کے بعد اس نے آنے

ان کے جانے کے بعد لامناہی سوچوں کا ایک

مللہ تھاجس نے اس کے ذہن کویراگندہ کردیا تھا۔

والے بولیس آفیسرز کواینا بیان دیا تھا۔

" کھی بھی ان کے پاس نمیں تھا۔ "ڈاکٹرنے رسان

"بيكب تك وش من آجائے گاڈاكم؟"

ا کلے یوبیں گفتے فاسے کیٹیکل ( Critical

ڈاکٹرنے اے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو اس کاسر

000

منتخا کی تقریب کو زیب بیگم اور صغیرصاحب نے محدود يمان تك ركھنے كى كان كوشش كى تھى محرنه نه كرتے كے باوجود سب بى لوازمات الكھے ہوتے جلے كُ مُصِّه نتيجتا "جمع كى شام تك" قاضى ولا" مِن رنگ د نور کی بحربور تقریب منعقد ہو گئی تھی۔جے دیکھ د مکھ کر جائشہ کا موڈ مزید خراب ہو گیا تھا۔ وہ صبح ہے متى بار حنان سے رابطے كى كوشش كر يكى تھى، مگر نجانے ایس کون ی مصرفیت تھی کہ وہ اس کافون تک نهيس المحار باتفاب

جائشہ کی فرمائش یہ اے مراور نویرہ نے مل کر گھر پر ى تياركيا تفا- دود هيا گلالي كليراني سوث مين ده تحلي تحلي ی بے حدا چی لگ رہی تھی۔اس کی تیاری ہے فراغت ایک مرای کرے اٹھائے واش روم یں

شاور لینے کے بعد اس نے اسٹیب میں کئے چک داربالوں کو بلو ڈرائی کرے کھلاہی چھو ژویا تھا۔ مناسب میک ای اور نازک ی ڈائمنڈ جیواری پہننے كے بعدوہ شيفون كريل آف وائث اور وال كولڈن سوت من نظرالك جائے كى حد تك خوب صورت لك

مهمانوں کی آیدے ساتھ ہر طرف بھیلی رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ منتنی کی رسم کی اوائیگی کے لیے جا کشہ لولا کے اس کے ہونے والے متعیتر کے پہلومیں بٹھایا كياتو محفل كو كويا جارجاندلك كيئه رسم كي اداليكي

كے بعد تصورول كا سلسلہ جل لكا جي كے بعد مهمانوں کے لیے ارج کیا گیاڈ نر نگادیا گیا تھا۔ الای اید کیابات ہوئی بھلا' آپ اوگوں نے اشیں «بناا کلے منت زارات آنالیا حارتی ہے۔ تساري ساس كيه وي الله الله الله عن جارون إلى ان کے ماس ۔ انہوں ۔ ان نے والی نتر کا ''حاثی تھک کمہ رہی ہےای! حنان بھائی کے بغیر بھلا کیاا جھا گئے گا۔ "نورہ نے بڑی بمن کی بائند کی۔ ومجوری بے بیا۔ اب ہم انسیں منع تو نہیں كريكتے تھے نا اور پھر تمہارے ڈیڈی نے حنان کے دمجائی نے توساری بات س کے سی کمناتھا، مرس ان كے بغيريد فنكشن ميں كرتے والى-"جائشہ تطعي "تم ايما كو محالى = كوك دو برحال من تع كي شام تك يمل بيج جائس-لنكف الميتوكري اور يمر الكے دن والي طلح جائيں-"نوره في ات ويم ہوئے مشورہ دیا تو زیب بیلم کا مطلبین ول بیک اخت وکوئی ضرورت نہیں اے پاگلوں کی طرح یمال وبالدو الفك من من كون ساكونى بست برافنكشن <sup>وو</sup>فضول کی بحث مت کروجا کشب حنان آگر جمع مستك فارغ موكياتو بينج جائے گا۔وہ كه حكاب تمهار ف

المندشعاع ستمبر \$2015 185

المدفعاع عبر 184 2015

المحلے جمعے کے کیوں نہیں کہا۔"

حواله دباتوجا كشه كوغصه أكباب

"اورجوميرا بحائي يهال نمير ٢٥٠٠"

زيباك كرى سائس ليتي بوع بوليس-

کرنا ہے ایک جھوتی ہی تقریب ہوتی ہے اور کبی۔"

ڈیڈی سے" زیب قطعت سے بولیں تو ددنوں

حران پریشان میشے مارک نے تظریس اٹھاتے

ہوے ایک بار پرشے کی دیوار کے یار پیوں میں

مہنیں ایک دوسرے کودیمتی خاموش ہو گئیں۔

مشورے سے بی بای بحری ہے۔"

زیب بیلم کی بدایت به مهرادر نویره 'جائشہ کو اندر کے تئی تحقیں۔ جہاں اس کی فرینڈ زاور خاندان کی دیگر افزیوں نے ڈیرہ جہاں اس کی فرینڈ زاور خاندان کی دیگر مسراہوں اور خوش گیبوں کاسلسلہ تھا۔ مربھی جائشہ کی دونوں بندوں کے ساتھ لان میں کھڑی باتوں میں مصوف تھی جب انجم اور زیب اس کے پاس چلی مصوف تنمیں۔ انہیں آیا دیکھ کر مهردونوں لؤکول سے مذرت کرتی ال اور خالہ کی جانب بڑھی۔

"بٹٹا اتم آبیا کرواندر جاؤ۔ اور نجیب کمہ کر میرے کمرے میں رکھے مہمانوں کے تخفے باہر لے آؤ۔" زیب بیگم کی بات پہ دوائبات میں سرملاتی اندر علی دی۔

نجیب (ملازم) ہے سارے تھا نف انھوانے کے
بعد وہ اے ساتھ لیے والبی للان میں پٹی تو وہاں خوش
گوار می بچل دیکھ کے ایک بل کو البھ می تئی 'لیکن
جوں ہی اس کی نظر جا نشہ کے سرالیوں سے پر تپاک
انداز میں ملتے حیان سے نگرائی اس کا دل تیزی سے
دوب کر ابحرااور قدم فیرار اوی طوریہ ساکت ہوگئے۔
دوبوں بنا بتائے بہنچ جائے گائاس بات کا کمی کو انداز دند

"فی بی تی می کہ کہ کہ کہ ہے ہما این جگہ یہ جما و کھے کے جما و کھے کے جما و کھے کے جما کے کہ کے جما کی است کے صوفوں کے درمیان میں رکھی میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دارہے۔

۔ "فبال رکھ دو۔ اور امی کو بتا دیتا۔ "اپنی بات مکمل کرکے دوالیک کمیح کا توقف کے بنا پلٹ کرتیز قد موں ہے اندر کی جانب برچھ گئی۔

ے اندری جانب بردہ گئ۔
واس مخص کی شکل تک نہیں دیکھنا جاہتی تھی۔
ای لیے جائشہ کے کمرے میں جانے کے بجائے سے بیچے میں جانے گئے بجائے دوازورہ کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اپنے بیچے دوازوردہ کے کوئی میں اب جیچے بڈیہ آگری

يه سخص اس کی زندگی کاوه سیاه باب تھا'جے وہ جیاہ

کربھی اپنی زندگی کی کتاب سے پھاڑ کر الگ شیں کرسکتی تھی۔ اس شخص نے رشتوں پہ اعتبار کے لائن نہ چھوڑاتھا۔

وہ اس بل ہینے کی طرح خود کو بہت ہے ہی اور
کردر محسوس کررہی ہیں۔ جس کے پاس کوئی راہ فرار
منہ تھی۔ ذہن تھا کہ انھتا جا جا رہا تھا۔ تب ہی باہرے
حمان کے ہننے اور نویرہ اور جا انتہ کی حمرت ہی جرپور
خوش گوار چکاریں سائی دی تھیں۔ بھینا" وہ اندر
جا کتھ کے کو نوں خوتی ہے کھل انتی تھیں۔
باہر پچے ہنگا ہے نے اس کے اندر دکھ کی نئی اہر پیدا
مری تھی۔ کون کمہ سکتا تھا کہ بیروری محض ہے جس
کردی تھی۔ کون کمہ سکتا تھا کہ بیروری محض ہے جس
کردی تھی۔ خود کو چھیانے کے لیے وہ اس کمرے کی
کونظروں سے خود کو چھیانے کے لیے وہ اس کمرے کی
اور دو مروں کی عرق سے بہتوں کے لیے پچھ اور۔
مویا کل کی اجائی بیٹوں کے لیے پچھ اور۔
مویا کل کی اجائی بیٹوں کے لیے پچھ اور۔
مویا کی ماچانک بیٹل نے اس کی تلخ سوچوں کو
کی بیروں کی موروں کے لیے بچھ اور۔

و کمال ہوتم مر؟ میں اور زیب کب سے تہیں د کھے رہے ہیں۔"اس کی "جی مما" کے جواب میں وہ پریشانی نے پولیس تو وہ دھے سے گویا ہوئی۔

'معی اندر نوروک کرے میں ہول۔" ''دہاں آکیل کیا کردہی ہو بیٹا۔ باہر آک سب کے درمیان بیٹو۔" ان کے رسان سے کمنے پیدوہ چڑسی

" پلیز مماجان! میں اس فضول فخص کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔"اس کی بات پہ انجم لجھ بحر کو خاموش ہو کئیں۔

"هِي نَا آپ سے کما تقاکہ وہ لازما" پنچ گا۔" جنجلاہٹ نے اسے غصے میں مبتلا کردہا تھا۔

الإجا تحيك ہے۔ ميں زيب سے كہتي ہوں كه وه حمين رائيورك مائة گھر بجوادے۔"
وه لمح بحرك توقف كے بعد لوليں حالا تك وه جاہتى الحيث المين ثدر ميں كہ مهرباہر آئے اور بالكل نار ملى فنكشن المين ثميں كرے، مگر بسركيف وه اس كے ساتھ زيردستى نہيں كے ساتھ زيردستى نہيں

''رُنْق سے کہ پیر گاکہ وہ پورچ میں میرا انتظار کرے۔ میں دس' پندرہ منٹ تک باہر آتی ہوں۔'' اس نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا۔ ''ٹھیک ہے'لیکن نکلنے سے پہلے جھے کال کردیتا۔''

''جی۔''اس نے انبات میں سربلاتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے بونے دس ہونے کو تھے۔ فون بند کرکے وہ دروازے کی جانب چلی آئی ،جس کی دو سری طرف سے اب بھی ہننے بولنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ تقریبا"دس منٹ بعد باہر سے آتے شور میں کی واقع ہوئی تو مرنے آہ تھی سے دروازہ کھولتے ہوئے احتیاط سے باہر جھا تکا 'اور دا ہواری خالی دیکھ کے

باختیار اظمینان بحری سانس کیتی با برنگل آئی۔
اپ چیچے دروازہ بند کرتی وہ تیز قد موں سے داخلی
دروازے کے بجائے راہداری کے دو مرے مرے پر
موجود دروازے کی جانب برجھ گئی۔ جو گھرکے عقبی لان
میں کھلیا تھا۔ وہاں سے وہ با آسانی کی کی نظروں میں
آئے بنا گھوم کر بورچ تک پہنچ علق تھی۔ مخاط انداز
میں دروازہ کھول کے اس نے با ہرنگل کرائجم بیگم کو کال
ملائی۔

''مما! میں جارہی ہوں۔'' ''اچھا نمیک ہے۔ تمہارے بایا سے میں نے کمہ دیا ہے کہ تمہارے مرمیں شدید درد ہے۔ اس لیے زیب تمہیں ڈرائیور کے ساتھ کھر بھجوارہی ہے۔'' ان کے سمجھانے پر مهرنے ہنکارا بحرتے ہوئے فون بند

اپنوں کے درمیان ہے یوں چوری چھے تکانا اس کے اندر پڑمردگی کے ساتھ مم دغھے کی شدید الربریا کر گیا تھا۔اے خودیہ اپنی ہے بی ہے اور سب بردھ کے

اے ان حالات تک پہنچانے والے یہ ہے انتہاغصہ آرہاتھا۔ اب جینچے وہ اپنے دھیان میں آگے ہوھی تھی' کیکن جول ہی اس کی نظر سامنے کواٹھی تھی اس کا ول دھکے سے رہ کیاتھا۔

اس کے مقابل مگارت کی دو سری جانب سے بلیک ٹو چیں میں ملبوس حنان ' بینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ' دجیرے دھیرے قدم اٹھا آائی کی طرف آرہا شاہ

" پچرکمو کیا لگا میرا مررائز؟ آئی مین دونول مررائز؟" اس کے اڑے اڑے چرے پہ نگامیں جمائے وہ حظ انحاتے ہوئے بولا۔ مرنے کڑی نظرول ہے اس کے تورد کیھے اور بناکوئی جواب دیے لمٹ کر واپس اندر جاتے دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اس کی کلائی حتان کی مضبوط گرفت میں آئی۔ "باتھ چھوڑو میرا!" اشتعال سے بلتے ہوئے اس نے غصے سے حنان کی طرف دیکھا۔

"حجیس معلوم ہے! تہماری پہضد 'بیر گریز'میری محبت کواور بھی ہوا دیتا ہے۔ اتن ہواکہ ججھے تم ہے، ہی نفرت ہونے کئی ہے۔ دل چاہتا ہے جمہیں تو ژمرو ژر مور شرخت مہمارا خیال تک واپس ننہ آئے۔ "لبول پہید زمر خند مسراہث اور واپس ننہ آئے۔ "لبول پہید زمر خند مسراہث اور آئے کھول میں مجیب میں بدوت کے اس نے مہری کلائی ہے۔ اپنا کے اس نے مہری کلائی ہے۔ "دون لائے۔"

"کیول در دو اوا جان حنان؟ اس کے چرے سے بھلکتی تکلیف کوریکھتے ہوئے اس نے مسکر اگر یو چھا۔

المندشعاع ستبر 2015 187

المندشعاع ستبر 1862015

• اور پھرائی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے بے اختیاراس کا مر خرد آمائ ليون الكاليا-

البت بت خوب صورت لگ رای مو-اس کی مە حركت اتنى اھانك اوراتنى غيرمتوقع تھى كەمركايورا وجود سائے میں آلیالیکن محض کیے بھرے کیے۔ الگلے ہی مل اس کے اندر گویا وحشت می بحر گئی۔ اس کا وایاں ہاتھ کھوما مگراس سے پہلے کہ حنان کے جربے بر انانثان تھوڑ آاس نے ہوا میں ہی مرکا ہاتھ روک

والمول مول بيد فلطي مجمى مت كرتا ورنه ببت چھتاؤگ-"مرد کیجے میں کتے ہوئے اس نے جھٹکے کے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ چھوڑے تووہ اے کھاجانے والی نظرول سے محورتی تیزی سے سیجھے

"حتان قاضي! ايخ اندركي غلاظت كواخي ذات تك محدوور كهو-

"الفاظ وه بولوجن كى چهبن كو بعد من برداشت كرسكو-كونك من اي توبن كرف والول كو اتى تسانی ہے معاف نمیں کیا کر آ۔"اس کی بات یہ مسر کے لیوں ر طزیہ مسکراہٹ پھیل گئے۔

"توہن ان کی ہوا کرتی ہے جن کی کوئی عزت ہو۔ اہے کھریس نقب لگنے والے ہے ایمان کوتو کوئی النیرا بھی عزت کی نگاہے نمیں دیجتا۔"

الكيا شعله بياني بربت خور!" اس خ بھنوس احکاتے ہوئے بنٹ کی جیوں میں ہاتھ

''لکتا ہے خاصی ہمت بندھائی گئی ہے۔ لیکن ایک بات یا در کھنا۔ تم اور تمهاری بیدودنوں زمنی تکسان آگر چاہی بھی تو تمہیں مجھ ہے جھین نہیں علیں!" الم في محصيالات كس ون تحاجه مرف مسخوانه نظرول سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دورو جواب دیا۔ توحتان ایک مل کو واقعی لاجواب ہو گیا۔ اس کے چىرىيە ئىلتى ئاكوارى مېركواندر تك ئرسكون كركئى۔ "خنان صاحب! حققت آب كے نه مانے ب

بدل نہیں جائے گی-اور حقیقت سے کہ مہرکی زندگی میں کی حنان قاضی کی کوئی گنجائش نہیں۔اس کیے قل مندی ای میں ہے کہ آپ ای بارتشکیم کرلیں اورمیرے رائے۔ بیشہ کے لیے ہد جاس الحقیقت توتهارے نہانے ہے بھی تمیں الے گی جان حتان ب کیونکہ ایک حقیقت تو یہ بھی ہے کہ بے نشان لوگوں کو اتنے برے برے وعوے زیب میں دیتے!" تی کاری ضرب یہ مرکاساراخون جرے مث آیا تھا۔"اس کے عقل مندی کانقاضا ہی ہے كمه خود كوخوش كماني كي اس تصوراتي دنيات بإبرنكال كربيشك كے ميراہاتھ تھام لو! "كاٺ دار مسكراہٹ لبول یہ سجائے اس نے اینا ہاتھ ممرکی جانب پھیلایا۔ اس کائیک ایک لفظ مرکے اندر چنگاریاں ی محرکیا۔ "بياتھ تقامنے بہترے کہ میں باعمریوں ہی بے نشان کھڑی رہوں۔ کیونکہ تم میری زندگی کاوہ ناسور ہو حنان قاضی۔جس نے میرار شتوں یہ سے اعتبار ہی فتم كروا- ميس تم ب نفرت كرتى مول أشديد نفرت!" اس کی آنکھول میں دیکھتی وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر اندر جاتے دروازے کی جانب برحی تھی۔ لیکن اس ہے پہلے کہ اس کے قدم دلیزبار کرتے 'حنان کی سرد آواز نے کھلے بحر کواس کی رفتار دھیمی کردی تھی۔ " نفرت کار اظهار تمہیں بت منظر نے گامرا یل ! اب دیکھنامیں تمهاری مرخوش فئمی کی کیسے وجیاں اڑا تا ہوں۔" اور مرکا مل اس کی بات یہ تیزی ہے

دُو**ب** کرا بھرا تھا۔

محروہ بنا رکے دروازہ کھول کراس کی تظروں ہے او جل ہوئی گئی۔

تاریک انجان کلیوں میں اندھادھند بھا گتے ہوئے اس نے خوف زدہ نظموں سے پلٹ کر بیجھے دیکھا تھا۔ اور ان خوفتاک بھوکے کول کو آئے بیچھے نوری رفتار ہے آباد کھے کے اس کا سارا وجود کانب اُٹھا تھا۔ ایک بھلے سے اُرخ موڑتے ہوئے اس نے وحشت زدہ

نظرول ہے ارد کر دموجود ہند دروا زوں اور کھڑ کیوں کو تکتے ہوئے چلا کررو کی استدعا کی تھی۔ لیکن اس کی صدان وران گله ل میں گوریج کرواپس لوث آئی تھی۔ ں بی ٹائنس بھاک بھاگ کرشل ہونے کئی تھیں۔ یے تحاشا بھولتی سائس اور جتماعلق اس کی برواشت کو آخری مدیہ لے آیا تھا۔اس کی رفتار کم ہونے لگی تھی۔ رال نگاتے ' فراتے ہوئے کتے قریب آنے لگے تھے۔ تب بنی اجانک سانے ایک دروازہ نمودار ہوا تفا۔ جواس کی مدے لیے کھول دیا گیا تھا۔

کیلا دروازہ دیکھ کے اس کے بہت ہوئے وجود میں نئ حان مرحمی تھی۔ وہ دیوانہ وار اپنی پہلی اور شاید آخری بناہ گاہ کی جانب بھا گنے لگا تھا۔ اس کے قدموں نے دہلیز کو چھولیا تھا۔ لیکن۔اندر جانے کے بجائے وه-وه و بس ساکت ہو گیا تھا۔ اگلے ہی مل وہ مڑا تھا اور اس نے دوسری جانب دو ژنگادی تھی۔ کھلا دروانہ کھلا

تار کی بردھنے گلی تھی۔ اجانگ اس کا پاؤں کسی خاردار چزمیں الجھاتھا۔اوروہ منہ کے بل کجرے کے وعیریں حاکرا تھا۔ تیزیدیواس کے تاک اور منہ میں کھنے کی تھی۔اس کے روم روم یہ قابض ہونے لکی تھی۔وہ ارے افیت اور کراہیت کے جلاا محاتھا۔

اٹھارہ کھنٹے سے سدھ بڑے سیم کی آنکھیں ایک جینے ہے کھل گئی تھیں۔اس کی سائس دھو تکنی کی طرح چل رہی تھی۔ جبکہ ہونٹ بالکل سو کھے رے تھے۔ ہونٹوں پر زبان چھرتے ہوئے اس نے نے قراری ہے اپنے سر کو جنبش دیتا جابی تھی۔ کیکن اس کوشش میں بے اختیار کراہ اس کے لبوں سے نکل

اس کی آواز یہ اسے کام میں معہوف زی نے یلٹ کراس کی جانب دیکھا۔اوراہے ہوش میں دیکھ کر وہ تیزی ہے اس کے قریب چلی آئی تھی۔ "جھے بھے نکالویمال ہے۔ یمال۔ یمال بہت بدیو ہے۔" ہر طرح کی پیجان سے عاری عالی نظریں

اس کے جربے رجمائے وہ نجف کین متوحق آواز مس بولاتو ترس في تميز انداز من اس كالمقد تقام

"ريليس منوسيم" "به غلاظت مجمع گنده كردى ب- ده ديمو-وه کتے بچھے نوچ کھائیں گے۔ مم بچھے بہاں ہے نكالو- بحاوًا بحاوًا" وواجانك بي قابو موك نور نور

اس کے ہسٹرمائی اندازئے نرس کے ہاتھ ماؤں پھلا د ہے اس نے سرعت سے آگے بردہ کے ایم جنسی بیل کا بٹن وہایا۔ چند می سینڈ میں ڈیوٹی یہ موجودود واكثرة مع اساف كروبال بعاع يطي آئے تھاس کی مجرتی حالت کے پش نظرة اکٹرزنے اے سکون آورانجشن لگادیا تھا۔جس کے زیراٹر وہ تھوڑی ہی وريس بوش وخرد عب مكانه بوكما تقا-

اعصاب شکن محکن مبرکے اندراتر آئی تھی۔وہ حث جاب آکے گاڑی میں بیٹھ کی تھی۔ اجم اور زیب اس تمام وافعے سے لاعلم تھیں مواس نے انہیں لاعلم رکفنے کاہی فیصلہ کیا تھا۔ کیا فائدہ تھا انہیں بھی

الينساته جلانے كا۔ گاڑی کی خاموش فضامیں اس کے بے آواز آنسو

قطرہ قطرہ بہتے رہے تھے لیکن اپنے کمرے کی جار دبواری میں پہنچ کراس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔وہ يعوث يعوث كرروراي تفي-

حنان نے کچھ بھی تو غلط نہیں کما تھا۔ کبوتر کی طرح آئکھیں بند کرنے سے بھلاحقیقت تھوڑی بدل جاتی ے۔ اور وہ گزشتہ کئی سالوں ہے ہی تو کر رہی تھی۔ حالاً نکہ وہ جانتی تھی کہ ایساکرتے ہوئے دنیا کی نظر پس وہ کتنی احمق 'کتنی قابل رحم لگ رہی تھی۔ مکروہ پھر بھی ایسا کردی تھی۔ زیب کے لیے۔ مما جان کے ليسالا كے ليداور شايدائے ليے بھی-كداس کے سوانس کیاس اور کوئی جارہ بی تہ تھا۔

المندشعاع ستمبر 188 2015

لیکن مثان کے منہ ہے یہ حالی اس کے دل دوماغ ۔ کوڑے کی طرح بری تھی۔ کیونکہ یہ وہ مخص تھا جس كے سامنے وہ اپنا بحرم برحال میں قائم ر كھنا جاہتى ص- پھرچاہے ساری دنیا کتنی یا تیس کیوں نہ بنالیتی۔ ليكن به ايك مخص بحي نهيں! صاین سے اینا ہاتھ مل مل کے دھوتے ہوئے اس کی آنکھول سے نہ تو آنسورک رہے تھے اور نہ ہی ماتھ کی پشت یہ سے ان لبول کا احساس مث رہا تھا۔ آنسو 'یانی' مجاگ تیول چیزی انتھی سنک میں بر رى محين-بائته كى جلد سرخ بوكني تقى-كيلن اس كى بے قراری کوچین نہیں آرہا تھا۔ اور آ پابھی کیو نکر۔ اے کوئی ایک تو نہیں بلکہ کی نقصان مل کرراارے تخصيوه نتصان بن كأكموم بحركر مارا خباره صرف اس كے جھے ميں آيا تحا- اوروه اس خمارے كو برداشت كرتے كرتے اب مڑھال ہو گئی تھی۔ ائے تھے ہوئے دجود کو تھیٹی دہ بنے آئے گر گئی محی- اُس کا دل شدت ہے اس مل ان تمام اذبیوں ے فرار کا خواہش مند تھا۔ گرجو تک اے سلانے کا کوئی سلان اس کے ماس نہ تھا۔ اس کے وہ ابراہیم میاحب کے مرے سے جاکر نیند کی ایک گوالے آئی یائی کے ساتھ اس گولی کو نقتے ہوئے اے مہاجمہ كاس انجام يب اختيار رونا آيا قال الياآب يقين بكدربي ممريم الدكى مب کچے ہوا تھا؟" آفیسرنے اس کابیان فلم بذکرنے کے

بعدم يفينى اس كى جانب ديكها-جو تكولك سارے تیموراز تھا۔

"جى-" دويتاكى تار كروهي عن بولاتو آفيسر نے اس کے اس کورے مارک کودیکھتے ہوئے کند حوں كوخفيف ي جبنش دي

الله صورت من وكى كفلاف كونى برجه نمين بتل "اورمارك جواتى دري سيم كى كمالى من رباتها،

ے اختیار ایناغصہ دیا کررہ گیا۔ وہ ایک سوایک فیصد حانا تفاكد ميم غلط بيالي كروباي-"آپ کی گاڑی انشورڈ تھی؟" ولیس آنیسرنے ايك باريخرسيم كي جانب ديكها-

'چلیں پھر۔خدا آپ کوجلد صحت یا*پ کرے۔*'' وہ اے وش کرتا مکرے ہے باہر نکل گیا ' مارک جسے

" تم نے آفیسرے جھوٹ کول اولا۔" ودمیری مرضی-"اس کی طرف دیکھے بناجواب دیا۔

"سيم الجمح مزيد ياكل مت كرو- تم نهين جائة " میں نے یہ دو دن کس ذہنی اذبت میں مبتلا رہ کر تمهارے ہوش و حواس بحال ہوجائے کا انظار کیا

''تو پھرتم بتاتے کیوں نہیں کہ تم اس رات اس علاق من كياكرب تقي؟" وه جمنيلا كربولا توسيم كوجود تعفن كاده كرب ناك احساس بحرب لينخ

به اختیار منحیاں بجینچاں نے اپنابازد آنکھوں پر

"يليز مارك ؟ يجمع ريشان مت كرو!" اور مارك اے بی نظروں سے دیکھ کررہ گیا۔ تب ہی مویا کل کی تیل فے اس کادھیان این جانب هینج لیا۔ اسكرين برجوزقين كانام د كميرك اس نے نون كان سے

«سناتم نے اس محض کا کارنامہ۔ آفیسر کو بیان دیا ے کہ میں ایک رائے دوست کو وعورد اس علاقے میں گیا تھا۔ جب اس کی میں 'جھے کچھ غنڈوں فے کھیرلیا اور ماربیت کرنے کے بعد میری میتی چرس چیس کیں۔"اس کی "بیلو" کے جواب میں وہ کھوکتے لیج میں بولاتو آئکھیں موندے سیم نے بے اختیار اینانحلالب دانتول تلے دبالیا۔ وہ اے کیے جا آ

کہ بید ذکراس کے لیے کتی ذہنی اذیت کا باعث بن رہا

وکیا نصول بات کردہی ہو۔ کیا میں شمیں جانیا کہ اس کے کتنے دوست اس کلاس سے لی لانگ کرتے ہں؟ویسے بھی میرے ہوچنے یہ بتاچکا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔"اس نے ایک بنتی نگاہ سامنے لیٹے

أد جھے كيا معلوم اليها كيوں كررہا ہے ميں تو خود ریثان موکرره گیامول-"وه لحظه محر کورک کرجوزفین کی بات سننے کے بعد گویا ہوا۔

"اچھایاد آیا۔ تم سیم کے لیے گیٹ روم تیار كروينا واكثرن كمات كدوه كل چيك اب ك

الكل يا برسول- مين تمهاري طرف نهيس جاؤل گا۔"وہ آ تکویس بند کے اس کی بات کاٹ کر بولا۔ تو مارك في اس كي جانب و يحا-الوكهال حاؤكي؟"

البحول جيسي باتيل مت كرو- وبال كون تمهارا خال رکھے گا؟" مارک نے اب کے اپنے غضے کوایک طرف رکھتے ہوئے کل سے کام لیا۔

امين كراول كامينج ... تم جانة مو بجم كى كى سل لا كف وسرب كرنا يسند نهيں-"اب كے وہ آنکھوں مرے بازوہٹاتے ہوئے بولا۔اس کے چرب کی قطعیت 'مارک کواک گھری سانس کینے یہ مجبور

'وہ نہیں مان رہا۔ تم ایسا کرنا آفس سے واپسی یہ سيم كے كھركى ايكسرا جالى كھرجاكے اٹھاليتا اور وہال جائے کروسری وغیرہ چیک کرلیتا۔"اس نے جوزفین ے کہتے ہوئے برسوچ تظروں سے سیم کو دیکھا اور ایک آدھ مزیدیات کرنے کے بعد فون بند کردیا۔ "تم حانة بواتم ضدى اور من ماني كرنے والے تو پہلے ہی تھے 'لین اس ایکسیلاٹ کے بعد ہے تو تهارا رویہ بت عجیب ہوگیا ہے۔"اس پر نظری

جمائے وہ وهرے وهرے قدم انحا آئسيم كے مزالے أكورا بوالووواك بوتجفل سانس ليتاجرو جماككيا-و المالات بسيم من الملك توب نا؟ الى كا خاموشى مارك كوتشويش من جلا كر الى تقي سيد خاموشی اس کی آزاد' شوخ وشنک اور سیمالی طبیعت کے الکل پر علم کی۔ " بہ تو مجھے بھی شیں معلوم کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔"وہ ول کر فتی سے فقط انتابی کمہ مایا تھا۔ ایسے اندراتر آنےوالے خوف کوئی الوقت زیاں دیے کااس میں حوصلہ نہ تھا۔

ودكوني مطلب تهين مي خود تهين جانيا بمجھے كيا بوراب "وجرے کے ہوئاس نے جرے آ تھوں۔ بازور کھ کیے۔اس کے ناقابل فیم انداز نے مارك كومريشان كرديات وكتفيي بل اسه الجحى نظهول ے ویکھٹا رہا اور پھر کھے سونے ہوئے ڈاکٹرے وسكس كرتے كارادے عام نكل كيا-

"كيامطلب؟" ارك نے جو تلتے ہوئے اے

اس کی غیرموجودگ کے احماس یہ سیم نے آہمنگی ے انی آنکھیں کول دیں۔ اس کی بجھی سی خالی نگاہیں ہے تاثر انداز میں سامنے دیواریہ جا تھیری تعیں۔۔مفید سیدھی اور ساٹ دبوار۔ نجانے کول اس كمرے اور اس بستريہ آكے زندكى يك لخت ساكت مولی تھی۔ یوں جے وہ کسی "دو رکوسر" سے اجاتک نيج اتر آيا ہو'جواے ليے اور' نيج' وائيں بائيں بھاکی چلی جارہی تھی متیزاور تیز بہت تیز!

اوراب جوبه شورى يا ناغوط كها تاسغرايك جينك ے رکا تھا تووہ خور بھی بھونچکا سارہ گیا تھا۔واہموں اور انديثول من محرا أيك دم أكيلا - عالاتك اس كي زندگی کامحورو مرکز تو بیشے صرف اس کی ای ذات ای رای تھی۔ پھرا ہے میں اس زندگی میں پکایک سے تنائی کا احماس کمال سے از آیا تھا۔ وہ جران تقا\_بهت حران-

وه است بالباب كى اكلوتى اولاد تقايص كى اشول

المارشعاع ستبر 191 191

المند شعل عبر 190 2015

نے بوے بھرپورانداز میں برورش کی تھی اور ہیاس کے زریک ان کا کوئی احسان نہ تھا'اس کا باپ ایک دولت مندانسان تفاسواگر انهوں نے اے زندگی کی ہر آسائش مهيا كي تقى توكوني انو كھاكام نهيں كيا تھا-رہاان کا پیار و محبت تووہ بھی ایک قدرتی امرتھاجس کے بدلے میں اس نے بھی انہیں جایا تھا۔ پھر بھلا وہ اب اور کیا كريا؟ كياس كي اين كوني زندگي كوئي خوامشات نه

وہ آگے برمھا تھا اور ای ترجیحات کے مطابق آگے برمها تفانه دولت کواس نے اپنی زندگی میں اولین ترجیحیہ رکھا تھا جس کی طاقت اور اہمیت ہے وہ بھیشہ یہ خوتی واقف رباتها وه حانياتها كدام لكاجيب ملك ميس جو طرز زندگی وہ گزار رہاے وہ فقط اس کیاہ کی جانب لمن والى دولت كيل يه بعيث قائم نميس مع سكاراس لے اس نے اپنورت ارک کے ماتھ فل کرائی ذاتی قرم بنائی تھی جس نے اس پر کامیال کے نئے دردازے کھول دیے تھے ای ذات کے خوالے ے اس کے نصلے بیشہ جوش کے بجائے ہوش رہنی رہ تے اس نے رفتے باؤں کو بھی بھی ای مزوری میں

نتیجتا" وہ آج ای مرضی کی ایک کامیاب اور بحربور زندكي كزار ربانفا

لین اس حادثے نے بکایک اس کی اس کامیاب اور بحربور زندكي يرسواليه نشان كحرا كرويا تها-اساس خوف سے دوجار کروا تھاجس کے بارے میں اس نے آج تك سوجاى نه تقا-

اس رات کچرے کے وہریہ صرف وہ تی سیں بلکہ خودے جڑی اس کی بہت ہی خوش فہمیال بھی ڈھیر ہوئی محیں۔ لوگول کی ہر طرح کی گندگ نے جباس کے تن کو بستر کی طرح چھوا تھا اور اس چھتی ہوئی نمایت تیزیر بونے جب اس کی ناک اور مند میں راست بنايا تعابة تبات حقيقي معنول ميس اني او قات اورايني طافت کا احساس ہوا تھا۔ وہ کیا تھا اُور حالات اے موں میں بے بی کی تس انتثار پہنجا کتے تھے۔اے

اس روزیا چلاتھااس خوف نے ہوش میں آنے کے بعداس کے اندرینج گاڑوئے تصاب زندگی میں پہلی بار دفت اور حالات ہے ڈر لگا تھا۔ ائی موت ہے

وہ مخمل کے بستریہ پیدا ہوا تھا'لیکن اس مخمل کے بستريه مرآئيه ضروري سين تها-

كتون كى خوراك بن جا يانوكيا ہو آاس كا؟

لوگوں کو ملا۔ جس سے وہ خوف کھاتے بولیس کے تصور كما تها جيفية المنس

اس کی زندگی کی ترجیحات نے پکایک جیسے پلٹا کھایا تحا- امارت الشائل ووست عورت اس فهرست مين کہیں نیچے چکی گئی تھیں۔اوران سب یہ حادی ہو گیا تھا۔فقل ایک موت کا احساس۔موت جو آیئے شکار کو مهلت میں دی۔موت جس کاذا گفتہ سے چکھنا

اُس روز اگر اے اس کچرے کے ڈھیریہ موت آجالي يا بھراس كاب موش وجودى جومول اور آواره

كياده الكي صبح ايك كئ يحثى لاوارث لاش كي صورت حوالے كرديے؟كياس نے اپناليانى بھيانك انجام

کین خود مختاری اور آزادی کی جس زندگی کا وہ يروروه تحا-اس كاليك ندايك دن اور كهيس ند كهيس ايسا بى تنااور كمنام خاتمه مونا تفااور به أيك طح شده بات تھی مراہے اس سفاک حقیقت کا احساس زخمی حالت میں اس بسترر بہنچنے کے بعد ہوا تھااور اس جان لیوااحاس نے اس کے اندرے مودوزمال کے ہر حباب کو ختم کردیا تھا۔ یہاں تک کہ دہ اس وجہ کو بھی فراموش كركميا تعاجواس حادثے كاسب بني تھي۔اس رات وہ وہاں کیے بہنجا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا ہرات مرچزے معنی ہو کررہ کی تھی۔

"تم نے بچھے ایا ہی کس دن تھا۔ ؟ تم میری زندگی كا ناسور مو يس تم ع نفرت كرتى مول شديد نفرت!" آكينے كے سامنے كمرے حنان نے برفيوم

تقی ۔ "جواب نوبرہ کے بجائے زیب بیم کی طرف ہے آباتوحنان کی سردنگامیں ان کی پر تیش نگاموں ہے "ملدی چلی گئی تھی یا بھیج دی گئی تھی؟"اس کے استہزائیہ انداز نے زیب بیکم کواندر ہی اندر خائف اليرے كركے بوش زورے ورينك تيبل يہ بيتى

" تھیک ہے مرصاحب! آج اس آٹھ مچولی کا بھی

اختتام کرتے ہیں۔"اس نے ایک آخری نظرخود یہ

ڈالی اور مطمئن ساکرے سے نگل کرنچے ڈا کنگ روم

کی طرف جلا آیا تھا۔ جہاں اس وقت سب ہی کھر

"السلام عليم!" سب كوسلام كرياده باب كيانس

"وعليم السلام ليے ہو بيا؟" صغيرصاحب نے

''فَائن۔ڈیڈی'میں کل ڈمل فائنل کرکے آیا تھا۔

آب یہ مت بھیے گاکہ مررازے چکرمی می کام

لني اور كے ذے يھوڑ آيا ہوں۔"وہ منتے ہوئے بولا

" تہيں جھے سے بت سے گلے سی کين

" چلیں شکر ہے۔ آپ کو میری کوئی ادا تو بھائی۔"

"اول مول- من صبح من كوني للخ بات تبين-"نوره

' کل مر نظر نہیں آئی مجھے کیااس نے فنکشن

انینڈ نمیں کیا؟"اس نے ایک نظرچائے بناتی زیب

يتكميه والتے ہوئے نورہ كى جانب ديكھا۔اس كے منہ

ے مرکانام من کے حسب توقع نیب کاچروش گیا۔

جے منان نے وزویرہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خاصا

ووسيس ايها ہوسكتا ہے بھلا؟ جاشى كو " آلى اور ميں

"اس کے سرمیں ورو تھا۔اس کیے وہ جلدی جلی گئی

نے بی مل کرتیار کیا تھا۔ "نورہ کے جواب براس نے

"الحِمالة بحروه مجمع نظركيول نمين آلي؟"

چونگنے كا باثرويا۔

نے نری سے تو کتے ہوئے بھائی کے لیے پلیٹ میں انڈہ

تمهارے پروفیشل ازم پر میں نے بھی شک نمیں

والے تاشتاکرنے میں مصروف تنصہ

توصغيرصادب متكرادي-

اس نے سلائی بلیٹ میں رکھا۔

چانبای مخصوص کری کی طرف بیساتھا۔

اخباریہ ہے تظریں ہٹاتے ہوئے بیٹے کودیکھا۔

و الما مطلب؟" انهول نے ایک اچٹتی نظر صغیر صاحب بدؤالي-حتان انهيس كوني جواب سيديناباب كى جانب رخ چيركيا-

" پتائمیں" آپ لوگول نے محسوس کیا ہے یا نہیں " ليكن مجھے لگتاہے أجم آئی كومهركا يهال زيادہ آنايند

"اياكيے موسكتا بعلا؟"صغيرصادب في الجه کر ہوی کی جانب ریکھا۔ جو خود بھی منان کی اس بات ے پریشان ہو گئی تھیں۔ جائشہ اور نوبرہ بھی ہاتھ روکے بھائی کی طرف متوجہ تھیں۔"

''ابیا ہی ہورہا ہے۔ ان فیکٹ بچھے تو مربھی دُيرِيشُ كاشكار لكنے لكى ب-"وهائىبات ـ زوردتے موع بولانو صغيرصاحب مريشان موسك

"ببوسكتاب بثال آخروه بھي توانسان ي ب التي آب لوگ اس مسئلے كو عل كول نبين كرتے؟" اور زيب لمح من بھائب كئيں كدوہ كن ارادے کے محت سرساری گفتگو کر دیا تھا۔

آگر صغیر قاضی اور دونول بچیال دبال موجود نه ہو تیں تووہ اس لڑکے کا دباغ ٹھکانے لگادیتیں۔اندرہی اندر کھولتے ہوئے انہوں نے فوراسے میشترد اخلت ضروری تھی گا-

"وه اي مسئلے خود حل كرسكتے بن-" "آب شايد بھول رہي جن ئيد جارا بھي مسئلہ ہے۔ رہیںا بھم آنٹیاورابراہیمانکل توان لوگوں کی نیت آگر حل كرنے كى ہوتى تو بت سكے اس معاملے كو حل ارتیکے ہوتے۔" حتان نے کیث کر جمایا تو زیب نا چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو کئیں۔ ان کی خاموثی پر حنان کی آنکھوں میں کاثواری چنک بھر گئے۔ جے

المارشعاع ستبر 193 193 📢

المندشعاع عتبر 192 2015

زیب بیگم کے سوا وہاں بیشا کوئی بھی شخص محسوس شمیں کرسک تفالسارے ضبط کے ان کے لب مختی ہے ایک دو سمرے میں پیوست ہو گئے تتھے۔

" بیے آگر ویکھاجائے زہی ابو منان نحیک کمہ رہا ہے۔ ہمیں اب اس بارے میں تیا اور بھائی جان سے بات کرناچا ہے۔ "اور باپ کی بات پر حنان کا ول جا بات کرناچا ہے۔ "اور باپ کی بات پر حنان کا ول جا بات نظریں ہے اختیار زیب بیٹم کی جانب اٹھی تھیں۔ مناسل میں تحقیل جنمیں انہوں نے ممل حوصلے نظرانداز کرویا تھا۔ "کوئی فاکمہ نمیں صغیرصاحب! مراس معالمے میں مخیرصاحب! مراس معالمے میں کچھ بھی شخے کو تیار نہیں۔"

'وہ بی ہے آئی آور ابھی آئی دور اندیش نہیں ہوئی کہ اس نے فیصلوں کو ہم حتی مان کر خاصوش بیٹھے رہیں۔'' دہ قدرے خطال سے گویا ہوئے تو زیب ممری سائس لیتے ہوئے بولیں۔

جبکہ حنان کا دل اپنی اس فتح پہ اندر تک سرشار ہوگیا تھا۔ بات نے بہت جادی اوربہت آسانی ہے اس کی مرضی کا رخ لے لیا تھااس نے ایک فاتحانہ نگاہ زیب بیگم کے مضطرب چرے پر ڈالی اور لیوں پہ در آنے والی کاٹ دار مسکراہٹ کا گلا گھو نفتے کو چائے کا کیا تھا کے لیوں سے لگالیا تھا۔

000

ڈاکٹرنے سیم کی ذہنی حالت کو اس کے ساتھ چیش آنے دالے حادثے سے منسوب کرتے ہوئے ذہنی

دیاؤ کا نتیجہ قرار دیا تھا جو اس کے بقول رفتہ رفتہ ہی زاکل ہو نا۔ ڈاکٹر کی بات ہارک کو خاصااطمینان ہوا تھا۔ وہ تھوڑی در مزید اسپتال میں نھسرنے کے بعد آفس جلا آیا تھا۔

سیم کی غیر موجودگی کے باعث کام کا سارا ابو تھ اس یہ آپڑا تھا۔ وہ ان ڈھائی ' تین دنوں میں اسپتال اور دفتر کے در میان حقیقتا '' گفن چکر بن کے رہ گیا تھا 'لیکن ایس کے بادجود اس کے ماتتھ یہ شکن تک نہ آئی تھی۔ وہ خود سے بڑے سب ہی لوگوں کا جن میں اس کے دوست بھی شامل تھے خیال رکھنا اپنا افلاتی فرض سمجھتا تھا۔

اے دیکھ کریوں لگنا تھاجیے مغرب کے سردسینے پس شرقی اقدار نے پر حدت الاؤروش کردیا ہے۔ اس کی اس درجہ جذباتی طبیعت کا ہیم اکثر زاق اڑایا کر باتھا' لیکن وہ ٹرالے لیغیر مسکراریا کر باتھا۔ ابھی بھی وہ کام کرتے ہوئے مسلسل اسی نقطے پر سوچ رہاتھا کہ آیا اے اس حادثے کے بارے میں ہیم کے والدین کو آگاہ کرنا چاہیے یا نہیں' جب اس کے بیل پر آنے والی جو ذفین کی کال نے اس کادھیان بڑادیا تھا۔ پر آنے والی جو ذفین کی کال نے اس کادھیان بڑادیا تھا۔

ہیں۔وری ۔ ''میکی اہم جلدی سے سیم کے گھر پہنچو۔ یہاں بہت گزیز ہوگئی ہے۔'' جوزفین کی گھبرائی ہوئی آواز نے ارک کوریشان کردیا تھا۔

''کیسی گزیرہ ۴۳ سے متفکر لیچے میں سوال کیا۔ ''ارک! بیمال۔ بیمال چوری ہو گئی ہے۔'' ''کیا؟'' دہ ایک جسٹنے ہے اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا فالہ

"آیا! میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب کیا ہوگا۔ اگر بھائی جان نے بھی صغیرصاحب کی ہائید کی تو ہم کیا کریں گے؟"ردتی ہوئی زیب نے بے افقیار اپنا سرتھام لیا۔

صغیر قاضی اور حنان کی دفتر روانگی کے بعد زیب
ہائی بلڈ پریشر کاہمانہ کیے کمرے میں چلی آئی تھیں۔
اندر آنے کے بعد انہوں نے ملازمہ سے کارڈ لیس
منگوا کر بمن کو فون طایا تھا اور صغیرصاحب کے پیغام
سے لے کرپوری بات ان کے گوش گزار کمدی تھی۔
دھاگر نہیں۔وہ یمی کرس گے۔ میں جانتی ہوں۔"
انجم دل گرفتہ لہج میں بولیس تو زیب بیگم رونا بھول
گئیں۔

''آئے تا اب بھرہم کیا کرس؟''ان کی رضائی ہوا ہوگئی تھی۔ الجم نے افقیار آیک گری سائس لی۔ ''کرنا کیا ہے۔ ہم کھل طور پر بے بس بیں زہی آئے پوچھو تو میرے پاس صغیرے کی سوال کا کوئی جواب شیر۔''

"تر پرکل کیا ہوگا؟"ان کے آنسو پھرے بہہ

"الله جائے۔" یو جمل انداز میں کہتی وہ پل بھر کو رکیں۔

"ویے زی ااگر دیکھاجائے تواس مسلے کا کوئی نہ
کوئی حل تو نگالنائی بڑے گا۔ ہم کب تک آگھوں بر
ٹی یاندھے مقیقت کو نظرانداز کرتے رہیں گے۔"
انہوں نے انہائی حوصلے بمن کو سمجھایا۔
"آپ کا کیا خیال ہے ممیا میراول نمیں چاہتا کہ ممر
کی ہر تکلیف کا خاتمہ ہو جائے؟" انہوں نے دویے
کی ہر تکلیف کا خاتمہ ہو جائے؟" انہوں نے دویے
سے آنسوصاف کے۔

دولین اس کے آبدر کیا ہوگا ؟ یہ بھی تو سوچیں۔ "
د جونا کیا ہے۔ اگر حتان مرے اتنی ہی مجت کا
د عور دار ہے تو گھیک ہے اے بھی آزا لیتے ہیں۔ "
ود چرے بولی تو زیب تخیے مسکراویں۔
دید محبت نہیں صرف ضد ہے۔ زیر کرنے کی
ہوں ہے اور آپ ہر بات آ تھی طرح ہے جانی ہیں۔
برسوں کے آزائے ہوئے کو بھلا کیا آزانا گیا۔ اور مرئ
آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کے لیمان جائے گی ؟ وہ
تواس کے مائے تک ور بھاگت ہے۔ وہ بھی بھی
حتان کے لیے راضی نہیں ہوگ۔ "ان کی بات پر انجی

بیگم کو شخصان پنده مردم شرماترتی محسوس بولی۔

الاندی اس عرص آکے اتن سطح ابن مشقت

بحری بوجائے گی۔ میں نے بھی سوچا بھی میں تھا۔

اولاد کا سکھ کوں نہیں لکھا؟ "ان کے دل گرفتہ لیج پر

زیب بیکم کی آنکھیں نے مریے ہے بحر آئمی۔

ادھیں آگر حتان کے آج کے عمل دخل لورکو حش

کو ایک طرف رکھ دول۔ تب بھی صغیر نے ایک نہ

کو ایک طرف رکھ دول۔ تب بھی صغیر نے ایک نہ

ایک دن تو یہ سوال انحائے ہی جن پھر کیول نہ ابھی

سی۔ تم آئے دوا۔ ویکھتے ہیں کی ابرائیم کیا بواب

دیتے ہیں۔"

'' حَوْرَ مَرِ؟'' زیب کو فکر لاحق ہوئی۔ '' حسے میں فی الوقت پریشان نمیس کرناچاہتی ہیات '' دلیس میں آرج حتان سے موربات کردل گ۔'' زیب کے تصور میں اس کا سمر تمارچہواور جماتی نظریں گھومی توان کا غصر پھرے آنوہ و گیا۔ ''کیافا کوہ کیول اپناخون جلاتی ہو۔''انجم پیجمنے سمجھانا جاہا۔

«منیں آیا۔ آج داس اڑکے کیاے اس کے بدر مجھے برحل میں اس سیات کن ہے۔ " «جیسی تماری مرض۔ "ان کے قطعی لیجے یہ دہ فظالتان کمریائی تھیں۔

000

سیم کے بیڈردم ش ارک گگ مادونوں ہاتھوں ے سرقامے بیڈیہ بیشا تھا۔ اس کی سجھ ش شیں آرہا تھا کہ اپنی بے خبری پہ خود کو کوے یا سیم کے داز داری برستے پراس سوال کرے دھیرے ہے سراٹھاتے ہوئے اس نے بے بیتی سے ایک بار پھر سائیڈ شیل پر رکھے فوٹو فریم کی طرف دیکھا اور اس کے آب تحق ہے ایک دو سرے ش پیوست بوگئے تھے۔ جوزفین کی کال سننے کے بعد وہ اندھادھند گاڈی

الدشعال عير 195 195

المد شعل عمبر 194 2015

روزا) سم كے لار ثمنث پنجا تھا۔ طرح طرح كے وام اوروسو سارارات اس بريشان كرت رب تقييرب آخر موكيار باتما؟

جوزى ابريشانى كے عالم من ليار خمنث كيا ہر ى شلتى تفير آئى مارك كود كيم كرده ب اختياراس كى جانب كى تهي جوزفين كالماته تفاع وه كمرك اندر طِلا آیا تعل اس کی وقع کے برعس اندر کسی فتم کی کوئی بے تر تیمی نہ تھی بلکہ پہلی نظریس کی گزردے آثار نہ تھے مگر جوزفین کے بتانے براے بہت ی فيتى يزراني مكت عائب تظراف كلي تعين-كام وافعى نمايت اطمينان اور طريقے ، كيا كيا تحديول بي آن وال كوسيم كى اجانك آركاكونى دهركانه مو-توكيا چوريه جان تفاكه سيم زخي بيازخي مات من استل من راع اور كيايد مكن تماك سيم ك ساته بون والع جادت اور كريس بون والى چورى كے يحص الك بى مخصيت الموث تھى؟اس خال فارك كوحونكاوما تقله

وح كتول كر ساته وه ميم كربيد روم ك جانب بعامًا تما أكم اس كي الماري من موجود لاكر كو چيك كريك المجي كالمن حوزفين بھي اس كي يجھے عی می ورا الماری كحول كراس فالكركو جعوا تعااوروبال آويك كود والاستم د کھ کے اس نے بے اختیار اطمیتان بھری عرب الدار محفوظ ربا- "جوزفين نے بھي شكر كا

كلمه اداكيا ارك اب ايك ايك كرك باقي خات اور وراز كحول كوكي رباتحا-

المبان مي كيا كوعائب مية ويمين با كما ب "جوزفين نے كتے ہوئے آگے ياء كر المارى كأأخرى بث كحولا

"السياكيك إلى المات التياس لے لدیر فرنسو کو یکھے ہوئے دہ ایک لی کے لیے فنك كل تحي-اس كيات يدارك سب كيد جمور چھاڑاں کے بیچے آکٹرا ہوااور بغورسامنے لیکے کیڑوں

الکیایا سوزی کے ہوں۔"اس نے خیال آرائی اسوزی کے؟ اور اتنے سے سے کرے۔" جوزفین نے لیٹ کراہے دیکھااور ہاتھ بڑھا کے ایک شرت کی استین اونجی کرتے ہوئے ارک کو د کھائی۔ الو پھريہ كس م م يوسكتے ہيں؟" مارك كي آنكھوں میں البحن در آئی۔اس نے جوزفین کوایک طرف کیا اور آگے براے اندر موجود میر خانوں کو کھنگا لنے زگا' مرسواے ایک ٹوٹے ہوئے یس اور دوجو ژی ستے ے استعمال شدہ جوتوں کے وہاں اور پچھ نہ تھا۔اس دوران چوز قین اندر بیزروم میں جاچکی تھی۔ "ارك إجلدي أوهر أو!" چند كمحول بعد اے جوزي كى يكارسنائي دى تووه تيزى سے كمرے كى جانب بلناجهال جوزفين سائية فيبل كياس القديس فوثو قريم کے کھڑی تھی۔

"يہ سيم كے ساتھ كون ب؟"اور مارك نے آگے برھ کے فریم اس کے ہاتھ سے لے لیاجس میں ایک طرا ماہواکندی چرو ساہ جیکتے بالوں کے درمیان سیم ك شانے عنكا موا تھا۔ اس چرے كور كھتے موت مارك كى أيحس باختياري كم عالم من كليل كى تعیں اور اس کاول دھکے رہ گیاتھا۔

'بيب بيرتو\_

"لمئي يوني قل-"مامن موجود چرے كو خمار الود نگاموں سے تکتے ہوئے وہ اس کی جانب جھ کاتواس كرابر كرك ارك نيان التياراس كابازو تفام

"سيم!"اس كى تنبه مي يكارب كلاس باته مي تھاے گھڑے سیم نے بدمری نے اس کی جانب

وكياسيم؟ وكي نهيس رب مارے سامنے كيسى سين خاتون كفرى بي-"اوراس كاس برطا تعريف

۔ جمال مقابل کے جرے ر مسکراہٹ دوڑ گئی۔وہن ارک ایک کمی سائل کے کردہ گیا۔ اس نے ہاتھ ك اشارے ب سامنے كوري الى كوجانے كے ليے كما ـ تووه مسكراب وباتى وبال سے بث عن-"مم بھی ناکتے بدندق آدی ہو۔ آج توجوزی بھی تمارے ماتھ نہیں۔" سم نے ایک بوے سے گھونٹ میں گلاس خم کرتے ہوئے اس سے گزرتے

"ار مُتَى -"اس كے نے آرڈر پدارك نے ب

وقتم عالبا"اس يارنى كے ميزيان مو-"مارك نے

اتوبدكه وكه توحواس قائم رب دو-"اورمارك كريول جل كركنے يدوه وقته وكا كے بنس يوا۔

"جیسے مهمان دیسامیزمان-به میری فریدمهارتی ب اور میں یمال بوری آزادی سے انجوائے کرتا جاہتا ہوں۔ صرف انجوائے!"وہ ان بات کرکے ایک طرف بنائے گئے اسپیل ڈائس فلور کی جانب تھرکتا ہوا پرمہ گیا۔توارک اس کی دیوائلی پرہے اختیار مسکراہا۔ آج يهال شرك بمترن موكل مين سيم في اني

اور سوزی کی طلاق کی خوشی میں اینے تمام دوستوں کو بت بردي يارني دي تھي۔

وهائی سال قبل ان دونوں کے متعلق مجمی کوئی سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ محض تمیں اہ بعد ان کی اس طوفان مجت کا افتیام اس نقطے پر آئے ہوگا۔

سوزی سیم کے فل کو اور شیم 'سوزی کے ول کواپیا اوراس مد تک جمایا تھاکہ دونوں نے ای فیصلیز کے خلاف جاکے ایک دو سرے سے شاوی کملی تھی۔ شادی کے بعد دونوں نے برے بھراور محبت بھرے اندازي اين ني زندگي كا آغاز كياتها اليكن بحريجروي موا تقاجواس مردمعاشرے ميں مو يا آيا برفتر رفت ان کی محبت اپنی رعنائی کھونے کئی تھی۔ دونوں کاطل ایک دو سرے بحرفے لگا تھا اور دونوں نے ہی اپنی

دلچینوں کے نے سلمان ڈھونڈ کے تھے 'بہاں تک کہ وہ ایک دو مرے سے جان چھڑانے کے شدت سے خوابش مند ہو محے تھے امر ستلہ یہ تھا کہ طلاق کی صورت میں سیم کو یمال کے قوانین کے مطابق اپی ساری جائدادے ہاتھ دھونا پڑتے جوامے سی طور منظور نہ تھا۔ رات دن کی سوچ بچار اور وکیل کے مثورے سے مکوایک حل سوجھ بی گیا۔ اس نے نمایت ہوشماری ہے اور مارک کے بھردے یو عمر قانوني ۋاكيومنش بنوا كرعدالت مي خود كومارك كأ مقروض ظاہر کردیا۔ یوں سوزی کے ہاتھ سوائے آزادی کے روائے کے اور کچھ نہ آسکا اور سیم انی دوبرى كاميانى كے فقے من خوشى سے جھوم اٹھا۔ اس کی زندگی ہے سوزی نام کی پریشانی بغیر کی نقصان کے

دور ہو می تھی اے فی الوقت اور کیا جا ہے تھا؟ انی اس کامیانی کوسیلیبویث کرتے کے لیے اس نے آیے دوستوں کی فرائش یہ آج شمرے مشہور موثل مي يل سائيد ير بمترين يرائيويث يارتي التي كروائي تھي- جمال معمانوں كي تفريح كے ليے شراب اور شاب دونول کی کی نہ تھی۔ نتہ جتا "ای وقت ہو س کے بول اربام بردان اسے عود ہر تھی۔ فلک شگاف میوزک اور جلتی جھتی لائٹوں کے درمیان کی جوڑے ایک طرف بتائے گئے خاص ڈائس فلوریہ محو رقص تصح جوزفن چونکه شرے باہرائی بمنے لمنے کی ہوئی تھی اس لیے وہ سیم کی اس بارٹی میں شريك مند بو على تفي-

سيم اي كے كے مطابق دائس فلوريہ بورى آزادي سے انجوائے كرد با تھا۔اس كى حركتوں فے جلد ای مارک کو بھی اس کے ساتھ شائل ہونے پر مجور كريا-سباي بدے بحربوراندازيس كھانے ہے اور خاص طور پر بلوائی گئی ڈانسرز میں مکن تصرایے میں ان کے چندودستوں کوئی شرارت سوجھی توانموں نے مارك كوا شاكر بول من بهيتك وا-اس كے بعد وجع وہاں نیا تماشا شروع ہو گیا۔ ایک کے بد ایا۔ سب ا يول مِن غوط كمان لك

196 2015 7

پاگلوں کی طرح ہنتا' سم اپنی باری بھگا کے ڈگرگاتے قدموں سے بول سے باہر آیا' تو آیک تازک ''دکھ کے ڈارنگ!''اس کے شاتوں پر ہاتھ رکھے ''جرنے نظریں اٹھائیں اور بے افقیار جو تک کیا۔ ''جرے تم تو وہ خوب صورت فاتون ہو۔'' تیکھے نقوش سے سج گندی جربے پر نظریں جمائے' وہ مسرا کر بولا۔ تو وہ بھی مسلم آتی ہوئی سنجمل کر پیچھے

"جی میں وی ہوں ہسٹر ہے۔"اور سیماس کے غیر مجبور کردیا۔ کلی لیجے میں ابنا نام من کے جو تک گیا۔ وہ میں رانام کیے جانتی ہو؟"

دیکونکہ آپ آس یارٹی کے میزیان ہیں اور میں
میل آپ کی اور آپ کے مماؤں کی قدمت بہامور
ہوں۔ "اس کی بات پر پہلی یار سیم کی نظرین اس کے
چرے سے بٹ کر اس کے جہم پر سیح ویٹرین کے
بویغارم پر جانھری "کین محض لحد بحرکو۔ انگلے تی بل
وہ دویارہ اس کے پر کشش چرے کی جانب لوث
آئم میں۔

یر حمیس کس بے وقوف نے دیٹری بنایا ہے؟" آگھوں میں ستائش لیے وہ مسکراتے ہوئے پولا تو وہ کھلکھلا کرنس پڑی-

"تممارانام کیاہے؟ ۳س کے گیمر ایج پر مقاتل کے گلوں پر بھی می سرخی از آئی۔

محورین فرام\_؟" دو جان گیا تھا کہ دو امریکن نہ تھی۔

> «قرام البين-» « المرابع البين المرابع المرابع

د حوکے تو لورین فرام اپین کیا تم میرے ساتھ ڈانس کودگی؟ مشوخ نظول سے اے تکتے ہوئے سیم

نے مسراکراس کی جانبہاتھ برھلیا تواس کی ساہ
آ کھوں میں جرت اتر آئی۔
"مرش بمال ڈیوٹی ہے۔"
"تمہاری بمال ڈیوٹی صرف میری پاتسانتا ہے۔ سو
جائو میرے ساتھ ڈالس کوئی؟"اس کی بات کائے
ہوئے ہم نے اپنا سوال دہرایا تولورین کے پاس مزید
انکار کی کوئی دجہ نہ رہی۔ اس نے جھیع بھوئے
ہوئے ہے کہاتھ یر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے اس نے دھرے
سے لیوں سے لگا کرلورین کے چرے کو سرخ ہوئے پر
مجود کردیا۔

وہ اے اپنے ماتھ کے ڈانسنگ فلور پہ چلا آیا اور
سب کی حرت بھری نظروں کی پردا کے بنا اس کے
ساتھ ڈانس کرنے لگا۔ یماں تک کہ رات دھرے
دھرے ڈھلنے گئی مگر ہم کی بانہوں نے اے خودے
دور نہ جانے ویا اور جب سبح کے دقت یارٹی اپنے انفقام
کو پنچی تو دہ می تو مالورین کو ماتھ لگائے اپنی شان
دار گاڈی میں جا بیٹھا۔ اس دقت پارکنگ میں موجود
اس کے سب بی دوست بیاب بہ خولی جانے تھے کہ
دونوں کی منزل کی الوقت کی بی ہے۔

000

"مارک اہم صح کتے ہو۔ وہ یمال شفٹ ہو چکی ہے۔ بورے گھریٹ اس کی چیزیں موجود ہیں۔ "الوُن کے ہے آئی جوزفین کی آواز نے مارک کوایک کمری سائس لینے برمجبور کردیا۔

لینے پر مجبور کردیا۔
اس نے سائیڈ نیمل پہ دھرے فوٹو قریم پیہ سے
فظریں ہٹائیں اور بیڈ پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سیم کی اس
مازداری نے حقیقتاً اس دھچکا پہنچا تھا۔ جب
ان دونوں کی دو تی اعتبار کی ایک خاص مزل کو پہنچی
سی جمیاتی تھی۔ بھر اس معلمے میں ہیم نے ایسا
کیوں کیا تھا۔ وہ سیجھنے سے قاصر ہونے کے ساتھ
ساتھ دل میں دکھی اور جوزفین کے سامنے عجیب ی
ساتھ دل میں دکھی اور جوزفین کے سامنے عجیب ی
ساتھ دل میں دکھی اور جوزفین کے سامنے عجیب ی

نے کے بعد اس نے الی کوئی بات نمیں کی تھی جمر پھر بھی سیم کی اس حرکت نے اے اندر بی اندر نادم کردیا تھا۔

"صرف چزیں ہی موجود ہیں۔ وہ محترمہ سال ہے بھی شفٹ ہو گئی ہیں۔ " مارک یا ہر آیا تو اندر کی سمخی نا چاہتے ہوئے بھی تبجے میں اثر آئی۔ دفرار مطلب؟"

اسطلب کریہ سباس کاکار نامہ" دوتم یہ کیے کہ کتے ہو؟"جوزفین نے حیرت ' غصے میں بحرے شوہر کاچروں کھا۔ "مدے۔ تمہیں وہ یمال کیس یاسیم کے اردگرد

معرب مہیں ہیں اسلام میں یا ہم مے اردار د افر آری ہے؟" "دلین اس کامطلب پرونس کہ اس چوری میں

" کیلن اس کامطلب پیرتو سیس که اس چوری ش ی کالم تھر ہے۔" " دم فی اس جدی میں نہیں ملک سیم کر مرات

دو صرف اس جوری میں نہیں بلکہ سیم کے ساتھ ہونے والے حادثے میں بھی اس کا ہاتھ ہے۔ "مارک بھین سے بولا تو جوزفین کی آنکھوں میں موجود حرت ددیند ہوگئی۔

''گرایی بات ہوتی مارک او بھلا سیم اس لڑکی کو بخشا؟ وہ تو ہوش میں آنے کے بعد سب پہلے اس کے خلاف رپورٹ لکھوا آ۔'' جوزفین کی بات پہ مارک ایک مل کو خاصوش ہوگیا۔ مارک ایک مل کو خاصوش ہوگیا۔

''تو پھروہ گماں ہے؟''اس نے نیاسوال اٹھلیا۔ ''اب میہ تو سیم ہی بتا سکتا ہے۔'' جوزی نے کندھوں کو خفیف می جنبش دی۔ '''سسم میں اسٹ

"اور سیم صادب منہ سے پچھ بھوٹنے کو تیار نہیں۔"ارے اشتعال کارک نے پاس بڑی کری کو تھوکرلگائی۔

''میں پولیس کو کال کردہا ہوں۔ میں اس سارے گور کھ دھندے ہے تنگ آچکا ہوں۔'' جوزفین کو دیکھتے ہوئے اس نے خصصے جیبے سل نکالا۔ دہمتر ہو گاگر تم ہے کام نہ کرد۔''جوزفین کے رسمان سے کہتے پراس کاہاتھ ساکت ہوگیا۔

جائے مطلع کرتا ہے۔ آئے تولیس کوکل کرتایا نہ کرتا اس کا ذاتی فیصلہ ہے "اس نے دھیے کیچ عمی اے محیلیا تو مارک نے آیک کمری سانس لی۔ جوز فین تحکیک کمدری تھی۔ محاطے کو پولیس تحک پنچانا واقعی آیک بروافیصلہ تھا ہے کرنے کا حق صرف سم کو قلہ ویے بھی جم صد تحک را ذراری وہ اس سے برت چکاتھا اس کے بعد وقیا منس سم کو اس کی اس ورجہ مراضلت پند آتی بھی یا منسر عمر

"كونك به ماراكام نس ماراكام مرف عم كو

المجتم تحیک کمہ رہی ہو۔ ہمیں سیدھا سیم کیاں جاناچاہیے۔ "اس نے قدرے پرسکون آوازش کماتو جوزی نے اطمینان کی سانس لی اور پھرانا پرس اٹھائے اس کے ساتھ یا ہرنگل گئی۔

000

رات آوھی نواددیت بھی تھی جب حمان کی گاڑی رکنے کی آواز ہوئی۔ پورچ جس اس کی گاڑی رکنے کی آواز ہوئی۔ پر جس اس کی خشر زیب بیگم نے ایک تظریب بیگم نے ایک تظریب بیگم نے ایک تظریب بیگم نے ایک تظریب بیگم نے آئیں۔ انہوں نے آئی مارلون جس اعصاب شمکن کیفیت میں گزاراتھا وہ اس بل سوا ہوگئی تھی۔

تیز قدمیں سے جلتی وہ سیڑھیاں از کر لاؤنی میں واض ہوئی تھیں کہ سات موجودوا فلی وروانہ کھا اور حتان نے است موجودوا فلی وروانہ کھا اور حتان نے اس کی بھنویں میں اور ایک تھی اور لیوں پہنوی استہزائید اور ایک تھی اور لیوں پہنوی میں اور لیوں پہنوی میں اور لیوں پہنوی میں اور لیوں پہنوی میں اور لیوں کے اس نے اس نے

المنافعال حبر 199 199

198 2015 7 (1)

بالوعي مير مبركواتنامت آزماؤ حنان إكه مين تہارے کردار کی اصلیت تہارے باب کے سامنے کھو کنے رمجور ہوجاؤں۔"غصے سمخ آنکھیں اس رجمائے ووجیم الکین سرد کیجے میں بولیس توحمان کی منکرایث گهری ہوگئی۔

میں بھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تماتی گری ہوئی بات کرسکتے ہو-"انہوں نے و کھیں ورنى بےلقین نظوں سے اس کی جانب محصا وكياكرس ووكتي بن المحبت اور حل من بريز جائزے۔"اس نے کندھوں کو خفیف ی جنبش دی۔ العمت بحولو حتان آكه مارنے والے سے بحالے والى ذات بيشه برتر رى ب من الجى دىده مول اور میری مرضی کے خلاف بسر کیف کچھ نہیں ہوسکا۔" "آب آئی مرمنی کر چکیں۔اب میری باری ہے۔ ر کھتا ہوں کون میری راہ کھوٹی کرنا ہے۔" ان کی

امنی راه کھونی کرنے والے تم خود ہو۔ تمہارا گندہ کردارے کل کواگر <del>حالات</del> تمہاری مرضی کارخ کے جی لیتے ہیں سب بھی مرکم از کم تسارے حق میں فيعلدوي والى سير "انهول في جر لحاظ بالا عظال رکھ کر جائی کا آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا المین وہ بجائے شرمندہ ہونے کے طزیہ اندازیں مسکراہا۔ ایہ آپ کی بھول ہے۔ میںنے آیے کما تفاک اس اڑی کو میری ضد مت بنائیں محر آب نے میری بات نس ي-اب ديكسين عين آب لوكول كى بر خوش فنی کا کیے خاتمہ کر آبوں۔"اس کی بات اور اندانيه زيب بيكم كادل انيت بحركيا

"آپ کے جو جی میں آئے وہ کریں کیکن آیک بات بادر کھے گا' آپ کھے بھی ثابت نہیں کرعتیں جبكه مي بربات باأماني مرے مفوب كرسكا ہوں۔"اوراس کی بات یہ زیب بیٹم کادل دھکے

آ تھول میں دیکھا دورو دورو کویا ہوا۔

متم میری ہرخوش کھی کاخاتمہ بہت پہلے کر تھے ہو حلن! كُاشُ كه تم ميري آنائش بنے كے بجائے ميرا

مان ميرا فخريخ موت توشايد آج وقت كچه اور مو آ-" "ابیامان اور تخرینے ہے بہترے کہ میں آپ کی آنائش بنا رہوں۔ بھے دیے بھی عاصبوں سے ہاتھ ملانے کی عادت نہیں "کاٹ دار کیج میں وہ کتا آگے پڑھ گما تھا اور زیب اس کے دار کی محتی۔ اینا تحلالب وانتوں سے دیا کئی تھیں۔ ان کی آ تکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بحر آئی تھیں۔

"ماالله مجھے حوصلہ دے۔ میری مدد قرما میرے الك!" سِتَ اشكول كرميان وه بيشك طرح صرف اسے رب کو ہی بکاریائی تھیں۔اس اڑکے کی ہث دهری اور ان کی قسمت مزید کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ان کادل میرسوچ کرہی ہو لنے لگا تھا۔

رات كاليك براحصه كزرجكاتها بمرنينوا تجم بيكم كي آ تھوں سے کوسول دور تھی۔ تہ سوچوں میں کوئی ربط تھا اور نہ ول و دماغ کو میسوئی حاصل تھی۔ گزرے وقت کی تلخوں کو یاد کرکے بھی آلکھیں زار وقطار برے لگتی تھیں اور بھی آنےوالےوقت برے تمام خوف انتيل يول مجمد كروالي كدان يروحشت ير دو يخر صح اكاكمان مون لكا-

دراصل وہ آج تک اے نصلے کے لیے خود کو معاف ہی سیس کرائی تھیں اور کرتیں بھی کیسے ؟اولاد کی ہر تکلیف آپ کوئے سرے سے پچھتادے کے ح کے لگاتی ہے ہوں کہ آپ ساری ذعری کے لیے اپنی ای نظرول میں مجرمین جاتے ہیں۔

جرم كاايياى ازيت ناك احساس دن رات الجم بیم کو بھی کھائے جارہا تھا۔ان کی ایک علظی نے مہرکی زندكي كواي امتحان عدوجار كرديا تفاجس كاانهوال نے بھی تصور بھی نہ کیا تھا۔

انهيس آج بھي اس دن کاايک ايک لمحه ياد تھا جب ائی محبت اور خلوص کے ہاتھوں مجبور ہوکے انہوں فے ایک ایسے کام کے لیے رضامندی دے دی تھی جو وه جانتی تھیں کہ اُنتامناس نہ تھا،لیکن یہ بھی ایک

حقیقت تھی کہ آگر آج بھی وقت انہیں ای حکہ اور ان ہی حالات میں دوبارہ لے جا آاوران کے سامنے ان كى ياروالدوائ أيك بظاهرب ضررى خواهش كااظهار ای مان ہے کر تیس توشایدوہ آج بھی ان کی خواہش کا احرام ای طرح کرتیں جس طرح انہوں نے اس روز کیا تھا' جب المال جان کا نرم و محیف ہاتھ ان کے ہاتھ په آن نصرانها۔ دو جم امیری ایک بات مانوگ؟"

"جی آبال-"انہوں نے پاس میشی مال کی جانب محبت و پکھاتھا جو تھن چندہی ماہ میں تھل کر آدھی ہوئی تھیں۔ یج ہے اولاد کاغم اجھے اچھوں کو ختم كرك ركه ويتاب جبكه وه توسيلي بى أيك ناتوال ي عورت تھیں جنہیں ان کے شریک سفرجوانی میں بىلا کم بن بچوں کے ساتھ 'دنیا کے سردوگرم جھلنے کو تھا چھوڑ گئے تھے گوکہ ان کی وفات کے بعد اس وضع داری اور انسانیت کے دور میں ان کے مرحوم شوہر کے بمن بھائوں نے ان کااور ان کی بچوں کا بحربور طریقے ہے خیال رکھا تھا مگر جو بان اور جو بھروسا ایک شوہراور ایک باب کی موجودگی میں زعر کی بر کیاجا سکتا ہوہ حاجی صاحب کے ساتھ ہی اس ونیا سے رخصت ہو گیاتھا' ليكن پخربھى صد شكر تعاكدان كى زندگى بت الجھے اور یاو قاراندازیس کزری تھی۔

برے ہونے راجم کارشتہ ان کے تمانے اے ا کلوتے سے ابراہم کے لیے مانگ لیا تھا۔ بول دہ بری خوشیوں اور دعوم دھام ہے بیاہ کرائے آیا کے گھر جلی کئی تھیں۔ابراہیم جو دیے ہی انی چی کا انی مال کی طرح احرام كرتے تھے اور زیب کوائی چھولی بہنوں كی طرح چاہتے تھے انہوں نے شادی کے بعد نفیسہ یکم كى زندگى مين صحيح معنول مين ايك بينے كى كمي يوري یکدی سی-جس بدوہ اینے رب کی بے حد شکر کزار

نيب كم مجهدوار موني جبان كياك غیرخاندان سے رشتہ آیا تب ابراہیم صاحب نے ہی ہر طرح کی ضروری جھان بین کروا کے نفیسہ بیکم کو

مطمئن كياجس كيعدنيب دخصت بوك اين كمر بیٹیوں سے فراغت کے بعد المل جان ابراہیم اور الجم کے بے حدا صرار کے باد جودان کے گھر منتقل نہ موسس ووان نازك رشتول كى او ي ي سيد خولى واقف تھیں۔ ای لیے انہوں نے کیے ای محرین اين ران اور قابل بحروسالملاز شن كے ساتھ رہے كو

وتت کھاور آگے سرکا تھااورت اجاتک حالات نے ایک ایس کروٹ لی تھی کہ ان سب کی برسکون زندگیوں میں ہلچل برہا ہوگئ تھی وار اتنا کاری تھاکہ ہفتوں وہ خود کو سنبھال نہ بائے تنے کیکن آخر کب تك؟ نه جائة ہوئے بھى أن سب كو عبصلتار اتھا تكر المال جان کے ناتواں وجود می گزری طاقت اور ہمت مجر لوث منهائي تحي-

اس کڑی آزائش نے انہیں توڑے رکھ دیا تھااور وہ تھن چندہی اہم بسترے آگی تھیں-سوچل اور مِیشانیوں نے ان کی صحت کو گھن کی طرح کھالیا تھا۔ التجم اور ابراہیم جر ممکن طریقے ہے ان کی تسلی و تشفی میں گئے رہتے "کین وروش ڈویا ان کا دل کسی طور ملیصلنے میں نہ آ ماتھا۔

مجرایک روزایک خیال نے اجاتک ہی ان کادامن تھام لیا جس کے تھن تصورے ہی ان کی بے چین روخ کو قرار ما آنے لگا۔ای روزانہوںنے سرووے کھانا بھی کھایا اور زیب سے دھیرساری یا تیں بھی کیس اورجب شام میں اجم نے چکراگایا توان کے اصرار بروہ وونوں بیٹیوں کے سارے اسے کرے سے نکل کر لان میں آمیشی تھیں۔اورت انہوں نے استامل کی بات كينے كوبٹى كالماتھ تھام ليا تھا۔

"تم لوگ مجھے میرے تواسا اوای کی خوشی میری زعرى ين يى دكمادو-"

رمیں سمجھی نہیں اماں؟" انجم نے الجھی تظمول ےال کارامدچرور کھا۔ اليس جاہتي ہوں'مراور بني كا نكاح ہوجائے

المدخل عبر 201 201

لل جان نے ابراہم صاحب کیا کما تھا۔ یا نسي الكن و يورے ول وجانے فكاح كى تياريوں مِي لَكُ مِنْ مُصْدِ خاندان مِن اس خرر ملے جلے آثرات آئے تھے۔ ہل جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ نسين ابراہيم صاحب في خودجواب دے ديا تھا۔ بول میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی کے مصداق بعى يولندوا لم خاموش مو كئة تقد لوروه دن يمي

اوران كالمت دونول منين جوتك كئي-

تودونوں کاول جیسی کی نے متھی میں دبالیا۔

ماجياب"نيب غلى كاباده تعلا

محرال العودنول تواجمي عيج بي-"الحم حرت

وحانتي بول الكن كياكرول الميريباس مزيدوقت

"كىي ياتى كردى بين الل داجى و آپ كوبت

وكورك طرح أتكس بذكرلين تققت

مل سی جائے گی دی امری حالت م لوگوں کے

ملے ہے تم بنوں نے بول کے لیے جو فیملہ کیا

اس علی الکن می تمارے اس قبطے کو بھی بورا

ہو او کو سکوں گا۔ یاب نعی الکا۔ اس لیے میری

خواعشے كرتم دونوں مجھے خوشى كى يہ كھڑال ابھى

وكمادد اكدين الى يرطانى كالكروع ص

تجلت اسكول يد ورنه وقت توان شاء الله بحديث بهي

آئے گا۔ بس تماری ال نے دیکھ سے کی۔" بات

كت كرت ان كى تواز بحر آئى بويغوران كى بات مغى

وابن كي خوابش مر آكمون يدلل- يحص كوئي

معتى روو خوش ريو الله تم دونول كو تهمارك

المراتيم كو مع مير على المع يعان من اس

"جاؤزى الدر عركم منعال كراو من اور

خودبات كول ك-"ان كابات يداجم في مكرات

تماری سرهن منه جفا کریں گے" ان کے

مرات ليجه ودونول كل كرنس بزى محم-ان

كابيبنى اس كمركورود اوارف متونول اورى

م كا و المعالى المعاسمة المعالمة المعالى المعا

اعراض مس " سكت موي التم في الله

الجماورنيب كي أعيس تعلك المحيل-

-Weigh

الرجى كالمقاحيا

موسي الثات عن مهلاوا-

منیں بیند" وول کرفتی ہے بھیکی ی می جنسیں

بار ہوئی محیس اور کتنی ہی بار وہ سب ان دوتول کی

وعيول وعاول رمواقعا نفيسه يمم ي خوشى دياني تقى-ان كل صحب كى وْيرْه مِقْت بعدوه الله كوياري موكى تحس-

ان كانقال في الجم اورنيب كي ونيا اندهر كروى محى انهين اس بات كالجربور اطمينان تفاكد انهول فے ای ال کی خواہش یوری کر کے انہیں خوش و خرم اس دنیاے جانے کامولع دیا تھا۔ مرتبوہ نمیں جانی میں کہ آنے والا وقت اینے اندر کیے کیے طوفان

000

أكيا تفاجب وس ساله مراور باره ساله بني كورزق برق كيرك بساكر تانى ك وائس بائس لا بشمايا كيا تفااور يحر ان كي موجود كي عن تكاح كي يورى كاردوائي عمل يس

اس دوران سب بی کی آنکسیس کتنی بی باراشک شرارتول اور معصوم سوالول يرب ساخته بنس يرب تصل بلاشدوہ ایک یاد گارون تفاجس کے کی یادگار محول کو کیمرے نے محفوظ کیا قلد اس دن کا اختیام

جانب سے سب بی کواب سلی ی موجلی تھی کیان ہواوی تھاجوانہوں نے کما تھا۔اس تقریب کے محض

ميشان كي جانب بريه رباتفا-

ان کی زندگیوں کے برسکون ماحل اے بھی سے چھے ہوئے طوفان بری زورے آگر فکرائے تھے۔ جس کے تیج میں برسو دکھ اور بے سکونی تھیل گئ قی- ایس الجعنوں نے ان سب کو تھیرا تھا کہ انہیں بلجھانے کی کوئی تدبیر نظرنہ آتی تھی۔ایے طالات

من زندكي صرف آج مك محدود وكرده كي سك- آف والاكل اين اندركيا راز سمين بوع تما كى بس كريدنے كى بمت ند تھى-اور كزرا ہواكل جوالجسيس جِمورٌ كِياتُما انهي أكر الم بيند كرسلجهان كي كوشش ك جاتى والى بت ى تلخ جائيال سامن آجاتين جنيس آج تك مصلحت كرد على وه أيب اور مرچسائے بیٹی تھی اور ان کی می خاموثی حتان کو ان ماوی کےدےری می

وہ زیب بیکم کو تو حوصلہ رکھنے کی تلقین کر چکی تحيي- ليكن خود اب بهت مار جيمتى تحيي-ان بى سوچوں میں رات تمام ہوئی تھی۔ نتہ جتا "میخ ان کی أتكميس مرخ اور مردر عيث رباقط مركوتوانهول نے طبیعت فرانی کا بماندینا کے زیردی کالج جانے پر مجورويا تحاله ليكن ابرائيم صاحب كومطلع كرنا ضروري

وکل زیب کافون آیا تھا۔وہ اور صغیر مرکے سلسلے میں بات کے کے کے آج ماری طرف آرب ہں۔" آس کے لیے تار ہوتے ابراہم صاحب کی طَرف وكلية موئ انهول في وصيم لهج من كماتوان ى قطرى ايى شرك حيات كي جانب الله كيس-P' جھاتو تمهاري به حالت اس فون كانتيج ہے۔"وہ لمحين معاطى تدتك بينج محتق "كول آب كو يريشاني نيس بوئي؟" انهول في

يو جل ليح من سوال كيا-الهاري ريشاني اني جكيد لين صغير سرطال مم ب برسوال كرنے كافق ركھتا ب"ان كى بات يہ الجم بيكم كے اندر ہے چيني پھيل گئی۔

دهیں جانتی ہوں کہ صغیر ہم سے ہرسوال کرنے کا حِيْ رَهَا إِلَيْنَ "ان كِي سَجِهِ مِن سَمِي آلا -كه وہ کن الفاظ میں ایناءعاشو بر کے سامنے بیان کریں۔وہ اس حققت ے باخولی آگاہ تھیں کہ ان کا اولاد کی طرف داري من كما كيالك بعي لفظ ابراييم صاحب

كفص كوبو كان تك لي كان قلداى ليده ججك كرخاموش بوڭئ تھيں۔ "جب تم په حقیقت جانتی موتو پراس «لیکن» کی كوئي مخبائش ميس مد جاتي الجم-"اور الجم بيكم ك چرے دکھ کی چھائیاں میل کئیں۔

"جانی ہوں۔ لیکن پر بھی آپ سے مرف انا كول كى كه مرك لي بمترمعتيل كي فوايش مي آب كس اس كى مشكلات عن اضافدند كويح كا اس کے لیے نے سرے سے کوئی اچھا اور مناب شرك سفردهوع تا جارے كي آسان نسي موكا-" ان كى بات داراتيم صاحب لحد بحركو خاموش مو ك "م نے مرے ان کے آنے کاؤ کرکیا؟" چد لحوں ك وقف كيدانول فياكى خال أدائيك ناسوال كيا الجم يكم كالو جل ول مزواد بحل موكيا

والحيماكيائم زيب كوكدوه بجيول كمدكر مركاكوني يروكرام بنواو \_ من نيس جابتاك وه آج شام گھريہ رك "وه گائي كى جايال اور بريف كيس الملت موع بول الجم اك كمي ساس لتي الله -U 976 30-

"בעי אל צו משונים לי-" المجي يت ب جلو بحرثام من الافات موتى ب" و دروازے کی جات برف تو اجم بیشہ کی طرح الميں رفعت كرنے كوان كے يجمع عل وي-

العمارك بوسيم تم كلماب بو محقوت إيس اب ای مدین ریول گله" مارک اور جوزفین ساتھ ما تقطع عم كم مري من واقل موسة تقدار كے چرب ر تظرير تي مارك كالياديا اعداد دوال ین کے اور کیا تھا۔ وہ خود کو تلخ ہونے سے روک ند پا<u>ما</u>

وكيامطلب؟"بستريد درازيم في جوتك كراس ك طرف ويكماتون في محراديا-

المدول عبر 2015 2015

202 2015 7 18/13/21

ومیری فضول باتوں کے مطلب کو چھو ژو- اور میر ین لوکہ تمہارے گھریں چوری ہو گئے ہے۔ "ارك!"اس كى مرلحاظى يە جوزفين دنگ رە كئى تقى جبكه سيميالكل ساكت بوكياتها-العيليه عن معذرت جائتي ہوں سيم! تم پليز حرصلے سے کام لو- دیکھووہ جو کوئی بھی ہے عولیس اے وجویز لے گا۔" شرمندگی کے ارے جوزی کی تجهين نبين آرباتفاكه وكسيات كوسنجاك بھلا کوئی کسی مریض کے ساتھ ایبا سلوک کرنا دوجھے کسی کو نمیں وحویرنا۔"میم کی بے باٹر آواز شرمتدہ ہوتی جوزفین کی ساعتوں سے مکرائی تو وہ ساری شرم بحول بھال چرت سے اس کا چرو تھے گئی۔ جكمارك طنزيه اندازي تقهدلكا كينس راك " یہ کوں نہیں کتے کہ تم چور کواچھی طرح جانتے موسود هويمنا كيما؟"سيم كى أنكحول يل ويلحق موت اس نے کان دار کیج میں جمایا توسیم جیسے بجٹ برال " فيريد كدوليل آوى إلم في محصة الماكون نيس كم تم اس عورت كوائ كحرش لے آئے ہو؟" وہ غصے ے بولا تو کجرائی موئی جوزفین نے میریثان نظرول ے دروازے کی جانب دیکھا۔ یہ شور شرایا کمیں

اليتل كے عملے كونہ متوجہ كرليتا۔ الميري مرضى!" غصے كتے ہوئے سم نے أتحمول بريانو ركوليا- محرمقاتل بحي مارك تخاروه لیے لیے وال بحراس کے مرر بینج گیا۔ اور ایک بعظے ہے اس کا بازد نے کراویا توجوز فین کی سائس

'ول مُعانيا بول يُعر؟"

"ماري اس حالت كى ذمه وارجى وي ب تا؟" اورجوزفين كولكاكم اب تودونول دوستول كے درمیان جعزب ہوئی ی ہوئی۔ لیکن اس دقت اس کی جیت کی انتمانه ري جب سيم يبتد لمع خاموتي سے مارك كاجرو تخف كيعدول كرفة ليح من يولا-

"منيس اني اس حالت كايس خوروم وارجول"

"پليزسيم!اب توبتاؤياركديد-كييم موا؟"مارككا غصديبي بين وهل كيا-الکول اور کیے کے ذکر کو جانے دو- یہ بوچھو کہ اس لیے ہوا؟"اس کے چرے یہ نگایں جمائے وہ بو جمل لہج میں بولاتو ارک نے جسے ارمان ل-"اجھا۔ میں تادد کہ کس کیے ہوا؟" "مجمع موت كااحباس دلانے كے ليے۔" "كا؟" ارك نے اے بول ديكھا جسے اس كے وبنى توازن برجانے كانديشه بو-

و کیوں یقین نہیں آیا تا؟"اس کے آثرات یہ سیم کے لیوں یہ پھیکی م سراہٹ بھیل گئے۔ " بچھے بھی نہ آ بااگر میں اس رات ربوے بھرے

اس کھرے کے ڈھیریہ ہے یا رور د گارنہ بڑا رہتا۔" "بجُھے لگتا ہے ہمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔"

ارك نے تشویش اے دیکھا۔ وادل مول طبعت ابھی توضیح معنول میں ٹھیک ہوئی ہے۔"اس کے جواب ارک کی ریشانی دوجند ہوئی۔ چند سکنڈ اس کی جانب دیکھنے کے بعد دہ ڈاکٹر ے بات کرنے کی نیت ہے پلٹا تھا۔ لیکن اس سلے کہ وہ قدم برھا آئسیم نے اس کی کلائی تھام کراہے ای جانب د ملصفے رمجور کردیا۔

دعس بارتوش اس عورت كومل كيا- ورميري جان يْجُ كُنْ \_ نَكِين آكر مِين دوباره نسي كونيه مل سكاتو؟" "سيم اديكهوتم اس حادث كوزين به سوار-"

"ميرى بات كاجواب دومارك أكريس دوباره كى کونہ مل سکاتو؟"اور مارک اے بے بس نظروں ہے

دو کوئی جواب نہیں ہے تا۔ مگر میرے پاس ہے۔ تو میں سی کھرے کے ڈھیر۔ یا کسی تیز رفتار گاڑی کے ٹائزوں تلے آگ' باانے فلیٹ کی تنمائی میں یا شراب ك فشي من كى ارض أيك تعالاش كى صورت يراره جاؤں گاجس کے قریب جاتے ہوئے بھی ہر کوئی ڈرے كااس ونت أكر ميرى جيب سے كوئى نشانى كل آئى تو شاركسين ووود وهاند كے حميس كال كرلياجات

گا۔ تم زلیں نہ ہوسکے یا سرے سے کوئی نشائی ہی نہ مل سكى تولمجهد برأيك لاوارث لاش كاثههه لكاك چندونوں كے ليے سروخانے ميں پھينك ويا جائے گا-اور ميرى ہاری آئے۔ چند انجان لوگ ایک دن مجھے وہاں سے نکال کے ایک کمنام کھٹے میں ڈال دس کے جس یہ پیجان کانہ تو کوئی کتبہ ہوگا اور نہ کوئی تحرر۔ پھراگر تم بھی بھی بچھے ڈھونڈ تا جا ہو کے توڈھونڈ نہ یاؤ گے۔ میں كمال كھوجاؤں كام ميرے اپنوں كو بھى يتأنہ چل سكے گا۔ کیامیں ایے ہی کسی بے کس اور کمنام انجام کے قاتل ہول مارك؟"

بولتے بولتے اس نے اجانک سوال کیا تورم سادھے كم المرك ال فاموثى ايك تك يمي كيا-اس منظر کشی نے اس کی رگ و بے میں عجیب ی سننابث دو ژادی تھی۔

البولونامارك بكياميري موت كي خبر ميري لاش كي بربولوگول تک پہنچائے گی؟"اس نے ارے وحشت كے اپنے اتحد من ديا مارك كا باتحد ديا اتو مارك خود بھى

ونس سیم!نس -ایا بھی نسیں ہوگا۔ تم ایسے کی انجام کے ستحق نہیں ہوا۔"اس نے جیک کر شدت جذبات سے اس کاشانہ وبایا۔ توسیم کے بورے وجود میں در آنے والی بے قراری اور سراسیگی سمٹ

«بس مجھے میں سنتا تھا۔اب مجھے کوئی الجھن 'کوئی تَكُلُن تمين "كبرى ماس لية بوت اس في پرسکون انداز میں آنکین موندلیں۔ اس کی اس بل م<del>ل</del> برلتی کیفیت یہ مارک نے تھرا کے جوزفین کی جانب ویکھاجواس کی طرح حران بریشان سی کمرے کے وسط میں پھرائی کھڑی تھی۔

"يبسيم كوكيا يوكياب؟"خاموشى سے كھاتا كھاتے ہوئے جوزفین نے اجانگ سراٹھا کے مقابل بیٹھے مارک کی جانب و کھاجو اس کی طرح سوجوں میں کم

ایک کے بعد ایک نوالے منہ میں رکھتا جارہا تھا۔اس تے سوال یہ مارک نے نظریں اٹھا کے جوزی کی طرف ديكما اورباته من يكزا كائتار شانى يليث من ركه

"میری توخود سمجھ میں نہیں آرہاکہ اے کیا ہوگیا ہے کین ایک بات توصاف ظاہرہے کہ وہ خوف کا شكار ب- اورائي حالت من جمين اے اكيلا تمين

" پھر یہ کہ اے ڈی ان ج کروائے کے بعد میں کھے دن اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہوں گا۔ آگر مهيں اعتراض ندہوتو۔"

دميس كيون اعتراض كون كي-اس كى حالت\_فية مجھے خود ریشان کرکے رکھ دیا ہے۔ ہمیں اے جلد از جلد کسی سائیکاڑٹ کو دکھانا ہوگا۔"اس کے متفکر انداز ارک نے تری ہاس کا اتحاق تعام لیا۔ ور ہو۔ میں کل میج ہی می اچھے مائكاوجسك ، نائم ليم مول-"اس كى بات به جوز فين ن اك كرى مائس ليت موت اثبات مي

مركاع من تهي جس وقت جائشه كافون آياتها وه اورنوره شام يس شاينك كايروكرام ينائ بيمني تحيل-اوراے ساتھ لے جانے یہ مصر تھی۔ مجودا ممرکو ہای بحرفی بڑی تھی۔ کالج سے آنے کے بعداس نے کھاتا کھا کے نماز راحی اور کچے در ستانے کے بعد تيار ہوكے نيح آئی تھي ليكن لاؤ ج ميں انجم يكم كو سوچوں میں غلطال بیٹھا دیکھ کے وہ چونک کئی تھی۔ یہ وقت توان کے آرام کاہو آے بھر تھا۔ الله الت ع مما حان- آب لول كول ميمي ہں؟" تیز قدموں ہے ان کے قریب آتے ہوئے اس نے بریشان نظروں ہے ان کی جانب و کھاجواس کی توازيه بانقيار جونك كي تحي-

المرتبعل مبر 1015 205

204 2015

میں بی فید نمیں آدہی تھی۔اس لیے سوچا محمو ڈائی۔ دی دیکھ لیوں۔" توازیش بشاشت پیدا کرتے ہوئے ہ مسلمانی میں۔مرنے ایک نگاد مذرات ئی۔دی پہ ڈال کے ان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا کشرہ۔

محکیابات مماجان۔ آب بھے صح میں شان لگ رق ہیں۔ کان کے برابر میں شخصے ہوئے اس نے ان کے شانے یہ ہاتھ رکھاتو ایٹم بیٹم کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بحر آئم ہے۔

چاہے ہوئے بھی جمر آئیں۔ امرابیاک تک طے گایٹا؟ "ان کے استفاریہ ایک یو جمل سائس ایس کے لیوں سے ٹوٹ کر فضایس آگھر گئی۔ دوجان گئی تھی کہ انہیں کان کا بات ستاری تھرگئی۔ دوجان گئی تھی کہ انہیں کان کا بات ستاری

" آب اس بات کو قبل کیل نمیں کرلیتیں۔ مما جان! کہ ذعر گاب یو کی گرد نے والی ہے۔" " زعر گی کوئی بچوں کا کھیل ہے جو میں تمہاری اس فضول بات کو قبل کرلول؟ ہم آج ہیں کل نمیں ہس کے بعد مجی سوچا ہے کہ کیا ہوگا؟" انہوں نے تھے سے اسے دیکھاتوں نگایں جھاگی۔

"زیب اور مغیرتے ملے ہم سلے کیا کم شرمند بیں جو تم ہمیں مزید شرمند کرنے گی ہوئی ہو۔" "آپ کیل شرمند ہوتی ہیں۔ وہ جانے ہیں کرید میرالیا فیملے۔" وہ بلکس افحاتے ہوئے دھیے لیج

" آیے اوالی بحرے فیعلوں کو کوئی نمیں اتا۔ وہ اگر اب بحک دیے ہیں قو مرف اس لیے کہ تم خودہ و ق کے ناخن لور کیلن آب تھے لگتا ہے کہ ہمیں خودی کوئی نہ کوئی فیعلہ کرنا پڑے گلہ "من کے قطعی کیجیہ مرکے چرے پراضطراب بحرار

مرکے چرے راضطراب بحرا۔
"بلیز مما جان ا آپ لوگ ایسا کوئی قدم نسی
اٹھائیں گ۔"اس نے مضارب تھویاں ۔ کھتے
ہوئ ان کا باتھ قبلا کی اس ہے کہا کہ ایٹم کوئی
جواب دیتی لاؤن کا دوازہ کھلنے کی آواز یدد نول نے
ایک ماتھ بلٹ کرددازے کی جانب دکھا۔

معملی البابرجائشبابی گاڑی آئیہ "اس متوجہ دیکھ کے دل شیر نے اے دہیں سے مطلع کیاتو مربعول ساٹھ کوئی ہوئی۔ معربی مماجان! میں جاری ہوں۔"اس کی نظریں ان کے تعظے ہوئے چرب یہ جانھریں۔"آپ پلیز کے دیر آرام کرلیں۔"

میں اور ہے میں ہولی۔ اور ہے میں ہولیں۔ مر بے بی سے انہیں ویکھتی لیٹ کردہ جمل قد موں سے باہر نکل گئی۔

برس كے سلے جانے كے بعد البحم كچھ لمح يونمى خالى الذبئى كے عالم ش شيشى رہيں اور پھر ماتھ بردھاكر سامنے ركھافين اٹھاليا۔ان كى اٹھياں"قاضى ولا"كا نمبر ملائے لكى تحس۔

000

العيس نے تم سے بوا بے وقوف اين زعر كي ميں

نیس و کھا ہے! اور نشن پہ کرے دردے عذھال
ہوتے ہم کی آنھیں ہوائت کھلا شارے بہ لینی
ہوتے ہم کی آنھیں ہوائت کھیں۔
ہیانوی نقوش ہے جااس کا حسین چو ہم خراور
تقارت کے رگوں میں ڈویاا کیا لیے کواس کے قریب
ہیانا ٹانگ پوری طاقت ہے ہم کی پسلیوں میں ماری
تھی۔ اس کے جوتے کی نوک نے ہم کی پسلیوں میں ماری
بچور کروا تھا۔ اک کراواس کے لیوں نظی تھی اور
تھی ہے در کروا تھا۔ اک کراواس کے لیوں نظی تھی اور
تھی ہے افتیار تھوک نظتے ہوئے اس نے لیٹے لیٹے
میں ہے افتیار تھوک نظتے ہوئے اس نے لیٹے لیٹے
میں ہوئے جانس طرف دیکھا جمال مارک
تھی ہوائے اندراتر آنھوں ہوا۔
ہیم کوانے اندراتر آنھوں ہوا۔
ہیم کوانے اندراتر آنھوں ہوا۔
ہیم کوانے اندراتر آنھوں ہوا۔

وهرے سے رخمو و کراس نے اپنامینہ سلائی کہ اس بے چینی اور کھراہث سے نجلت پاسکے جواس تلخ حقیقت نے سوتے میں بھی اس کے اندر جگادی تھی' گراس خوب صورت تاکن کاچہواور اس کاریا ہواز ہر

اس کے روم روم میں تھنچاؤ برپاکرنے لگاتھا۔ میں حادثہ تو تھیے جیے اس کی روح تک سے جٹ گیا تھا اور کیوں نہ چشتاجوہ اس لڑک کے ہاتھوں صرف لوٹائنیں گیاتھا بلکہ طلبہ ذکیل ہوا تھا۔ جسم سے لے کر اصامات تک اور ہے۔ احسامات نے کر کر دوج تک ذلیل!

وہ لیے 'جب اس یہ اچانک بل پڑنے والے لڑکوں کہاتھ اور پاؤں کھ کھر کور کے تھے اور اس کی دردے بند ہوتی آنھوں نے لورین کواپ قریب دوزانو جھکا دکھ کے اس کاائن جائب برھتاہاتھ تھامنا چاہا تھا۔ اس لیفین ہے کہ شاید دہ نازک می لڑکی اے اُن فعنڈول اس کی زندگی کے سب سے کرب ناک کھے تھے کیو تکہ اگھ ہی بل لورین نے اس کی ہرخوش فنمی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انتمائی ہے رحمی سے اس کا ہاتھ پرے اگھ ہی کی جو انتمائی ہے رحمی سے اس کا ہاتھ پرے کے بعد اس نے اس کی کائی میں بندھی قیمتی گھڑی کے بعد اس نے اس کی کاائی میں بندھی قیمتی گھڑی ا آرکے پہتھے کی کو تھائی تھی۔

تبائے افتاد کیو کے سیم نے اپنے مال بڑے دیود کی پوری ہت صرف کرکے اس کی کلائی جگڑلی مو

ے انتیار لورین کی نظریں اس کی وحشت زود ہے یقین نظروں سے عمرائی تھیں اور اس کے سرخ لپ اسٹک سے ہج ہونٹوں کی تراش میں بڑی ہے رحم می مسکر اہث نمودار ہوگئی تھی۔

ے۔ اعصاب کے تاؤ نے اس کے اثدر سرعث کی طلب بیداد کردی تھی۔وہ کمنیوں کے ٹل ندروتا آب تھی ہے اٹھ بیشا تھا۔

مائیڈ نیمل کا درازے سگریٹ کا پکٹ اورلائٹر نکل کے دہ سر حاجونے کو تھاکہ اس کی نظر نیمل کی ٹاپ پر پڑی جہاں ایپ کے ہاں رکھا فوٹو فریم ھائب تھا۔ چند ٹانسے خیل کی سے کو دیکھتے کے بعد اس نے لیٹ کر ہارک کی طرف دیکھا تھا۔ زیدگی میں پہلی بار سیم کو اپنے دل میں کسی کے لیے تشکر کے احمامات الڈتے محسوس ہوئے تصابات وہ ایک موسون انسان اور باکمال دوست تھا۔ اسے ہارک کا اپ ماتھ درکتے کا فیصلہ لیکا کے بائل درست کئے ذکا تھا۔

اس کے چرب ہے تگاہیں، ٹاتے ہوئوہ خود پر کافیہ بناکے آہ تکی ہے بیڑے نیجار آیا تھا اور لیے بیٹرے نیجار آیا تھا اور لیے بیٹرے نیجار آیا تھا اور ایک بیار اور کی بیار کی اس کے دروا ندیند کرکے اس کے لائٹ جائی تھی بیتا کی آہٹ کے دروا ندیند کرکے اس کے لائٹ جائی تھی بیتا کی آب کے اس نے ایک گرائش کیا تھا۔ بہت مگریٹ جلا کے اس نے ایک گرائش کیا تھا۔ بہت دوں ہوئی تھی۔ ایک مگریٹ جم کرکے اس نے فورا" دو مراسکریٹ جلایا تھا۔

اپندر میان می دهوان اژات ہوئے اس کی نظر سامنے رکھے سینٹر نیمل کی جانب اٹھی تھی اور وہ ہے افتدار جو تک گما تھا۔

میار ویک یا ماد میلی پر سے بیش قیت کرش بدید اب عائب جانے والے فہایت سے سے چھ ایک رنگ پرنگ دکھ ریش بیسو دیں موجود تھے۔ پاکمیاس کالپ منہ کی جانب پرستا ہاتھ ساکت ہوگیا تھا لور آ تھیں گوالس برزرج می گئی تھیں۔ ان ڈکھ ریش بیسوز کو لورین کے گھرے لا کے جال اس نے خود لینے اتحول سے بری مجت سے جلیا تھا لور تب وہ جال رکھے ان

المعرفة الم 207 207

206 2015 7 (1)

میتی کرشل ہے ہی زیادہ ہے تھے۔ دہ کتنی دیر لورین کے پہلومی کھڑاانہیں نمار آرہاتھا۔

سین اب رات کے اس پیرا سے دہریں ایں فیتی میز پہ اپنی او قات آپ ہتائی محسوس ہور ہی تھیں۔ دونوں میں زعن اور آسان کا فرق تھا۔ "یہ فرق اے میلے کیوں نظر تمہیں آیا تھا؟" تعب سوچے ہوئے اس نے سکرٹ کا کمرائش لیا تھا۔ بے انتظار دہ اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قدم اور اس کی نظریں یورے کھر میں جنگنے گئی تھیں۔

ہر جگہ ہے آسان غائب تھااور زمین رہ گئی تھی۔ یوں جیے اس رات اپنی ذات ہے متعلق اس کی تمام خوش کمانیاں غائب ہوگئی تعی<u>س ادر صرف اس کی</u> لاچاری اور بے بی رہ گئی تھی۔

ده به کیمانقصان کاسودا کر بینها تعا؟ دافعی شایداس ے برا بے وقوف اور کوئی نہ تھاجو خود کو عقل کل مجھ ك نجائے كون كون سے بقرادر كرائي جمولي مي اب مك بحريا رباتها اور اب جو عقل مُحكِّف آلي تحي تو احساس ہوا تھاکہ وہ کتنے پانی میں تھا اور اپنے حق میں کتے غلط نصلے کرچکا تھا۔ پہلا غلط فیصلہ سوزی کو ای شریک سفرینانے کا تھا۔ جس کی خود سراور تھلی فطرت اس کے سامنے تھی عمر تھر بھی اس نے سوزی کوساری ونیاے عمر لے کرانایا تھا کیوں کہ ان دونوں کی فیصلین ان کی شادی کے خلاف محص جبکہ انہیں یہ غلط منی موائي محى كدان جيسى زبني بم آبنكي شايدي كى خوش نصيب جوڑے كے درميان ائى جاتى ہوكى الكين جب موزی ایک معثوقہ ہے ایک بیوی کے روب میں آئی تھی تب ہیم کواحساس ہوا تھا کہ دھونس جمانے اور من مانی کرنے والی ہے پاک فطرت عورت کے ساتھ بطور شوہراس کی ذہنی ہم اسلی مفرے برابر تھی۔ دونوں علم دینے کے عادی تھے لینے کے سیں۔ وہ يكايك اليل و موارول من تيديل مو ك تصحواني بي ملطی ے ایک میان میں آھی تھی اور اب ایک و مرے کو کاف کھانے کے دریے تھیں۔ یج جیسا کوئی مُنتاجو نک سوزی نے بیدای تہیں ہونے دیا تھا۔

Mon

اس لیےدونوں نے مزید کی مشکل کے اپنی اپنی راول محی-

یہ الگ بات تھی کہ سیم کو اپنی دولت بچانے کے
لیے بے تحاشا پارڈ بیلنے پڑے تھے اور تب اس نے
شادی جیسی بقول اس کے بے ہوں اور لغوچزے بیشہ
کے لیے توبہ کی تھی۔ لیکن دہ اپنی توبہ پر قائم نمیں رہ
سکا قدا۔

محض ایک ہی ہفتے بعد لورین کا چرواس کے دل' ذہن اور اس کے حواسوں پر سوار ہوگیا تھا۔وہ بو تنی آنا"فانا"لوكول اور چزول على عشق مس كرفآر مونے كاعادى تفارجب تك مقصود كويان ليتا طلب كابخار ایک سوچار درجیه پنجار متااورجب چردستری می آجاتی تو شوق کا پیانہ بھرنے میں زمادہ دمر نہ لگتی اور اب کے تو واسطہ بھی اور بن سے بڑا تھا۔ جو کسی ساحرہ ے کم نہ کی۔ وہ زندگی کے ایک ایک کیے ہے "زندگ" کشید کرنا جانق مقی- ده این مخرک اور الدويخر يهند تقى كه سيم جيه سمالي فحض كو بمكاس كا ساتھ دینے کے لیے این رفتار برحمانی بڑی تھی۔ات عرصے بعد بنائمی زنجیر کے بوں اڑے اڑے بھرنااس کے لیے ایک بے حدرومانوی اور بحربور تربہ تھاجواس نے لورس کے اصراریہ ہی ارک تک سے چھیایا تھا۔ لورس کی ہمراہی نے اس کی من موجی اور بے نیاز فطرت كوخوب مواوي تهي-وه كون تهي؟ كس خاندان ہے تعلق رکھتی تھی؟اس کاماضی کیساتھا؟ سیم کوان باتوں ہے کوئی سرو کارنہ تھا۔

وہ بناکی کو بتائے خود جاکراس کی ایک ایک چیزاس
کے ڈرب نمامکان سے سمیٹ لایا تھا اور الکراس نے
مہ تمام چیزیں بوی محبت سے اپنی چیزوں کے ساتھ سجا
دی تھیں۔ ایک دو سرے کے پہلوش سجنے کے بعد ان
کے درمیان موجود فرق اور بھی شدّت سے ابحر کر آیا
تھا مگر تب بھلا سیم کو کب پردا تھی بلکہ اسے تو یہ فرق
میرے سے نظری شیس آیا تھایا شاہد ہی قدرت کی فشا

أوراب جب بي الرفي كالحكم آيا تفاتوه حق رق

بیشا این سائے موجوداس واضع ہوتے فرق کود کھاور پر کھ رہا تھا۔ اپ ٹیملے جو اے مجمی غلط نہ گئے تھے رات کے اس پراے ایکا کمان میں بہت می خامیاں ، بہت می کمزوریاں نظر آنے لگی تھیں۔ وہ اپنی بدلتی سوچ پہ جران تھا۔ انگلیوں میں دلی راکھ ہوتی سگریٹ نے اس کی انگلیوں کو چھوا تھا تو وہ آیک جھٹکے ہوش کی ونیا میں لوث آیا۔

"بید بیر سب کیا ہورہا ہے؟" سگریٹ الیش ٹرے میں سلتے ہوئے اس نے پریشانی سے اپنا سرتھام لیا۔ "پہلے ہرزعم ڈھیرہوا اور اب اب یہ احساس لیا او گاؤیسے کیا میں ہرلحاظ ہے علط تھا؟"

نچلا آب دائنوں تلے دیائے اس نے ڈویتے دل کے ساتھ سوچات ہی ایک جھماکے کے ساتھ ذائن کی اسکرین یہ بے ہوشی کی حالت میں دیکھا جانے والا خواب واضح ہونے لگا۔

وران آریک گلیاں اس کے بھا گئے قدم 'خوف ناک بھوک کئے 'بند دروازے۔ اور ان سب کے درمیان اس کی مدکے لیے تھلنے والا فقط ایک در اس کے قد موں کا اس دبلیز کو چھونا۔ اور ۔۔۔ اور اندر جائے کے بجائے لیٹ جانا اواپس ناریکیوں میں پلٹ جانا!۔۔۔ حرت سے موجتے ہوئے ہم بے اختیار پریشائی کے عالم میں سید ھاہوا۔

''دیہ۔ یہ بھلا کیا خواب تھا؟''اس نے بے بھینی ع بلکیں جمیکا کی۔ ''اور یہ وہ کس پناہ گاہ کے دردازے کو کھلا چھوڑ آیا تھا۔وہ بھی اند حیروں کی جانب مشکلات کی جانب…'' تجب سوچتے ہوئے اس کا دل سم کیا تھا۔

تعانے کیوں!لیکن اے یہ خواب محض خواب نہ لیگر ایک اسکا تارہ واس کی رہاتھا۔ایسا اشارہ ہواس کی ایک فاش مقطمی کی جانب کیا جارہا تھا۔ اب اتن بست می دریافت ہونے والی غلطیوں میں سے وہ سب بری غلطی کون می تھی۔ سیم سیجھنے سے قاصرتھا۔ مالکن قاصر!۔

000

ڈرائنگ روم میں وہ جاروں ایک دو سرے کو دیکھتے ہوئے خاصوش میننے تھے۔ رسی تھنگو سمٹ چکی تھی اور اب دفت تھاکہ اصل موضوع کی جانب چیش رفت کی جاتی جس کا ہر پہلو کھلی تباب کی طرح تھا۔ پھر بھی صغیر قاضی کو بات شروع کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے بڑے تھے۔

"د بھائی جان اور آیا۔ آج میری آمد کا مقصد صرف مراور بنی کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ آپ بھا تا کی "آخر آپ دونوں نے اس بارے میں کیا سوچاہے؟" انہوں نے سامنے بیٹھے ابراہیم صاحب اور ایٹم بیٹم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ابراہیم ملک نے اک کمری سانس ہی۔

'قسوچناکیا ہے صغیر' ہرچز تمہارے سامنے ہے۔ مرکی ضدتے جیسے بہس ساکروا ہے'' ''وہ بخی ہے بھائی جان۔ اس کے پیچھے لگناکماں کی عقل مندی ہے۔''صغیرصاحب کی بات پر زیب بیگم کی پریشان نگاہیں بس کی جانب اٹھ شکمیں۔وونوں کی نظریں ملیں تو انجم نے اک بے آواز ہو جھل سی سائس

تربی کا کول؟ تم بی بتاؤ؟ ابراہیم صاحب نے تھک کے صغیر قاضی کی جانب دیکھا۔

"میرے خیال میں تو آپ سب سے پہلے اس قاضی ولار خصت کرنے کی تیاری کریں۔ "اور شوہر کی بات یہ زیب کا دل اس تیزی ہے ڈوب کر ابحراکہ ان کی سائس آیک مل کورک ہی گئی۔ "دلیمن صغیر المرابیا نہیں چاہتی۔" الجم بیکم نے

مرعت براخلت کی۔ "جانیا ہوں آبالیکن اب تعوژی می تختی تو کرنی

پڑے گی آپ دونوں کو۔ "
" دچلومان لیا کہ ہم یہ تختی کر لیتے ہیں الکین اس ندر
زیرد سی ہے اس کا دل تو شیس بدلا جاسکیا نا۔ "اہم کم کی
بات یہ زیب بیکم کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔

" وقاس كا ول أن حالات من بدل كا مجى فيس-آب لوك ذرا حالات كو نيا من وين كو كشش لو

المنطقال مبر 2015 200

208 2015 7 (14.4)

بِ اختیار اجم نے آئے برہ کے انہیں خودے

" معاف كروزى بن الل كيات ہوئے رشتے کو بیانہ سکی۔" آنسوا تھم بیٹم کی آنکھوں ے ٹوٹ کے بہہ لکے تو بس کے سنے سے کی کھڑی زيب كاضط بهى جوابدے كيا-جكد ابراہيم ملك ائي چي كى روح سے شرمند ہوتے چورچورول کے اہر نکل گئے۔

مجے کے آٹھ ج رہے تھے جب ارک نیزے بيدار ہوا تھا۔اين برابر خالى بسترد كھ كے دہ ہي سمجھاتھا له سيم باته روم من موكا مرجب دي منك تك اندر ے کوئی بر آمدنہ مواتوں تیزی سے اٹھ کریاتھ روم کی النے بیروں کرے کا دروازہ کھول کے دہ تیز قدموں ے لاؤر کے میں چلا آیا اور صوفے یہ نظرر نے ہیاس كے سے اك سكون بحرى ساس بر آمد ہوئى۔ سيم صوفي ليثأكري نيندسور باقفا وہ مطمئن ساجلادوسری طرف رکھے کاؤج یہ آگے گر ساگیا۔ سوئے ہوئے سیم کو بے دھیانی ہے تکتے

"يرتورات تك يمال نيس تقل" بريرات بوك ورائ جگہ ہے اٹھ کراس ڈیے کی جانب بردھا۔ اور اسے کھول کرد مکھنے کو جھکا الکین جول بی اس کی نظر اندرد کی جیزوں مرائی دہ بانتیار ٹھنگ گیا۔ ووسب لورس كاسامان تفاليعني سيم رات بحراس حادث اور ای عورت میں بھنا رہا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس کی متفکر تگاہیں سیم یہ جا تھری تعیں۔ جو نجانے کے سواتھا؟ آے جگانے کا اران

ليون عدلى دلى يك كل تكل كئي-

كرس-"مغرماد فرمان كتي بوك

" صلات اتی آمانی سے نیا رخ نمیں لیس کے

الوبس بمراس ما مادرفت كوخم يجيد معالمه خود

مغير ٣١٨ يم مك كي وتحل ليجيه مغيرقاضي ب

عى ارلك حائ كك" جد لحول كے توقف كے بعد

مغيرصات دونوك ليح من يولي تو درانينگ روم

معذرت كے ساتھ بعائي جان الكن ميں اب اس

بات کومزد الکانے حقیم نیس اوریہ مرا آخری

فيمله بساني بات عمل كرت موع وه المد

يه اندرى اندر خالف موتى انى جكه عاده كئي-

جلاً الجم كو مجى ريثان كركياً ود سرعت المي تو

ائے انجام تک پنج جاتا جا ہے۔ "ان کیات، مغیر قاصی نے سوائے خاموش تطول سے انہیں دیکھتے

ك كونى جواب، والمكن الجم أور زيب كول مي

"يدكياكمردعين آب كي وسوي "الجم

الموجليا ب- مركى جان الى رشت جموك

سم كل علي وكل عبات كرا مول"

البي أب ملب مجس مين الماوان

وي-"انهول نے ایک نظرساتھ کمڑی یوی \_ ڈالی

حن كي أعص أنووك علمين تعلى والأيل

كرائ داخل درواز على جانب بره كي توزيب ك

نے لیث کروائی دی۔ ابراہم صاحب بھی اٹھ کوئے

كاتو كجو بوگا بنك ك قطعي لبحيد الجميد بي

انول في مغيرة منى كود كمية بوئ كمل

خاموش مو لقي-

ارام ملك مح كي تعجيد بناء ك

كمرے ہوئے توریثان طل زیب بھی شوہر كے اتداز

الإيمام غيراتم بينووشي-" بهنوني كايوب الله

م مح كتي بو-اس من مادرت كوواقعي اب

من موجود تنول افراديه فاموشي حِما كئي-

الجماورارابيمصاحب كود كمط

اختارخاموش بوك

جانب گيااوراے خال و كھ كروہ يك لخت گھراكيا۔

موتے وہ سیدھا ہوا تو نظریں صوفے کے ایک جانب نیچ نشن پر می در میائے سازے گئے گئے دہے

ترك كرك وهبائه روم من جلا آيا تفااورجب فريش

تم الماكو كانتاك عائب وفي والى مارى يزول كى أيك كست بناؤ يمس اب معلله برحال م بولیں کے حوالے کا ہوگا۔" ارک کی ات ایک بچیکی ی مسرابث سیم کے لیوں پیل گئے۔ اس کی نظرس اور جست، جی نجائے کیا تلاش کردی

ہوے والیں آیا تھاتب ہم آنکھیں کھولے صوفے پہ

"كيى طبعت ب تمارى؟" ارك اس ك

" تُحَكِّ ہول اللہ تم نے وہ تصویر کمال رکھی ہے؟"

سیم کی نگاہی چست ہے ہارک کے جرب

يه آنكس جواس كے سوال يه برى طرح جو تكا تھا۔ يعنى

شم مان گا تھا کہ اس کے بد سائڈ تیل سے ان

"اندرالماري مي بساس كي بالرجر

"ك أو يليز "وه دهرك بيد بولا تو مارك بيد

روم کی جانب برید گیا۔الماری میں سے تصویر تکال کے

ودالی آیاتوسیم اٹھ کر بیٹھ گیااور خاموثی ہے اس

فريم من جزي تصوريه اك نگاه غلط ڈالے بنا اس

نے فریم کوالٹ کرائدر موجود تصویر نکالی اس کے گئی

مكرے كمے اور فريم كو بيٹے بيٹے شي بڑے دے جس

اليحال ديا-اس كى اس حركت بيد مارك كحظ بحركو حيران

رہ کیا' لیکن اگلے ہی کہے اس نے خود کو سنجالتے

"زیاده نقصان تو تهیں ہوا تا؟" اور مارک کے سوال

ولکیا زیادہ نقصان ہوا ہے؟" وہ اس کے قریب

"بہت بہت زیادہ" اس نے مل کرفتی ہے

"كرتمهارالاكرتومحفوظب"ارك بريشاني

اللين داي محفوظ ب الق توسب ختم بو كيال اسيم

نے تھے ہوئے انداز میں اپنا سرصوفے کی بشت ب

یہ سیم کی خالی خالی می نگامیں اس کے چرے یہ

التھرس-اس كے آثرات رمارك ريشان ہوكيا۔

"م في الى يزول كوجك كيابي"

"بول ..."اس نے تحق کارا بحرا۔

موع تصدا "تارال المحين سوال كيا-

دونول کی تصویر اس نے اٹھائی تھی۔

كوتكتے ہوئے ارك نے جواب دیا۔

کے اتھے فریم پکڑلیا۔

برول كي جانب آركا

"سارى دات يى توكياب الإجمالة الركن حوظتي بوئات وكمالة توبهت عقل مندى كاكلم كياتم في "بس ایک آخری چر مجھ میں نمیں آری-" دھرے سے ہونے اس نے تگاہوں کا زاور مل كارك كود كلحا

"بيكه يس كس يناه كله كورواز ع كو كلا يحوث آيا بول؟" اور مارك كأمنداس كى بات يدارے حرت کے کھلاکا کھلاں گیا۔

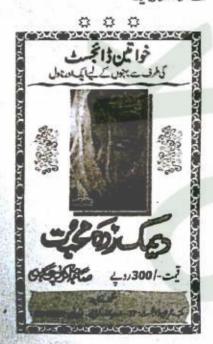

المدشعاع ستبر 211 211

المدخل مجر 210 2015

اہے کمرے میں آگراس نے درواز دبند کیااور بیٹریہ كرنے كے انداز ميں ليث كيا۔ وہ اس وقت كھے بھى سوچنانس چاہتاتھا۔ کھے بھی! فی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے چرے په بازور که ليا-اب يه اس کې کوشش تقي يا نيند کې دوا کا انژ کہ جلدی اے اینے اعصاب یہ غزورگی جھاتی محسوس ہوئی تھی اور ای سوئی جاگی کیفیت میں اسے دورے ایک آواز ذہن یہ دستک دیتی محسوس ہوئی وتوثأب جبجام أرزو تبدر آملي كماتاب. "آل-يه-يدكسكى آوازے؟"ووت دين نے سونے کی کوشش میں آنکھوں کو کھولنے کی سعی کی

"سطلب؟"أيك اور آوازا بحرى تحى اوراس كے ماته بي برطرف سنانا تهاكيا تعالم كراسانا! (باتى آئدهادان شاءالله)

صى مكر پيوٽول به كويا منول بوجھ آ دھرا تھا۔اتنے ميں

آدا زددباره آئی تخی الیکن مزید دور \_\_\_

النوشا.... جام آرزو

در آگی کیلیا\_"



تضول ہیں کیا؟" اندرے ایک آوازی آئی تواس کا نوالدجيا تامنه رك كما والفول نه سي الكن بدمير إسوي كالداونسي! میں چزوں کو اس نظریے ہے دیکھنے کاعادی نہیں!" اس نفصے اس آواز کویاور کروایا۔ "تبہی تومنہ کے بل گرے ہو۔" آواز نے ٹھٹھا لكالوسيم فالب بفيحة موع الته من يكرا كالنابليف اس کی اس حرکت۔ اے دھیان میں کھانا کھاتے مارک اور جوزی نے جونک کراس کی طرف اور پھر أيك دومرك كاجات ويحا-"سیم!تم ٹھک تر ہو؟"اور مارک کی آواز یہ اے بھی جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوگیا۔ وہ بری طمرح شرمنده ووكيا-"آئی ایم سوری-سوسوری یار-"چرے پر اتحد

«كُولَى بات مُنين اللِّين تم تُحيك تو موتا؟" مارك نے زی سے ایناسوال دہرایا۔ "نال نبير ... نبين من تحك نبير - شايد كل رات کی بے آرای نے بھے تھکا دیا ہے۔"مزید بات بنانے کااس میں حوصلہ نہ ہواتو تھک کراس نے قبول

کھیرتے ہوئے اس نے مقابل جیٹھے مارک کی ظرف

مين تهماري دوائيس لاتي بول-"جوزي سرعت

"نيندكي دواجهي لاؤ-اس كے ليے بھر يور نيند بست ضروری ہے۔" مارک نے بچھ سوجتے ہوئے یا آواز بلند كما توجوزي البات ميس سريااتي كمرك كي طرف جل

جوزی نے دوائس لاکے اس کے سامنے رکھیں تو ميم نے جي جاب اليس منديس ركاليا۔ العين كننے جارہا ہوں۔"كرى پیچھے دھكيليا وہ انھ كمرا مواتودونول فاشات من مهلاديا-

رات کھانے کی میزیہ وہ تینوں موجود تھے مارک چونکہ جوزفین کوساری بات سے آگاہ کرچکا تھا۔اس ليادهرادهري باول كدورميان اس فصداسول بات شروع كى جيس ابهى ابهى كجه ياد آيا بو-"إلىمكى تمهارك كزن كاكيابنا؟"اس في كهانا کھاتے ہوئے ارک کی طرف دیکھا۔ ود پہنچ کیا ہے دو\_ کل طنے کے لیے کمہ رہا ہے۔" ود پر؟ "جوزنين فيجوابا" استفسار كيا-وموج رہا ہوں اے کل شام یمال انوائث كرلول - أكر سيم كوكوئي اعتراض نه ہوئو-"مارك نے سیم کی طرف دیکھا۔ الوكوں نهيں۔"سيم نے دھيم ليج ميں كها۔ «تم اس ہے ملو گے تا۔ "مارک نے نری سے بوچھا

توسيم جھڪ ساگيا۔اس کي جو کيفيت تھي اس مين فى الوقت وه كسى ع بهى ملنه ملان كاخوابال نه تها مكروه

يول دويوك الكارمارك كونهيس كرسكنا تفا-"ويجهو-"وه تحض مي كه بايا تفا-"مەكىابات بوقى-تىمارا كھرب اورتم بىنە لموسى تواجیما نمیں گئے گا۔" مارک کی بات یہ وہ کھ بحر کو خاموش ہوگیا۔

"ویے بھی حمیس اب این تاریل رو بین کی طرف آنا جاہے سم-"جوزی نے بھی مراضات کی تودہ خاموتی ہے اے دیکھنے لگا۔

"شايدتم صحيح كمدري مو-"ن كي محصوفية موت بولا ـ توارك في افتيار مسكراوا -

"نزروست سيد كى تامردول والى بات ... جميس اين ولى بادرے خود كوستيانا ہوگا۔ "اس كے رسان ب کنے رسیم دھرے سے محکر آائی پلیٹ کی جانب

"واقعی\_ مجھے ای قوت ارادی ہے ہی خود کوان نضول سوجول سے نکالنا ہوگا۔" نوالہ منہ میں رکھتے ہوئے استے سوجا۔

ود تمهاري غلطيول كي نشان داي كرتي سه سوچيس

معواكم يلزا مجھے آب كے تعاون كى ضرورت ب وہ بھی بھی میرے ساتھ یمال آپ کے کلینک نمیں آئے گا۔" شام میں ارک مائکاٹرسٹ کے سانے بیٹھا تھا۔ سیم کی حالت اس سے ڈسکس کرنے کے بعد ارك في مبتى ليج من كما تو ذاكر في ايك

" پھريد كداكر آب كوز حمت مد موتوكيا آب ميرے کزن بن کے اس کے گرمیرے ساتھ بل کتے من؟"ارك فقدرك جمكة موع كماتوداكم ل بحر كوخاموش بوكيا-

"ویکھیں مشربارک ایا ہو آئیں ہے۔ویے بھی مجھے صرف ایک سٹنگ تونمیں \_ العيل جائما مول سرإ لكن أكر آب ايك باراس ے ال لیں گے توشایر آگلی باروہ خود آپ ملے کے

لے تار ہوجائے آپ بلیز۔ بلیز میری ورخواست قبول كرلين- ويجهين أيه أيك انساني زندگي كاسوال ے۔"ای کیات کافتے ہوئے ارک التجائیداندازش بولانوداكر جين بابوكيا-

المحيا تحك بمريلون كاتب كماته-" البرت بت شکريد سرياس آپ کا مدے كي ممنون ہوں۔" مارک کاچیرہ کھل اٹھا۔

"آب بس اتاخال مصے گاکہ آب کی باوں ۔ اے۔ شکن ہوکہ آباک مایکارٹ بی " بے فکررہی۔"واکٹرنے محراتے ہوئے اپنے ملت كلي السية الكيال جلاكي-

ووکل میں یا بچ سے جد کے درمیان فارغ ہول آب بونے ایج مجے تک میال پنج جائے گا۔" ای

غ ابنا شده فول جيك كيا-"ضود \_"ارك مسكرا ما بواالي كفرا بوا-"كك باريحرآب كابهت شكريه" ووممنون سابولا توداكش مكراتي بوع اثبات من مريادوا-

000

المندشعاع ستبر 212 2015



مجودیوں کا احساس برمعاملے میں بس ای ہی مرضی جلانی ہے ان کو ہے بھی بندہ او چھے کہ آگر انتا ي غلط كام يدومرابياه كرنالوالله باكف عارشاديول کی اجازت کیول دی ہے مرد کو ... اور وہ برائے نانے کے مرد بھی تو تھے مال و چھوڑ کئی کی بیاہ کرتے تے ایک وقت میں ر شابات ب این کی یواوں کو اس سکھنے کے بھادیا۔ مرے برداشت کرتی تخیں وہ بھی ایک گریں ایک

> و کمل کرای تاگواری کااظهار کردیا تھااور ساتھ ماتھ قیمہ مٹرے انساف بھی ۔ حدد جو برے غور ہے سنی ناز کالفظ لفظ اسے اندرا آررہی تھی ہمشہ کی طرح مراثبات على المراثبات على

الو مُعَلِّ كمتاب نياز! آج كل كي عورت واقعي بدى ا آؤلی اور بے صبری ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی بھی دنیا مل الى عورتس موجود بس جن كے شو بردد چھوڑ جار واه مى كركيس مل تواسس فرق سيس يزيا-"

"اچھا!" داس كريس ليح ير دهرے بسااور م جعنك كركهانا كهافيان لكا-

حنہ 'نیاز علی کے سکے چیا کی بٹی تو تھی ہی \_ ماتھ ماتھ بھین سے آج تک بل آل کی علی اور ہر خوشی کمی کی ساتھی بھی تھی۔ حند کی ال تلت کی شادى كواجى دو ادى موئے تھے جب نیازى بدائش پر اس كىالى زعلى كى ازى ارئى - تلت فى تاكى ك کے نے ۔ بدی خاموثی ہے اس کی برورش کی ذمہ دارى اينسركى

مجر تين سال بعد جب خود اس كے بال حسنه كي يدائش موكى تونيازي تنائى كوجعي محفل مل مي واينا سارا فارغ وقت اس كے ساتھ محيل كربتانے لكا اور حنه بھی اس کی عادی ہو گئی تھی۔

وقت ہو تھی گزر ما کیااور برائم کی کے بعد گاؤں میں مزید تعلیم کی سولت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے

رمھائی کو خیرباد کہ دیا۔ ایک تو تھوڑی ی زمین سے نهلے ہی بمشکل گزراد قات ہوتی تھی۔ دو سرااس کا بنا واغ بھی ردھائی سے زیادہ کام میں چان تھا۔اس کے باب اور پنیائے آوارہ کردی میں وقت ضائع کرنے کا موقع دیے کے بجائے گؤل کی واحد ورکشاپ میں

اے بھلا کیااعتراض ہو سکتا تھا۔۔۔ یہ اس کامن پند کام تھا۔ جے سلمنے میں اس نے زیادہ وقت نہیں لَا ' اور محض چند ہی مینوں میں اس فن میں طاق

ت ایک دن شرے تی فعل کے ج لنے گئے الا اور چا من ظالم ثرك ورائيوركي اندهي رفياركي مجينث جره محة اور خون مس لت يت ان كي لاشول نے کھراورول دونوں میں کمرام برا کردیا ...

نیاز جیسے تھے زمن پر کام کرکے روزی رونی کا سامان کرنے لگا اور حد نے مال کی حالت دیکھتے ہوئے كحركا نظام سنجال ليا-سال برسال كزرااور شوهركي ودائی کے تھن چار برسول بعد بی عکست بھی راہ عدم سدهار عي- مرجاتے جاتے نیاز اور حن کو ایک بندهن ميں باندھ کئی۔ان دونوں کو بھلا کیااعتراض ہوتا تحا- نیاز کو صنہ بے حد عزیز تھی اور صنہ کے لیے تو مارى دنياى فقط نياز تھا\_اس كا ہرلفظ حبند كے ليے حرف آخر تخااوروہ حقیقی معنوں میں اسے دیکھ دیکھ کر

ت کے گزرنے کے بعدان کارشتے کی ایک میں بھی خد بجد نے ان کابراسا تھ ویا تھااور کئی ادان کے ياس مُرى ربى - دراصل ان كانيا كوئى بھائى نىيى تھا' اس کیے شروع ہے ہی حند اور نیاز کے والد انہیں ایے بھائیوں کی طرح بارے تھے۔ای تعلق نے انتيس بميشه ان دونول كاخيال ركھنے پر مجبور كيا ' بحرنياز گاؤل کی نش سے منافع نہا کر قریبی شر مقل ہو گیاتو اس وقت بھی فدیجہ بھو بھی کے سٹے نے اس کی بھرپور

" نظرالگانے كا اران بے كيا؟" اس كاليحه بھي شرارت بحربور تفاحد بيني كرمر جماكي " چل اس احازت دے الیا نہ ہو کہ دوست بارات لے كر نكل جائے اور ميں راہ تكرائي رہ جاؤں " اے کندھوں سے تھامتے ہوئے وہ مسکرا کربولاتو حنے نے آوازات آیترالکری کے حصار میں

"اوردهیان رکھنا! آج کل کی کڑیاں بڑی تیز ہو گئی ى .... كىيى كوئى چىل وژىل نەعاشق كروالىيا-"مياز وروازے کے قریب چنج چکا تھا۔دورے بی لبول میں دلی مسکرایث بھانے اور بردی معصومیت بولا۔ "ای طرف سے تو میں بوری کو سشش کروں گا۔ بحریمی آگر کوئی بے جاری مجبور ہو کے میرے اس آئی توتوجانی ہے میں کی کامل نمیں تو دسکتا۔ "نیاز\_!"اس کی زیردست محوری پر ده بستاموا رنكل كياتون بحى مسكراتي بوئ اين كامون مي

اند حرا کراہو آجار باتھا اور صحے کے نیاز کا ابھی تك كجويا نسيس تفا-بارات قري كاوس جاني تحى اور نازنے کماتھا کہ صدے حد بھی دومائج جھ کے کھرلوث آئے گاوراب آٹھے بھی اور ٹائم ہو جلاتھا۔ حنه كاريشانى براحال تفا-انوربارباباب كاتمسر ملا چكا تحا مروه مسلسل بند جاريا تحاله اييا يملخ تو بهي نهين مواتحااور نه بي نياز فطريّا "كوني لا برواأنسان تحا-پر کیاوجہ ہو سکتی ہے؟ خدانخواستہ کوئی حادثہ۔اس کا

"ای ابوک آئس کے ؟"انور سمجھ دار ہورہاتھا · اس ليے باب كے ليے وہ بھى فكر مند تھا۔ تبہی دروازے برایک تھسری ہوئی سی دستک

بوئی۔ "لگاے" تراابو آليا۔"اميدو يم كى تفكش من

نٹن کی رقم سے نیاز نے ایک وکان خرید لی اور

گاڑیوں کا مکنک بن گیا۔ ہاتھ میں ہنر تو تھا ہی ...

موتے یہ سالہ اس کی محنت 'ایمان داری اور اچھے

اخلاق نے کچھ ہی عرصے میں اس کی دکان کو ایک

وركشاب من بدل ديا .... اليجم علاقي من كمر بهي

خرید لیا اور انور اور نگی نے انہیں والدین کے عمدے

خوشیاں ان کے آئلن میں بہتی تھیں اور محبت

أ تكھول ميں .... اٽور بارہ اور على سات سال كى ہو گئى

تھی گراہمی بھی نیاز کی ٹر حدت نظریں ھند کے

رخسارون برلالي بمعيروي تنسي جيسے كوئى نيانو يلاشاوى

شدہ جوڑا ہو۔ انہیں ایک د مرے کی مجت پر الیابی

اندھااعتاد تھا۔ شاید اس لیے کہ ابھی تک ان کی

محبت نے کسی آزائش کا منہ نہیں دیکھا تھا۔۔ اور

محبتوں کے بھرم قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا

وقت بھی آئے بھی تا\_

برفائز کرکے ان کی ذند کیوں کو بھی ممل کردیا۔

وہ برا منمک ما آئنے کے مانے کواانے کلے بالول كوكتكم ع جمائے ميں مصوف تحااور حنداى انهاك يك لكالت د كيدري تفي-وہ ترج اپنے دوست کی شادی میں مدعو تھا۔ کلف

لگے سفد کر کڑاتے سوٹ کے ساتھ ساہ بند جوتی۔ اورساه واسكث كے ساتھ وہ بست اچھالگ آرہاتھا۔ ویگر مردول کی نسبت کم عمری میں بی شادی کرنے کے سبب وہ کہیں ہے بارہ سالہ نے کا باب نہیں لکتا تھا۔ ہزاروں نظریں اب بھی اس کی طرف اٹھتی تھیں اور ان میں سے مدا نظرحنہ کی تھی۔ جے وہ کام والے ساہ وحبول سے بھرے لہاں میں بھی کی رياست كاشنران عي لكنا تفا- اور آج تووه وافعي عام دنوں سے بہت مختلف لگ رہاتھاتوحند کیے نداس کی بلائس لیتی-نیازنے بھی اس کی محویت نوٹ کرلی اور ليول يرش مرامت وزكي

217 2015 متبر 2015 Phil

ابند شعاع ستبر 100 216

ولے مل کے ساتھ اس نے جگت میں جا کردواند کولاتو سلنے واقعی نیاز کود کھ کراس کی جان میں جان ک آئی۔

معرکے بناز! تم آگئے۔ شم ہے جان سولی پر فقل ہوئی تھی۔ عجب عجب خیال آرہے تھے۔ اتن در کیل لگادی۔ تم نے توجلدی آئے کا کما تھانال فین بھی نہ تھا۔" اطمیتان کی مرانس نصیب ہوئی تواس نے سوالات کی وجھاڑ کردی۔ محرنازے حرب انجیز طور تراس

کی یو چھاڑ کردی۔ گرنیازے جرت انگیز طور پراس نے آیک بھی سوال کا جواب میں دیا تھا۔ وہ ہوز خاصوش تھا منجیدہ اور نظری چُرا آبوا۔ حند مجھی شاید وہ تھکا ہوا ہے اس کے ماتھے پر ہاتھ مار کرایک طرف ہے ہوئے اول پی

کچترے برجاتھ ہیں۔
'' یہ عورت کونے نیاز؟' وہ الجہ کراس ساکت کرنے وہ کو کھوری گئی ۔ اور کبے اس لیے کے خربی اٹھاتا اور بھی دشوار مرکدا

"ہناؤنیاز\_کونے یہ\_ ؟ اس کی متقل خادثی منہ کی ملی کی فدشات کو جم دی

"يىكى دى كى دىند!" "كى كى يوى؟ مسالكاس سنن يى خلطى مولى

ہے۔ "بید میریءوی ہے حند میں فید شادی کی ہے اس ہے۔" - نم ہے آس سے شادی کرنے گئے تھے نیاز ۔ ؟

مرم اس عثادی کرنے کے تھے نیاز ... ؟ جھے جھوٹ بولائم نے؟ اس خود بھی ہائیں تھا کہ وہ کیابول رق ہے ۔ جیب بے بیٹی ی بے بیٹی محمد م

"فداکےلیے حنہ! تی برگمان نہ ہو بھلایں تجھے جھوٹ بول سکیا ہوں توجوجا ہے قسم لیے، "ئر میراتھین کر ٹمیری خوشی نمیں تھی اس مبھی۔ بولا مجبور ہو کیا تھا درنہ ۔" سمجھ میں نمیں آرہا تھا کہ لے کسے تھی بولائے۔

دنیا کے تمام پہاؤیسی اگر اس پر قوڑو ہے جاتے تب
ہی حذ کے لیے افت کے معنی تمیں بدل کئے تھے۔
اس کی اپنی تک کی بات محل چند دنوں میں ایوں کا
ہو جائے گی۔ آسمان ٹوٹنا کے کتے ہیں؟ وہ اب مجھ
دو تا تھی تھی۔ نشن تو مول کے بیتے سے کیے سرگتے ہے ...
وہ محمول کر دہی تھی ۔ اور جب نشن سرک جائے اور جس دھرے دیوارے کرائی اور دھرے دھرے نشن پر کرائی اور دھرے دھرے نشن پر کرائی اور دھرے دھرے نشن پر کی گئی۔
میشنی تھی گئی گئی۔

000

و گفتوں کے گردباند لینے گری قاموثی کے حصار می تھی اور نیازای قاموثی کی بکل اوڑھ اس سے بات کرنے کے لیے احت بائدھ رہا تھا۔ اس کے ماکت وجود کو کی فرائی اتھا۔ گفافۃ کو بچوں کے ماتھ بھیج کروہ اے اس کے کمرے شم المایا۔ یہ بھی پکوں کے ماتھ اسے فودش بھیج لیا۔ اور فیروہ اول بلک بلک کر روئی کہ نیاز کے لیے منجالا

مشکل ہوگیا۔ چاہے دہ جتنے بھی حوصلے کادعوے کرتی ہم تھی تو ایک عورت ہی مال! جان ہے عزر شو ہر کوسو کن کے ساتھ باشنے کا خیال ہی رکول میں کا نے پیوست کرنے کے لیے کانی تھا ۔ دہرے ۔ اس کا ہاتھ تھام کر سلاتے ہوئے بولا۔

" مجھے اصال ہے حذا میں نے بھے بری چوٹ
پنچائی ہے ۔ بریقین مان ۔ یہ سب میں نے
خوشی ہے نمیں کیا۔ تواور میرے نیچی عمری کا
کائٹات ہیں۔ اور میں اب بھی ایسانہ کر آجو معالمہ کی
کائٹات ہیں۔ اور میں اب بھی ایسانہ کر آجو معالمہ کی
کائٹری بہاو ہونے کا نہ ہوتا ۔ کی کو مصیت میں
دیکھ کے بیٹے بھیرنے والوں میں نمیں ہے تیرانیاز ...
توجانتی ہے تا۔ "

وہ نمیک کر رہاتھا۔ حندے زیادہ کے علم تھا ، اس نے جو تک کرنیاز کودیکھا۔

البیراوراس کادوبی کانکل خیر خیرت ہونے
کے بعد ہم لوگ دعا بانگ رہے تے جب اس کڑی کا
عاجات زیردی تھی جی ہوا موالے میں لے آیا۔
یہ بہت روری تھی خور بھی مجاری تھی لین اس کا چاچا
اس کی ایک ہمی سنے کو تیار آئیں تھا۔ وہ زیردتی اس
کا نکاح می سنے کو تیار آئیں تھا۔ وہ زیردتی اس
کا نکاح می سنے کو تیار آئیں تھا۔ وہ لے حراس نے
ہوا تھا 'جس سے جیس ہزار روپے کے کراس نے
کوار اس میں کھیل ہزار روپے کے کراس نے
کھالے تے اور اب برلے میں میں جیسی دے کرجان
کھالے تے اور اب برلے میں میں جیسی کی جیسی دے کرجان
حیزار باتھا۔

سبنے اے بہترا سجھانے کی کوشش کی ۔ پر عملی طور پر مدو کے لیے کوئی بھی آئے نہیں آیا ۔ بھین کر حنہ او نمانی ایسے وردے رو رق می ناجرا کاچہ منہ کو آراتھا۔ جم ان الک چاہے کہا ۔ کہ پیسے میں رتا ہوں تو اس گھر لے جااور کی انجی جگہ اس کی شادی کردے 'پر وہ مانائی نہیں۔ وہ اور اس کی بیوی اب کی صورت آئے گھر رکھنے کو راضی نہیں شخصہ اس لیے ان کی شرط تھی کہ جو بھی ہے وے گا اس کڑی کو بھی ساتھ ہی لے جانا رہے گا۔ "چھا ہے وے گا دو تو تو و لیے ہی لے آنا ہے۔ ہم کوئی انچھا سامنڈا

د کھ کرخودی اس کاویاہ کردیتے ۔ نکاح کرنے کی کیا مجودی تھی؟" حیثہ نے کہلی باد اس پورے مطالحے پر اپنی حیب توثری تھی ۔ نیاز اعدری اندر اطمینتان محسوس کر آائبات پس ممالانے لگا۔

"شین نے بھی ان ہے ہی کما تھا حسٰ پر استے
الوگوں میں اس کے چاچا کی سوئی غیرت اچاکستی جاگ
گی اور اس نے نکاح کے بغیرانی بھی کو کئی کے
بھی ساتھ بھینے ہے صاف انکار کرویا میں نے لڑکوں
کی بین مقتم کیں ۔ ران میں ہے کوئی ممایا کہ وہ
جاتے جینے بے غیرت کوئی ہے دشتہ جو ڈنے کو تیار
کئی میں ہوا۔ سب نے اپنے قدم چھے کرلے حسٰ سے
کئی میں نہ کر سکا ہو آئی ہے کیل؟ کو تکہ میں
سامنے میری گی کا چہو آئی اتھا۔ میں نے سوچا کہ آگر
اس کی جگہ میری اپنی وہی ہوتی تو ہے ؟" اس سے
اس کی جگہ میری اپنی وہی ہوتی تو ہے ؟" اس سے
آئی وہول تی میں بیا ہے۔
آئی وہول تی میں بیا ہے۔

اس نے تو بھی نیاز کی کی بات اٹکار نہیں کیا تھا ' بھی اختلاف نہیں کیا تھا ہے گھر آن کیے کہتی ۔ ۔ ترج جبکہ دواس سے چکھ مانگ بھی رہا تھا لور نیاز حنہ سے چکھ مانگے لور حنہ نہ دے ایسا تو ہو ہی

المدشعال ستبر 2015 219

المدفعل حبر 18 218

جمیں سکا تھا۔ وہ دو کانٹول پر چل رہی تھی تمرنیاز کو وینے کے لیے اس کے پاس صرف چول ہے۔ اس کے اثبات میں کمجتے سرکو دیچھ کرنیاز کے کاندھوں سے جسے کوئی بھاری بوجھ سرک کیا تھا۔ تشکر کے مذہات سے مغلوب ہو کراس نے حنہ کے ہاتھ کی پشت کو زی سے چھولیا تو وہ جیگی پکول سے مشکرا دی۔

یہ ان دولوں کے لیے مشکل ترین دفت تھا۔جو ایک برے گزراتودد سرے کے تھر گیا تھا۔۔۔ گر اے خبر نمیں تھی۔

000

اگلی صح حد معمول کے مطابق اٹھ کرنیاز اور بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنے گلی تھی۔ زندگی ک داستان میں آیک نے کردار کا اضافہ ہو گیا تھا۔ جے مربل نظموں کے مانے دیکھ کرجینا آسان تو نہیں تھا ' مخرنیازی مجت کے سادے دہ یہ بل صراط پار کرنے کو بھی تیار ہو گئی تھی۔

اس کے زعور ہے کے لیے تو فقانیاز کا چروہی جواز مار خوش کے لیے یہ کمان کہ کوئی عورت چاہے اس کی زعر گی ہیں جس حقیت سے بھی داخل ہو۔
عراس کے دل تک رسائی صرف حند کی تھی۔
عراس کے دل تک رسائی صرف حند کی تھی۔
کرری رات نے اس کے کمان پریقین کی گئی مرس شبت کردی تھیں اور ای یقین کی طاقت تھی کہ دہ ہر طوفان کے خوف ہے برواہوگئی۔اور سی اس کی طوفان کے خوف ہے برواہوگئی۔اور سی اس کی صرب بری علطی تھی۔

کونکہ ایر حمی محبت ہویا اند حالقین بیشہ مری کھائی میں کا باہے۔

000

شام کونیاز جلدی گھرلوٹ آیا تھا۔
" پہائیس حند کیے خود کوسنجول رہی ہوگی؟ گھر
میں کیا ہو رہا ہوگا؟" کیے متعاو خیالات نے ساراون
اے یوں بے چین رکھا کہ وہ چاہ کر بھی در کشاپ کے
کی کام میں دلچی نہ لے بایا اور جلد ہی گھر کی طرف

و روانہ ہوگیا۔ گھری ہرسوخاموشی کاراج تھا۔ پچاپنا ہومورک کررہے تھاور حسنہ کینے آتی کھٹو پڑکی آوازوں پروہ اندازہ لگا تا کر اس طرف طلا کیا۔ جمال حسب معمول وہ رات کا کھانا نہ بنانے میں مشخول تھی۔ را "کیابنایا جارہاہے؟"اسے بات کرنے کی غرض ہے لیج میں خوشکوارت بحرتے ہوئے اس نے پوچھا فو تھا۔

"تیری پند گاویمی گوشت-"اس نے بھی بظاہر مسکرات ہوئے بلکے تھلے انداز میں جواب دیا گر مسکراہٹ میں بھیشہ والی چک اور بے ساختگی مفقود تھی جو نیاز کی زیرک تگاہوں سے چھی ندرہ سکی-اس نے کمراسانس بحرتے ہوئے اس کارخ اپنی طرف کیا۔ " تو کیوں فکر کرتی ہے حنہ ہوں مال تیرے ساتھ " تیری جگہ کمی کوئی نہیں لے سکیا۔ بیمین کرمیرا۔"

" پہا ہے جھے۔ "نیازی تملی نے اس کے چرب رامتبار کا اجلا بھیروا اوروہ پہلے ، بمتر نظر آنے

ی۔ "تم میری شنش نہ او ۔۔ تھے ہوئے ہو۔جاؤ نماکے کررے بدل او میں کھاٹالگاتی ہوں۔ یچ بھی راہد کھے رہے ہوں گے۔"

اس کے کہنے پر وہ سم لا ما کجن سے چلا گیا۔ حنہ نے مانہ روٹی بنائی اور کھانا دستر خوان پر لگا دیا۔ تمراس سے پہلے کہ وہ لوگ کھانا شروع کرتے اس نے سنجیدہ سی آواز ش شنے کو یکارا۔

"انور! پترجا \_ اس کڑی کو بھی بلا لے مدلی کے لیے "تیرے ساتھ والے کمرے میں ہوگی۔ "نیاز نے بے افتیار چونک کرائے ویکھا تھا تمروہ جان کر بھی انجان بنی رہی \_ کونکہ اس کے سوااب اور کوئی چارہ منیں تھا۔ میج اس نے انور کے ہاتھ اس لڑکی کا ناشتہ اس کے کمرے میں بجوا بوا تھا "لیکن پھراس نے سوچا کہ آخر کب تک \_ اگر اس نے اے اس کھر اور نے ناز کی زندگی میں برواشت کرنے کا کڑوا کھونٹ بھری

لیا تھاتو پھرا ہے آیک کوئے تک محدود کھنے کافائدہ۔ اس گھرکی ہر چز 'اور سب سے بردید کر خود نیاز پر بھی اس گھرکے ہر فرد کے برابر حق رکھتی تھی وہ ۔ اور حنہ حق ارنے والول میں ہے ''میں تھی۔ '' پر الی ۔ وہ لڑکی کون ہے اور ہمارے گھرکیوں آئی ہے ؟''انور کے سوال پر حنہ چپ رہ گئی۔ نیاز نے اس کی مشکل آسان کردی۔

"" نی ہے وہ تیری پر آچل اب طدی ہے اے بلا لا 'بری بحوک کی ہے سب کو۔" باپ کے کہنے پر دہ مزر کوئی سوال کے اٹھر کم یا تھا۔

اس شام دسترخوان کا آحول برطا کھنچا کھنچا سارہا ہے ج مہمان کی وجہ سے جھنچکے ہوئے تھے۔۔ اور حنہ کھر والوں کا سابقہ وینے کے لیے صرف کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس کا احساس نیاز کو تھا اس لیے وہ مسلسل اے کھانے کے لیے اکسارہا تھا۔ بھی سالن اس کی پلیٹ میں ڈالٹا۔ بھی نوالہ بنا کر زیردسی کھلا تا۔ کسی کا دھیان بھی اس نی اوکی شلقہ کی طرف شہیں

شفقت ہے سادہ فطرت حند نے اس کی کم کمری کے باعث ایک بے ضرر انسان سمجھ کر تبول کرلیا تھا کمر نہیں جائی تھی کہ وہ لاکھ کم عمر سی ہے جر کر تبول کرلیا ہم کا مرسی ہی تربیت کا عضر شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اوپ سے بھی کی شاطرانہ چالوں کو جھتے اور ان کا مقابلہ کرتے اس کے اندر کی معصوم لڑی بہت پہلے ایک کھاک عورت جن تبدیل ہو چھی تھی۔ ایک ایک کھاک عورت جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہم کھاک عورت جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہم کھاک عورت جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہم کھاک عورت جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہم کھاک عورت نے دست کی امرائی کو بھانے لیا اور ریشانی اور ایک نی کو بھانے لیا اور ریشانی اور ایک نی کو بھانے لیا اور ریشانی اور ایک نی کہ کرائی کو بھانے لیا اور میں ایک نی کہ کرائی کو بھانے لیا بیانی ہے تھا کہ دستہ کو اس کی زندگی ہے بھی بنانی ہے تو حسنہ کو اس کی زندگی ہے بھی بنانی ہے تو حسنہ کو اس کی زندگی ہے بھی بنانی ہے تو حسنہ کو اس کی زندگی ہے بھی بنانی ہے تو حسنہ کو اس کی زندگی ہے بھی بنانی ہے تو حسنہ کو اس کی زندگی ہے بھی بنانی ہے تو حسنہ کو اس کی زندگی ہے بھی بنانی ہے تو حسنہ کو اس کی زندگی ہے بھی بنانی ہے تو حسنہ کو اس کی زندگی ہے بھی بنانی ہے تو حسنہ کو اس کی زندگی ہے بھی بنانی ہے تو حسنہ کو اس کی زندگی ہے بھی بنانی ہے تو حسنہ کو اس کی دیندگی اپنی بنانی ہو گا ہے تو دیند وہ اس کھر جس کی اپنی بنانی ہو گا ہو گورت ہو گا ہے دیند کو اس کی دیندگی ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہے دیند کو اس کی دیندگی ہو گا ہو گ

جزیں مضبوط نہیں کرسے گی۔ یہ پچ تھا کہ وہ نیاز کی
پہلی یوی تھی۔ مضبوط اور متحکم حیثیت کی الک۔
اور سب سے بردھ کر اس کے بچول کی مال ۔ لیکن مثلفتہ کے پاس بھی وہ ہتھیار تھا جو بڑے بڑے اتھرے
مرودل کے ہوتی ونول میں ٹھکانے لگا دیتا ہے۔
وہ نوجوان تھی خوب صورت اور نئی بھی ۔ اور
اے اچھی طرح یا تھا کہ اے کیا کرتا ہے۔ حشہ کے
اے تبول کرنے کی ہے وقوق کی تھی مگر اس کا ایسا
کرنے کا کوئی ارادہ نئیں تھا۔ اس نے اپنے آئندہ کے
لائحہ عمل کو حتی شکل دی اور مسکراتے ہوئے کھانا
کھانے میں مگن ہوگئی۔ جواقتی بہت مزے کھانا۔

000

انتے برسول میں یہ کہا بار ہوا تھا کہ وہ اس کمرے میں تنا تھی نیاز کے بغیر اوروہ پیس تھا ہی گھریں وو کمرے چھوڑ کر کمی اور کے ساتھ ۔۔۔۔

و سرکے بھورس کی شدت ہے اب بھینج کر منبط

کرنے کی کوشش کی ۔ عمرائے بی دجودے پریشان

آنسو ہے اختیار گلال پر او تکتے چلے گئے۔ اور وہ ان

کاساتھ وینے پر مجبور ہوگئی تھی۔ کیو تکہ اس وردے کے

ماساتھ وینے پر مجبور ہوگئی تھی۔ کیو تکہ اس وردے کے

منبس ۔ اس نے خودہی تو اے اس کمرے میں بھیجا

نما ۔ اپنی رضا ہے 'منشا ہے اس ورد کا انتخاب کیا تھا۔

نیاز نے چاراتو خوداس کا پہ فیصلہ سن کر بھو نچکارہ کیا تھا۔

نیاز نے چاراتو خوداس کا پہ فیصلہ سن کر بھو نچکارہ کیا تھا۔

منہ کے لیے اس کی طرف و کھتا انحال ہوا 'اوربات

مرف کے لیے و کھتا ضروری بھی تمیں ہو ہا'خاص کر

شب جب نظر س لفظ منجد کرنے گئیں۔

"بات نیت کی شیس ہے نیاز ابس دے واری کی

المندشعاع ستمبر 2015 221

المدفعال عبر 2015

ے جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بتا کر سب كماخار كزى كال-اس لحاس كاخال ر کھنامس کووفت وینااوراس کے حقوق بورے کرناتم ر فرش ب الكل والي الله على عمر عمر اور يجول كے كے كے اورل كى مرضى كيس لو مجورى مجھ 200 20 - 3 to 2 12 de - 5 05 E

ش يونس عابق كركى ناانصاني كادجا عظم كا ماحول خراب ہواور تم بے سکون ہویا اسکے جہان می اس زیادتی کی دجہ اللہ اور اس کے رسول نے سامنے عجرين جاؤ يل حميس كي مشكل ين كرفتار نسيل

اس كے قول اور انعل على ي اور خلوص نيت كے سوالور كونى سوج كار فها شيس محى-ودواقعي نيازكوكي مشكل عن نفيل ديكه سكتي تعى فواداس كے ليے ا خودی کیل نه تکلف افعانی داتی

جب كدوم ي طرف اس كي كيفات اور شو نول کے بالک پر علس نیاز سب کچے بھلائے عجرے ر متلف آثرات کاک بجوم لے بدے غورے تُلفت كون راتها يومعويت بلي محكاتهوك اے پہا یکی کے مظالم اور ائی نام نماو مظلومیت کی واسمان برے وقت الم المح من ساكراس كاول تحارى كى كوعداس كالناقاكد زم زين بر ران نال ملائے ع فیت کاکس آلان ہوآے\_اورودائے مقعد می کی مدیک کلیاب ہوری تھی ٹیاز کو دکھ کراندازہ انگانا مشکل تهين تفاجواس كے لفظ لفظ ر آنكھ بند كركے يقين

محن کھ بی دنوں کا کمیل تھا اور فکلفتہ نے اپنی واللکی اور معتوعی بحولین سے نیاز کے مل سے اجنيت كلف اور جحك كاتمام ديوارول كونشن الالكوا الوروى فازجوال عبات كف

المار المار 222 المار 222

بعى كترا باقعاء تعلم كللاس عندم دلجي كاظهاركر أ تھا\_اباس كى عكت علف كشدك فا حنہ کے سادہ سے انداز کی نبعت شکفتہ کی دلبرانہ اور منی خراداؤں نے نیاز کو عورت کے ایک نے روب ے آشاکیاتھا جس نے اس کے اندر شوق اور مجش كى ايك خى دنيا آباد كردى سى اس كے دور كشاب ے آتے بی جلدے جلد کمرے میں جانے کی کوشش را \_ زیادہ سے زبادہ وقت شکفتہ کے ساتھ گزار تا اس كياتي سناا الحالك لأقال

فتلفته كوجعي بخولي احساس تفاكه نياز كاني عد تكساس ك كشول من آجا تقامرياس كامنول نسي تقي ی بھی وقت حنے کا تسواے والی ای مقام پر لے جاتے تھے جہاں ے وہ طلاتھا۔ اس کے اس کا أكلامرف حند مى وواس كالورنياز كا آمناسامنالور يحاكفيا تعلق بحى اس حد تك حتم كروينا جابتي تفي كه على الربح جموث كى جائج برال كاكوني امكان عى بالىندر باور نياز كياس شكفت كيات ر يقين كرنے سوالوركوئي جارونہ يے\_

ال مقعد كے لي اس في سے سلے ماتھ كمانا كمان كاردايت ورفي فالى يوتكداب مج وشام کی ان ما قاتوں کے علاوہ نیاز کا صنہ اور بچوں اب شاذو تادري سامنامو آقيا\_اي ليرأت وركشاب والبى برجب نيازات كهان كي بلائے آیاتواں نے دھرے سے انکار کردیا۔ "جمع کوک نیس ہے۔"

"ون من زياده كماليا تعاكيا؟"اس كالكاريروه ریشال سے بوجمتااس کے قریب طلا آیا آواس نے س

" پر کیابات ے؟ کوئی ستدے تو بچے بتا!"اس كامراريده نظرى جحكار جهجكتم بو ياول-"فادرافل من جب بحي آب كے ساتھ كھانا كهانے جاتى ہوں مال توحند كاياربار يحصاتى عجيب نظروں سے دیکھتی ہیں کہ میری بھوک ہی مرحاتی ہے اور مجر جھے کچھ کھایای سی جاتا۔

الل حديمة بالركوجرة كاشديد جفكالك ومنيس السي يحقي يقينا "كولى غلط فني مولى ب مل وال او آمول على في الحرابات محسوس نميس كي- " خَلفة عانتي تهي كدوه اتني آساني ے نہیں مانے گا اس کے جھٹے ہے آنکھوں میں

"ای کے میں آپ کو نمیں بتاری تقی بہاتھا مجھے آپیفن نمیں کری کے \_ کونکہ آپ کے ساتھ تو وہ بہت البھی بنی رہتی ہیں بال \_ آپ نوچیس کے قو بھی نہیں ہائیں گی۔ آپ کوراضی رکھنے کے لیے ہی تو انہوں نے جھے قبول کرنے کاڈراماکیا ہے ورشدان كى آئھول ميں اے ليے نفرت ميں صاف محسوس رعتی ہوں۔ ایک سوکن سے بھلا کی کوکیا ہدردی ہو سكتى ہے ... على جيول يا مرول ان كى بلا ہے۔" اس کی بھیلی آ تھوں نے سکا کے نیاز کی سوچوں کا رخ موڑ دیا تھا۔ اور پھراس کی بات میں وزن بھی تھا۔ نیاز نے واقعی بھی کسی عورت کادل انی سوکن كے ليے التا برا نميں ويكھاتھا۔ آخر تھي تووہ جي الك

عورت علال! اس وقت وه يه بحول كماكم فكفته بحي توحنه كي سوكن ي تقي تخلط وه بهي بموسكتي تقي \_ مكربولا توفيظ

"چل اياي مو گاجيے تو كمدري بيراب اس بات کے بیجے توساری رات بھوکی توسیس رہ ستی تال! من ايساكر بابول كه تيرااوراينا كهانا كرے مير باي لے آتا ہول .... دونوں ال کر کھائس کے میرے سائد تو محم كوئي ريشاني نهيس موكى نال؟"

اں کے محبت یو چنے پر شکفتہ نے شرماکر سر لفي ميس بلاديا- يي توده جائتي هي-ده محروري كي اور حنه كادل بهي يونياز كوالك عرف كمانا نكالتحديد كرج ت عدم المراي الح

اس کے بغرکھانا کھانے کے تصورے نیاز کے لیے بھوک کا احساس عیش جانا تھا اور آج وہ دوسری عورت کے ساتھ \_ وی سال کی عاوت حتم ہوئے

یں دی دان بھی نمیں گئے تھے ہیں کے لیے لیقن کرنا

0 0 0

الك كحاف كاده عمل بحرصرف أبك دات تكسي محدونسي رباتها بلكه باربار دجرائ حلنے كے سب معمل كالك حدين كيافقا يجل كاني ي دونين تعی اور سنہ کان جم وجال کی ڈوریاند مے رکھتے كے ليے كھانے كاسارا ليے كلى\_اوروورستر خوان جو بع بری شان سے حاکر آتھا ور ان ہو کے روگیا۔ حند خاموثی سے دن رات اسے کام تمثائے حاتی۔ منح وشام کا کھانا بناتا اس کی زندگی میں دیجی کا واحد سامان رو گیا تھا کیونکہ وہ کھانا نیاز کھا یا تھا اور حشہ کی خورى كي المحمد بحل المحمد من قا-

شلفتہ کافی دن تک بری گرائی سے انی سو کن کی فطرت كاندانه لكاتى ربى عنلف آلول بمانول اے تک کرآں رہی \_اورجب اے اچھی طرح لىلى بوكى كه وه چاہ كچے بھى كرلے \_ حندان دونوں کی اوائی میں نیاز کو تھیدے کرریشان نہیں کرے ك\_ تون فل كرمدان عي آئي-

ناز ك باشته كر كوركشاب ك لي تطلق ي يو تن فن كرتى بن س آئى اورورواز كى اوث من الكا کھری جاہوں کا کھاائے تقے میں کرلیا۔ بچوں کی الحاني رولي من علم لتي من في على كرات ويكحاجو دونول باتحد كمرير تكائ طنزيه تظمول = اے کھوررتی تھی۔

"كايات \_\_\_ الےكاوكھ ربى ہو؟"اس نے بخمور كرعام اندازس بوجها تعاكر فكفة كانداز

عام تعااورن عي الفاظ

"د کھ ربی ہوں کہ برے عیش آڑا لیے ہی تمال بحول نے نیاز کے مے رے لیکن اب جب تماری راجد حانی حتم ہونے والی ب تو کسے گزارہ کو کے تم لوك ٢٠٠١س كنومتى لح نديا جيوع بهي هنه كو تفتكارما تعا وه ا كلا نواله ليما بعول تي-

223 2015 مجر 223 2015

"بس ای لیے میں کے یعلد لیا کہ اب ہے یہ چہیاں میرے پاس رہیں گی۔ تمہاری حاکیت ختم ہے اگر نیاز میرائے والا تھم بھی و میرائی ہوتا جا ہے تال کے اور اس میں چلنے والا تھم بھی تو میرائی ہوتا جا ہے تال کے والا کم رہی ہوتا کہ رہی ہوتا ہا ہے۔

اس کے چرب ر محقوظ می مسراہث تھی۔ حنہ افسوس سے اسے دیکھے گئی ۔ وکھ دھوال بن کرنہ چاہتے ہوئے بھی اندر بحرنے نگا اور وہ کے بغیرنہ رہ سکی۔

"کیل کردی ہے تو بیرسب کھے....؟ اگر ش نیاز کی پہلی پودی اس کے بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی ول بواکر عتی ہوں تو تھو ڈاما جگراتو بھی دکھا سکتی ہے۔ اگر تھے میں واقعی انسانیت ہے تو اور ندجس نیاز کاتو انتامان کردی ہے میں ایتھی حرکتوں کیارے میں بتا دوں تو ایک منٹ میں چوٹی ہے پکڑے باہر کرے گا

معود وهم ك-" همانت ايك نوردار تقهد دگايا وراستزائيه نظرس حند برگازدي-

مرس خیال میں ہوتم حدد بیٹم آنکالنے کی جرات وہ اب بھی تمیں کر سکا الکھ لوید بات \_ اتنے دن تیل تمیں پیامی نے \_ اور اس سب کے باوجود آگر تم اپنا شوق پورا کرنا چاہو تو یا در کھنا کہ ہم ددنوں کے اس جھڑے میں نیاز کو پاکل کرنے کے سوا اور پکھ حاصل نہیں کہاؤگی۔"

اس نے برئی چلا کے حند کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھالورلایروائی سیب وحوتے ہوئے بول۔

000

دوسریں سے حسب معمول اسکول ہے لوٹے تو بھوک بھوک کا شور مچاکر ہاں ہے کھاٹا اسکتے گئے۔ اب حند انہیں کمیابتاتی ۔۔۔ نیاز پیشہ اسے اس کی ذاتی ضرورتوں کے لیے الگ ہے پہنے دیا کر تاتھا 'جو بھی خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی ۔۔۔ کرشایدوہ اس وقت کے لیے رکھے تنے ۔۔۔ اس نے تھوڑے ہے بہنے نکال کرانور کودیے اور بازارے کھاٹالانے کو

و کیاای \_ آج گریس کچر نسی بکایا ؟ رات کاتو رکھا ہوگا ' میں وہی لے کر آنا ہوں۔ "وہ اسکول سے تھکا ہوا آیا تھا 'اس لیے باہر جانے سے کترا آپکن کی طرف بھاگا۔ حدنہ نے جمی نہ روکا \_ جانتی تھی انجی منہ لٹکا کے والیس آئے گااور وہی ہوا۔

مر روسے وہ اس اس اللہ کوں لگایا ہے؟" اس کے پاس آگراس نے پوچھا۔ پھھاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ "لا کس چلیال دیں۔ میں فرت کے پچھے لے کر آیا ہوں۔"اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ حنہ کے

ملف تصاوروہ نظرین چرانے پر مجبور۔
'' نہیں ہیں میرے پاس کوئی چابیاں ۔۔ اس نے
لے لی ہیں اور آلا بھی اس نے لگایا ہے۔ آج تو تو
الیے چلا کیا تھا آئندہ ہیے لے کرجانا اور اپنووہ برک
کھانے کے لیے گئے گئے آنا ۔ کیونکد اب دوہ برش
کوئن نہیں کھلا کرے گا۔''

اپ آن و چیانے کے لیے دہ رخ موثر کر چین الشہد کرتے گئے۔ الور کے چرے رخید کی تھی الور کے چرے رخید کی تھی الور کے چرے رخید کی تھی آئی۔ دہ بچہ ضرور تھا بھرا تا بچہ بھی نہیں تھا کہ کچھ اور یہ محبوب کر رہا تھا اور اپنی مال کی اداس بھی ۔ اور یہ سب کچھ اے بالکل انچھ انہیں لگ رہا تھا ۔ ایجھے اور یہ برے کی تحصیص اس کے مصوم ذہن میں ایک بنی برے کہ چیئر بچکی تھی جس سے نبرد آزا ہو اوہ فاموثی سے کھنا کینے جا کیا۔

000

" سارا دن گاہوں کے ساتھ مغزباری کرتے دباغ یکی ہوگیا۔ وراجو سکون آیا ہو۔۔ سرجی دکھنے لگا ہے اب تو۔۔ ہاں آگر کوئی محبت دباوے توشاید آرام آجائے "اس نے کن اکھیوں سے کپڑے یہ کرتی خلفہ کی طرف و کھاتودہ اس کامطلب سمجھ کر مسکر آتی ہوئی بڈیر آگی۔

آخ بہت کام تھاا ہے ورکشاپ میں ۔۔ اس کے وہ رات میں بھی وہر سے آیا تھااوراب کھاتا کھا کرچائے اور اِتھا کے بچلتے یہ فرمائش ۔۔۔ وہ فکفتہ کا ساتھ چاہ رہا تھا اپنی وہ مکمل طور پر اس کے کنٹول میں آچکا تھا۔ فکفتہ اپنی اس کامیابی پر اندر بی اندر خوش ہوتی بظا ہرو میماسا مشکرا رہی تھی ۔۔۔ نیاز کا سرویاتے وہاتے وہ کئی بارا نی پیشانی بھی مسل چکی تھی ۔۔۔ جے بالا فرنیاز نے محسوس کریں لیا۔

" تیرے مرمی بھی دردے کیا؟ کمیں دونوں کے نظامتی ہو گئی .... اواؤکے متعانی کرم کروالیا ہوائا۔ "اس کے شرارت بحرے استضار پر اس نے

چرے پرایک افسروہ می مسکر اہد طاری کرئی۔
"میری کیا اوقات کہ آپا سے جھڑا کروں ۔
میرے نصیب میں تو بس دن رات ان کی پیشکار سہتا
اور ان کے ہاتھوں ذلیل ہونائی لکھا ہے۔ بیٹیم جو ہوئی
اور وہ اس کھرکی ما کئن ۔ بھلا میں ان سے لڑنے کی
ہوں ؟"

''خیراکن تواب تو بھی ہے اس کھر کی ۔۔ وہ بھی پورے برابر حق کے ساتھ۔'' وہ اپنی پیشلل پر دھرااس کاہاتھ نری سے دیاتے ہوئے بولا۔

در میری سجویم نئیں آناکہ بید حند کو کیا ہوگیا ہے؟ دہ ایس تو نئیں تھی۔ بڑی ساده دل اور احساس کرنے والی فطرت تھی اس کے۔"

'' کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی کچھ بدلا ہے۔ اپٹے شوہر اور بچوں کے لیے توسب ہی اجھے ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ پڑا ہے کہ ایک ہے سمار الڑکی ان کے ہتے چڑھ گئی اور ان کے اندر کی طالم اور مخت مل عورت کو باہر نگلنے کا راستہ مل کیا۔ ورنہ تھیں تو وہ بیشہ ہے ہی انسی

\_\_ بس آپ تن انہیں پھپان نہیں پائے"
شک کی طرح نفرت کا بچ بھی بس آیک بار پونے کی
دیر ہوتی ہے پھراس کو نناور درخت بتانے میں زیادہ
محت نہیں گئی \_\_ اس کی پر بھتی شاخیں محبت 'عشل
اور بھروے سمیت سب کچھ سلب کرلتی ہیں \_\_ اور
انسان اس کے جال میں یوں جکڑا جا آے کہ پھر نگلنے کا
کوئی داستہ بچھائی نہیں وتا \_\_
کوئی داستہ بچھائی نہیں وتا \_\_

نیاز کے ساتھ بھی اس وقت میں کچھ ہو رہا تھا۔۔ اوراس کی ساکت پُرسوچ نظریں چھت پر کل تھیں۔

شام گری ہو کر رات میں ڈھل پکی تھی اور حنہ تنائی کی ہج سجائے دھیرے دھیرے کمرے کے ساتھ اپنول میں بھی اندھیراا ترتے محسوس کر دہی تھی۔ نیاز اس رات جو اس سے پچیٹراتو پھراپ تک لوث کر نہیں آیا تھا۔ چچیٹرنا صرف نظروں سے او تجس ہوتا ہی تو نہیں ہو تک بعض او قات کوئی سامنے ہو کر بھی'

المدشعا<sup>ع</sup> عتبر <u>2015 2225</u>

المدشعاع ستبر 2015 224

قریب ہو کر بھی چھڑ جا آ ہے۔ایے چھڑنے کی اذیت كى كولى صديبى بوتى-وه ان دنوں ایسا ہی کرب جمیل ری تھی۔ اکثر ماری دات ای امید برجام ح گزاردی که کسی ناز اس کے دروازے ر آئے اور اے سو آبا کروائی ہی ند لمك جلة \_ عركيان على رميط تعلق كو مادل ے امریل کی طرح ول سے لیٹی مجت کو ختم ہونے من عرتهائي من عرفي من من اناي وقت لكا

ووضي الهيب- اس كاول النة كوتيار ند مو بااور مرب افتیار تنی میں ہلتے ایک نی سوج مل کے كوا ثدل من براجمان موت لكتي كمشايد نياز ب قصور يسي ظفتى برس فانى عيارى اسك آتھوں ری باعدہ رکی ہے ۔ اور سے ی سے ی ارے کاوہ والی اس کے اس لوث آئے گا کو تک نيازاوردن كوبعول جائ كالمكن اے ای - سوچ پر شرمندگی ہونے لگتی اور ہمی ہی آئی۔ یعن مراہونے لکااور آ تھوں میں جھتی ہوت بھرے جل اتھتی۔

000

ان عى ونول حسد كى خاموشى فى تشفقت كى ديده وليرى كومزيد جوادى اوروه جويسليدى اس كي نسيس مجحتي تحى أب مزيد تقيرجانت بوئ لملازمه كاسا سلوک کرتے کی تھی۔

انور کویدسب برداشت نه مو یا تحل ای لیے اس وان وعام كالمستومعمول كاحصه تحى الوركي موجودكي کے سب جھڑے کی صورت افقیار کر گئے۔ انور بخارك سيددون عمرين تعا-جب معین لگانے کی تیاری کرتی حدے مانے فتلفته فيجد كير علاسيط

" بورے تین جوڑے ہی وحیان سے دھوتا \_ اورد منا ایرانازک کراے اسے خراب، ہو\_ اوربال بيجيل بارجى أيك دوجك داغ روك تت لين

میں خاموش رہی اس کیے کوشش کرناکہ اس بار شكايت كاموقع ندى مطح تواجها ب ماں کی ایسی عزت افرائی بر اس کے اندروہ طوفان الفاكه تمام نصيرة ل كوبملائ ال بصحوكاجرك ساتھ وہ ان کے مربر جا پنجااور براہ راست شکفتہ کی آ تھول من ر محقے ہوئے ترخ کر بولا۔ " كيول وهو من ميري اي تهمارك كيرك ؟ تمهارے ہاتھ ٹوتے ہوئے ہیں اور نہ بی ہم تمهارے توكي في يوكول وهو س-

اس كى أنكھوں ميں اشتعال تھااور نفرت بھي .... بالشت بحرچھوكرے كى أيسى زبان درازى يروه بھناكرره كئى۔۔۔اوردكھ كرايك تھيٹراس كے پھول سے گال پر

غصاور تکلیف ہے جال ہوتے انور نے بھی مچرکوئی ادهار نمیں رکھا اور اینے دونوں ہاتھوں کی يورى طاقت ال ان زور كأدهكاديا كم متبطئه كي لوسش کے باد جودور یکھے دیوارے جا گی \_اس کی كى پرى خواشى براكش-انوركارددائى كرتى كمرے بعال كيا تھا۔ فلفتہ ہے ہی ہے سکے تو تی و ماب کھاتی رہی ... مر پھراس کے شاطر ملغ نے ای جھڑے کو اپنے حق میں استعل کرنے کا سوجا \_ اور حنہ \_ اے خاموشی ے کرے میں جاتے دیجہ کر ایک اطمینان بھری

ماس فارج کرکے رہ گی۔

نازجب آيا تفاوود كم رباتفاكه فكفته برى حي چپ سی اور اواس بھی۔تب می نیازے کھنکارٹے موال الى جانب مود كرناجال "كابات بالجالج مارى ماين كيب -كرے ميں كوئى رونق بى نميں!بندے كوئى لطی ہو گئے ہے تو سرادے لوئریوں اداس م کے اپنی می ی جان پر وظم نہ کد- "می نے جو نی اے میر كرياس بنمانا جابا\_ فكفة كريون سكارى

نكل كئي-اس كي "زخمي" كهني نياز كياته من تقى اور اس بر کلی خراشیں بھی وہ دیکھ چکا تھا 'اس کیے ساری شوخی ہوا ہو تی اوروہ تیزی سے اٹھ بیشا۔ الله كيابوا عِلْفَة ؟ كركي تقى كيس و تعليك لوے؟" وواس كايازوالث ليك كرو يكتا سوال يرسوال كرربا فقااور فكفته بجائج جواب دين كمهههك كر رودي-نبازاوريو كحلاكيا-

"اوكيا موكياب ؟ زياده درومورما ب توجل داكثر كياس لے جلوں تحص-"

اکیااس گھرر اور آپ پر میراکوئی حق نسیں ؟" سكيوں كے ورميان كے مختاس كے الفاظ نے نيازير بهت کچھ عمال کردیا تھا۔وہ سنجیدہ ہو گہا۔

الكامطاب\_ آج كاركوني جفرا مواب إيراس

جھڑے کا تیرے زخمے کیا تعلق ہے؟" "میرے ہرزخم کا تعلق اس گھراوراس کے جھڑوں سے بے نیا زصاحب!"

"او کیوں پہلیاں تجواری ہے۔سیدھی طرح كيول نهيل بتاتي كه كيامواب ؟"نيازنيج موافحاتو بالآخردوے سے آنسوصاف کرتےوہ کنے گئی۔ ود آج گھر ک صفائی کے بعد میں اسے کیڑے دھونے لکی تو آپ کے گندے کیڑے بھی ماتھ رکھ لیے وهونے کے لیے مجھے کیا یا تھاکہ آیااس تدر برامان جائس گی-انہوں نے جھے اتنا براجعلا کما محمد میری جرات سے ہوئی ان کے شوہر کے کیڑوں کو اتحداگانے كى ... مين صرف ترس كهاكراس كهريس رهي كئ ہوں اس کیے آبریا آپ کی چروں پر حق جمانے کی كوشش بنه كرول-

میں نے جواب میں احرام کے ساتھ صرف اناکما كه بي فك يس ترس كهاكران في عي مول يرمول الوان کی بیوی ہی تال .... میرامجی دل چاہتا ہے آیئے شوہر ے کام کروں ان کاخیال رکھوں ۔۔۔ اتن سیات رایا كواننا فصه آياكه من فان كم سامنے زبان جلائي ب اور انہوں نے میرے منہ بر دور کا معیردے مارا مدين اس رجمي خاموش ري كه چلو آيابري بي كوئي

بات نسيس مرجب آياكي شرياكرانور في محصومكا والوجي بت تكلف مولى نياز إسراور باندرجوت بمي ای دیے آئی۔" ای کادرد بھری سکیاں مسلسل کرے میں کونج رہی تھیں اور نیاز کافشار خون بلند سے بلند تر ہو تاجاریا تفاوه جيئاكهاكربست نجاتر آيا-" ليتن نهيل آيا مجھے كہ جس عورت كو ميں فرشتوں سامعصوم سجھتا تھا وہ اس حد تک نیجے گر جائے گے ۔۔ ابھی سبق سکھائے آ ناہوں ان مال بیوں کو\_لاوارث سمجھ کیا ہے کچھے کہ جو مرضی کرتے مرس مے اور کوئی ہو چھے گا بھی نہیں۔" و عصے میں

كامازو يكوليا-" نیس انیں ۔ خدا کے لیے! میری وجہ آب کرمی جگزانه کریس-آگر آب میرے ساتھ ہیں تومير اس مجويرداشت كرسكتي مول يقين ان مجم

الك بمولاجوني بابرجائ كوليكا فكفته في حصفاس

اور کھی شیں جاہے سوائے آپ کے۔ اس نے بھٹکل آہے سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا۔ کیونکہ الے چھوٹے موٹے جھڑے اس کامتعمد ہر کر نہیں تصده اساس مدتك بحروبا عابق تقى كد بجردب وہ تھے توب کچے تس سس کردے۔ اوراس ک راجدهانی کے لیے خطرہ بنے والا کوئی وجود باتی نہ

برين سنگتاريشان كرتي مول بل من آپ كويرين بھی س ہے کموں؟ آپ کے سوا میراہے ہی کون 1 کی در بعد جب و سوخ مجھنے کے قابل ہواتوں اس . کالمتھ تھاہے محبت ہے کہ رہی تھی۔ پھراجانگ کچھ ياد آنے يراتھ يرائد ماركرول-

الاوروايس أب كي لي جائے بناناتو بحول الله الله ... مُصريد البحى بناكرلاتي مول-"وه المُصف كلي تونياز نے پکڑ کردویارہ بٹھالیا۔

" نخسرها \_ كمال جائے گاتو \_ يسلم بي چوث كلي ہوئی ہے۔ میں جا یا ہوں ' جائے بھی بٹالاؤں گا اور تیرے زخم کے لیے کوئی ٹیوب بھی لیتا اوں گا۔ پھرا ہر

المارشعاع تبر 2015 227

المدفعال ستبر 226 2015

كوئى تھے لگ كياتوخوا كؤاہ ش-"دہ بزيرا مايا برجلا كيا توقففته كيليل يرهمياتي مسكرابث مزيد كهري بوكئ-

فنفخة كي اميدس شديد بايوي من وصلى جاري تعیں کہ اس دن اجاتک بیغیر کی معدید بندی کے ہی ووسب ہو گیاجس کا تظار اور تیاری وہ بچھلے کی ماہے

ہوا کھے اول کہ اس دن حند کے پاس محفوظ تمام رقم خرج مو چکی تھی اور ساری دو پسر بھوک برداشت رنے کے بعد بے شدت شام کے منتقر تھے باکہ چن مطے اور ان کی ال کھاتا<mark>تیار کرسکے</mark> ان کی تفتگو ے مطفتہ ملے بی اثران الا یکی تھی۔ اس لیے حول بی نیازرات میں گر آیا اس کی اداکاری شروع ہو گئے۔ تاز كے كے كمانا لينے كريمانے اعلى ده قوراسى چكرا ر کر گئی تھی نیاز کے تشویش سے بوچھنے پر بردی مصوميت جواب وا-

" کچه خاص نبیں بے بس دہ طبیعت کی خرابی ک وجے میج کے کام نمیں کر حکی مال \_ توسرا کے طور ر آیاندویر کا کھانای بد کروا \_ شایدای وجے

نياز كاضبط عدلاجرود كمدكروه اي جالا كارتازال جونمی اہر نظی \_ انور کو کھانا لے کراس کے کمرے کی طرف جاتے رکھا۔ مالاتک انسی فکفتے کے کمانا تكاكتے كے بعد كھانا لينے كى اجازت محمى مراس دان بھوک کی تک نہ لاتے ہوئے وہ ال کے روکئے کے بادجود كماتالين جلاكيا\_ايك واس كاس ديده دليري نے ظلفتہ کو سخت آؤ ولایا تھا اور سے المجھی المجھی بوغوں عریاس کی بلیث نے اس کے دے سے اوسان بھی خطا کردیے اور دہ نیاز کی موجودگی کو یکسر でしてとりしんとりいいと

"اتن جرات تيري كد ميرے كے كى كوئى البيت اى نمیں رہی تیرے نزویک \_ ساری ہنٹریا خالی کر کے جا رہاب تدیدے \_ مغت کا مال سمجھ لیا ہے کیا \_ ؟"

ی کاظ کے اس کے اتھ میں مکڑی ٹرے کو ہاتھ مارکر برین کرنے کی نوردار آواز کے ساتھ حنداور۔۔ نیاز بھی کرے ہے نکل آئے اور اسے و کھتے ہی شکفتہ كواحساس موكياكه جلدبازي بسوه كياكر بيتمي "خدا كے ليا الجھے معاف كردس مي غلطي مو كني "سنده جو آب كيس كى ويى كرول كي بس اس بارمعاف كروس-"وه زاروقطارردتي موت كم ربی تھی اور حسنہ اس کے یوں پینترابد لئے پر ہکابکارہ می کین نیاز تیزی سے اس کی جانب لیکا۔

وكيابات ب ملفة إلومعالى كول مانك ربى ب \_\_اورىيە رونى سالن؟ آخر كياتماشا موريا قفااوھر\_\_ ۽ '

"كوئى تماشانس بينانىسىمارى غلطى ميرى يى ب-جب آیائے مجھے ان کے کے بغیر کھانا کھائے ے مع کیا تفاقہ مجھے اے کے کھانا نسی لانا جاہے تفالبس اى بات يركاكوعمه أكيااورانهول فرث كراوي- مركوني بلت نهيل آيا! آپ ناراض نه بول ... ابجب آب سي كي ستبي كمانا كماول كي... میں بھلا آپ کی حلم عدولی کرسکتی ہول .... بھی

سي مجي بھي سيں۔" وہ ڈرکے مارے کانے رہی تھی اور حسنداس کے جھوٹ اور اواکاری پر ششدر رو گئی تھی۔ "بيه سراسر جموث بول ربى بيناز .... تواس كى

یات کا بالکل یقین نہیں کرتا ۔۔۔ تو نہیں جانتا اس نے مارے ساتھ کیاکیا جماہے۔نوکوی کی طرح ہم آئے ى كري رح بن ناز مارا كراس نايخ قضے میں کرلیا ہے۔ بحول کو مارتی ہے ' وہ تکارتی ہے ... یمال تک که اس کی مرضی کے بغیرید یکے روائی بھی نئیں کھا <del>کت</del>ے سارا سارا دن بھوے گزار دیتے ہیں۔ آج بھی یہ میں انور کھاتانے کر آرہاتھاجواس نے بالقد ماركر كراويا- تم ميرانقين كونياز ... يدوه مين جو

نظر آل ب\_ تم نيس جانت

شرربار نگاہوں ہے اسے کھورتے ہوئے فکلفتہ لے بنا

" سي مجھ جانتا ہوں ميں .... "اس كى تمام ياتوں كے جواب من نياز كے ايك جملے نے سارا ماحول بى يدل كرد كادوا تعا

امب جانة ونياز\_ ركب ٢٠٠٠ حد حيرى السكة عال

دسیس متی تھی بچوں سے کہ جب تمہارے ابو کو بچ كابالك كالوب فيك موجائ كالمجمح يقين تعاتم ر اورانی محت بر لین معاف کرنانیاز ایس آب اس عورت کو اور آئے گھر میں برداشت نہیں کر سکت-اينسا ته بوا براهم من بحول بهي جاون توايخ بجون کے ساتھ زیادتی نہیں بھلاعتی۔اس کیے تم برانہ الواورات اس كے چاہے كم جھوڑ آ ياكيس بھى جمال يولى ميں است كركاسكون اور برباد نسيں

ومان نے نیاز کود محصے ہوئے الکل ایے بی بات کر ربی تھی جیسے جھی ایچھے و قتوں میں کیا کرتی تھی۔ ليكن سامنے بھي كياوي نياز تھا؟

فگفته کے لیوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی جو نیاز کے منے تھتے الفاظ کے ساتھ کمری ہوتی علی تی-"ال اس كرے تو ضرور جائے كى برب نسي

اس كے لفظوں ميں مختى زيادہ تھى يا آ كھوں ميں سفاك وبال كمراكوني مخص اندازه ميس لكايا-

" م كماكم رے بونان ؟" حند كواكم مارىم لگاكه شايدات في في فلطي مولى ب مرايك ار پر وه خودتي غلط ثابت بو كني تقي-

ورفعیک کدرماموں میں "اس نے حسد کوباند سے پکڑ کردھکا دیا اور زورے جلایا۔

" مُجْمِهِ ذرا شرم نهيں آئی حند! يه سب كرتے ا ہوئے ۔ سب بتائی رہی ہے یہ مجھے اکسے تم لوگوں نے اس کی رونی بند کی \_ انور کے ساتھ ال کراہے مارا .... سارے گھرکے کام کرائے ؟ تی زیاد تال کیں اوراس نے بھی آف تک نہیں کی۔ ہرمار تھے سمجھ کے معاف کیا اور آگر مجھی میں نے پچھ کرنا جاہاتو

وه انتمالی افسوس سے اسے دیکھ رہاتھ الور حسنہ میں ا تنی بھی سکت نہیں تھی کہ سرکو نغی میں ہی جنبش و لتى اس كى مالت ب فرنياز كتاريا-" برے وعوے کرتی تھی تال آو مجھے سے محبت کے ... ميرى خاطرا يك جهور بزار سوكس بحى برداشت کرنے کو تاریخی \_ اور تواتی کم مکرف نکلی کہ ہے سكين ى لزى بعى برداشت ندكر سكى ؟ تواجعي اوراس وفت اسے بچوں کولے کرمیرے گھرے نکل جا۔ میں اور کچھ نہیں سنا جاہتا۔ "اپنا فیعلہ سنا کروہ نفرت سے منہ پھیر کر کھڑا ہوگیا۔ صنہ رزب کر اس کے ماضے آئی۔ «رب کی متم نیاز ایس جموث نمیں بول رہی ... مجھے میرے بچوں کی قسم ... جو تمہیں میری بات کا یعین شم ب توب شک انورے بوجھ لو۔ "حسنہ نیاز

مجھے بھی روک لیا۔ اس نے اور تواسی۔"

ضروري تونميس كه ايك چرو بيشه بي پيارا كه\_ ایک آنسو پیشه بی بااثر تھرے۔وقت بدل بھی توجا آ ب\_اورونت بدل چاتھا کوئلہ واس کے آنسو رو محضے کے آئے نہیں بردھاتھا۔

کے سامنے رور ہی تھی اور اس کے ول کو کچھ نہیں ہو

"اتھا\_اگرس کھاس نے کیاے وت تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم لوگوں کا اصلی چرو مرے سامنے آچاہے۔اس کیے اب برتی ای میں ہے کہ مزید جھوٹ بولنے یا شکفتہ بر الزام لگائے كے بحائے فورا" رفع ہو جاؤ ميرے كھرے \_ ش

على بھى نميں ويكھناچاہتائم لوگول كى\_ ووبر عرع برا لي الموالي ماہر کا راستہ وکھا رہا تھا۔اور وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے التحاکر دہی تھی۔

"ربوے واسطے نیاز\_اتنا ظلم ند کو-رات کاریم کمال جاش کے؟ وعده كرتى مول اب حميس كوتى شكايت نبيس موت

باندشعاع سمبر 2015 <u>229</u>

المندفعاء متير 228 2015

''ای ابت مردی لگردی ہے اندر چلیں بال!'' اے شدت ہے اپنے بچوں کی فکر ہوئی جمر کھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا گرے 'کماں جائے ۔۔۔ اس کاتو کوئی میک بھی نہیں تھا۔۔ تب ہی اس تاریکی میں خدیجہ بچو بھی کا چرو جگرگایا اور خدانے جیسے اسے راستہ دکھارا۔۔

000

فدیجہ پھوچھی اتنی رات کئے بوں تنااہے بحوں ے ماتھ اپ کھرد کھے کرریشان ہوگئی تھیں۔ مٹری زدہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر حنہ نے کھ کمنا جابا تفأنم کرده اندرے آئی تدھال ہو چکی تھی کہ ایک لفظ بھی ندیول یائی۔ اور وہیں نشن پر ڈھیرہو گئی۔ جب تک اے ہوش آیا 'انور ۔ ساری بات نفصیل ہے تھروالوں کو بتا چکا تھا۔ گھر کے تمام افراد اس وتت اس كرد كيرا ذالے كرك تھے۔ حند کی آنکھیں آیک بار پھر بھرنے کی تھیں۔ "بهت بُرا ہواہے میری بکی تیرے ساتھ \_ اور تو تے وقت سے میہ سب اکملی برداشت کر رہی تھی۔ ايك بارجحي انني محويهي كوول كاحال نهيس بتايا-رَبُّو فَكُرِنهُ مِيرِي بِحِي إلله كيابعد جب تك تيري مچوچی زندے کچے بھی ہے آمرانس مونے دے ل\_اورجهال تك نياز كالعلق بوتج يحصي يقين ب كدوه بحى جلدى سيدها موجائ كالاين زنانيال زياده ون میں رہیں کی کیاں۔" اے خوب سلی دیے کے بعد جب انہوں نے ائی بيلى أتحص صاف كرتي موئ اس كاماتها جوماتوان كے الى متاكى خوشبونے اے اس كى ال كى مادولادي حي-

000

وقت کا پہیدا پنی رفتارے گھوم رہا تھا۔ شروع کے ووجار دن نیاز کو بچوں کی کئی کھلی ۔۔۔ حالا نکہ وہ کئی مہینوں ہے ان ہے ملا تک نہیں تھا لیکن گھر میں ان کی موجودگی کا حساس تو تھا'وہ مل بحرکو اداس ہو با تکر پھر

العمل تیری کوئی بواس نمیں سنتاجا بتاحسنہ ابو پھے
تونے کیا ہے اس کے بعد بھی پس تیجے صرف کھر ہے
تکال رہا ہوں لیکن اگر تونے ایک بھی لفظ کے بغیر ام
کھرنہ چھوڑا ہے تو پس تین لفظ بول کر تھے بیشہ کے
لیے چھوڑ دول گا۔"

اس کالبحہ اتا سرد تھا کہ جنوری کی تجیستہ رات بھی مختر منی تھی۔ تین لفظوں کے خوف نے جیسے اس کی چتی سائسوں کو بھی ردک دیا تھا۔ ہرسو کھورائد حیرا چھا کیا اور جمیسے خاموتی ۔ مرف باہری نہیں اندر بھی مجرف چھے کہ ہمی چھردہ کچھ کہ ہی مربا ہرنگل گئی۔ چیسے دردا زوبند ہو کھی کہ اتحا

000

وہ لینے گھرکے باہری سیڑھیوں پر بیٹی تھی۔
رات کادد سما پسر شروع ہو دیا تعالور دہ اینے دو بچوں کو
دامن میں سمیٹے بار بار اس بند دردازے کو دیکھ رہی
تھی۔ یہ دہ گھر تھا جے اس نے بچھلے بارہ سال اپنائیت ورددی
محبت سے سنوارا تھا 'سجایا تھا اور ترج بڑی ہے درددی
سے کمی اور کو اس کا مالک بنا دیا گیا تھا۔ حنہ آگشت
مرابات کے برلے اپنا آپ وارقے کو تیار رہتا تھا ۔
لیے بوں اپنی زندگی سے بے وظی کردیا تھا کہ اس کی
شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔
کیا محبت ای بوق ہے ؟
شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔
کیا محبت ای بوق ہے ؟

جوزرای تیزمواکابار بھی برداشت ند کرسکے اور ذربه
زوبوں بھرجائے کہ جسے بھی تھی ہی نہیں۔
نیاز کا بدلا روپ ایک حقیقت تھا۔ مگر حسد اس
حقیقت کو قبعل نہیں کہاری تھی ہے بیشن آئی تھی
کہ اس کاذبی ہی اوف ہوگیا تھا اور دردا تا کہ دل پھٹا
جاربا تھا۔ تب می تلی کی کیکیاتی تواز نے اے اپنی
جاربا تھا۔ تب می تلی کی کیکیاتی تواز نے اے اپنی
جانب متوجہ کیا۔

سفيدكى مالك نياز توسارا دن دركشاب يرجو بالوروه جو رہی تھی کہ کل سامنے والول کے گھر ہو آول ... جاہتی کرتی \_اس کیے وہ بے ناہ خوش تھی مورنیاز کو ولیے بھی سازادن پور ہوتی رہتی ہوں۔" جى خۇش ركەرىي كى "او خبردار!ان كے كرجائے كى توسوچنا بھى تال-" شروع کے کھ دان خوب مزے کرنے کے بعداب نازونت ىستقے اكمركيا منفقة بور مونے لكى تھى \_\_اس كے اپنى يرانى عادت ومرط آواره بان كاچھوٹالركا! برے بھائيول اور پيو كے مطابق اس نے كرے باہر بانكاجھائى شروع كر کے مے رعیش کرتاہے سارا دن کلی کے تکڑیر بیٹھا دی \_ اور جیے بی سبزی والے کی آواز سی ضرورت الريان الرارات المالي المرين آرام عيد نہ ہونے کے باوجودیا ہرکی طرف دو ڈلگادی-الك تمبر كالفتكا بووي " بھائی اگو بھی ہے تمہارے یاس ؟"اس فے اپنی نازى نخق ہے كى تنبيه راس فيظا براوس ينديده سزي كيارے من يوجها-اثات يس با والحا مراندرى اندروه ول مسوس كرره

> بی باب ہے۔ وو تھیک ہے و دو۔ اور یہ ٹماٹ " بوجھتے ہوئے یو تنی اس نے سرسری می نظر سامنے اٹھائی تو مرسی طرح چونک تی۔ مرسی طرح چونک تی۔

جيےى فلفة كاچيو نظرا ما براحاس يل جاما-

ابوہ آزاد تھی مود محارباس کھرے ہرساہو

میں میں پر مسلم کے بٹنوں کی شرٹ جڑھائے وہ منہ میں ویہ تنگئے کو پہل ہے وہ منہ میں ویاں تھما آبوے غورے اس کھما آبوے خریدا ہوا اس کے اندر آئی۔ میلان کے اندر آئی۔ میلان کے اندر آئی۔

مریمرا گلے کی روزدہ روزانہ ہی کھے نہ کھے خریدتے ہوئے مسلسل اسے گھور رہا ہو آ۔

چاچا چاچی کے گھر بھی وہ کھانے پینے کے بہانے ان چکروں میں بڑی رہتی اور ایسے معاملات میں اے کبھی دشواری کاسامنا بھی نہیں کرنا بڑا تھا۔ کیو نکہ اس کی خوب صورتی اور اوا میں بھیشہ ہی اس کاساتھ نبھائی

کین اب وہ کھنے عام ایسا کچھ نمیں کر سکتی تھی۔ ایک شریف آوی کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ دو سراکوئی ٹھکانہ اس کے پاس نمیس تھا۔ اس لیے دوڈ تھکی چھپی مسکر اہث ہے کام چلائی۔ لیکن پھر بھی اس شام نیاز گھر لوٹا تو دہ بمانے ہے۔

اسے پوچھ بغیر بھی نہ رہ گئی۔ "ہم بھرے رے تحلے میں رہتے ہیں نیاز!لیکن

الی کوئی مجبور شگفتہ تھی۔ لیکن اس آدارہ اڑکے آصف کی
الی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اس پر شگفتہ کی
مسکراہٹ نے بارہا اے شہ دی تھی جس سے وہ اس
کی "ٹائیٹ" کوا چھی طرح پہچان گیا تھا۔ اس لیے اس
لیٹی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی ۔ چھوٹے سے پھر میں
لیٹا ایک کافذاس کے قریب آگرا۔
لیٹا ایک کافذاس کے قریب آگرا۔
خونک کراوھرادھر کیھتے ہوئے اس نے کافذا تھا لیا
فقا۔ کھول کر دیکھیا تو برے برے ہند سول میں موبا کل
فقا۔ کھول کر دیکھیا تو برے برے ہند سول میں موبا کل

کوئی بھی مارے کو شیں آیا۔ آپ کاشیں خیال کہ

ممس ردوسيول تلقات بنانے عاميس اس سوج

نمبراکھا تھا اور نیح "تمہارا آصف" فکفتہ کے لیول پر
ایک جانداری مسکراہٹ آئی وہ جانتی تھی کہ آصف
اس سامنے والے لڑکے کا نام ہے۔
حفظ ہاتقدم کے طور پر نمبر لبنی کے نام ہے موبائل
میں تحفوظ کیا اور کاغذ بھا ڈکر پھینک ویا۔
ودون خدا جائے کس طرح کاٹ کر تیبرے وان خود
کواس کا نمبر ملائے ہے نہیں روک پائی۔
دیبلو ایون بول رہا ہے؟"ماوہ ہے انداز میں کے

" خودى نمبر يهينك كربوچية موكد كون بول ربائي-

مع سوال في التي تأولاواء.

المد شعاع حبر 230 2015

ملنے کو ' دیکھنے کو بھی تی جاہتا ہے۔ تم مجھتی کیال " جانیا ہو آبواس طرح دھوکانہ کھا آ<u>۔</u> اور خوب سیق ردھا کے بھیجا ہے تھے دنے نے انی نہیں چلی تو تھے وکل بنا کے بھیج دیا۔ پر ایک بات کان ورتی ہوں کہ اگر محلے والوں نے دیمے لیا \_ یا نیاز کویا کول کے من لے احسان!اور جائے اے بھی بتادیا -چل گياتو كيا ہو گا ميرا\_ ميرے ياس تواور كوئي ٹھكانہ کہ اب میرے کھر میں اس کی کوئی جگہ سیں۔ میں دیارہ اے شلفتہ یہ ظلم کرنے کاموقع سیں دیے والا \_ اس ليے تو بھي اپنا نائم ضائع ند كر اور جو كي آياب كرك كرجا \_"ده كت بوع موز بندوبت كرك آنابول عم فون بند كرد\_ اور آج مائکل کی طرف رہے گیا تھا۔ احمان اس کے پیچے لیکا۔ رات ایک زردست ی القات کی تیاری کو-" "نُواكِ باريم غلط مجهدراب نياز من توييسب " مجھے اس سے مجھے لینا ویتا نہیں ہے۔ اور نہ ہی مي اس بارے ميں اور كوئى بات كرنا جا بتا ہوں۔ فيب گرا صحن میں۔ فکفتہ نے جلدی سے لفانے کے اندر كرے موڑسائكل بيادر كريا \_ بن جھانکاتو کولیوں کے دویے اور ساتھ ایک برجی نظر آئی۔ اس نے حتی انداز میں کتے ہوئے موڑ سائکل اشارث کردی۔وہ خاموتی ہے اس کے بیچھے بیٹے کیا۔ منه اور انور سی کہتے تھے \_ اس کالقین اور بھی پختہ عائے میں ڈال کراسے بلادیا کرنا۔وہ سوجائے گا۔ تو من آگر مے ل اول گا۔" جب فلفته نيه مان كابعد كدوه حنه كارشة دارے ایک استزائیہ مکراہث اس کی طرف احمال کولیاں چھیا کرے چنی سے رات کا انظار کرنے اور بوے تخرے کردن اکرا کر کھر کی جاہوں کا کچھا اے دکھایا ۔۔ تمرنیازے نظر بحاکر۔ نيازي عقل يرانسوس كرناوه كحرلوث آيا تعاسيج ایناسامان دیکھ کربہت خوش ہوئے۔ ملاقات كي إرب من وه حشد ح كي مجى مين ہو یا چا کیا۔ آصف سے مانا اور محسنوں سامنے بیٹھ کر باتين كرنااتناول آورز تفاكه اس كادر زياده دن سانسيس و کھتے ہی و کھتے ووس کے رشتے ہے کمیں آگے نیند سلامیا۔ فکفتہ کی دن سے آصف سے جوسوال نیاز کی راہ دیکھنے والی شکفتہ اب اس کے دیرے آنے کی دعاش مالکاری۔

"آخراس من حرج بي كياب قلفة إمراتم

كربت خوش بوااورائه كر كلے الكاليا۔ "اورسنا احمان \_ كياحال ب تيرا ؟ يون احاك. س خریت توے تال-"أے اے سامنے بٹھاتے ہوئے اس نے خوش ملے یو جھا توں سجیدہ "بس نیاز بھائی اِخبریت ہے بھی اور تہیں بھی ہے۔۔۔وہ دراصل میں انور اور علی کا اسکول کاسلان لینے آیا تھا... ان كامتخانات ويوالي بن مال!" و مرف نیازے بات کرنا جاہتا تھاای لیے آنے ك وجه تلاقى .... ماكد دُارُ يكث بات كرنے مروه بُرانه "اجھا! تودہ تم لوگوں کے پاس ہیں۔"اہے ایک گونہ سکون ملاتو دو سری طرف بے زاری بھی ہوتی۔ " خوب شكايس لكائي مول كى ميرى \_ براه بره كے ميرے ظلم كے قصے سائے ہوں سے \_ ليكن ابنى ايك بيني كارستاني تسين بتائي موك-بجائے ان کی خریت ہو چھنے کے وہ ایک وم سے شروع ہو کیالواحیان نے جمشکل اے مزید کھا کہنے " أو غلط سوج رہا ہے نیاز بھائی ... حندتے آج تك تير، خلاف كوني بات ميس ك- ميس جو مجهيا علاده الورقے بتایا \_ حنہ نے شیں۔ "وه بھی تواس کی اولادہ تاں اور وہی کیے گاجوماں سکھائے گی۔ تو نہیں جانا احسان \_ان مال بیٹے نے یل کر منتی زیادتی کی ہے فکفتہ کے ساتھ \_ ورند تو بهی ان کی حمایت نه کریا۔" " بيح أي معالمول من بهي جهوث تهين بولت نیاز بھائی \_ اور پھرتوان کا گایاب ہے کوئی سوتیلاتو لہیں جودہ تیرے خلاف سازشیں کریں ہے ، مجھنے ک كوشش كريهاني ... معصوم وه الركي نهيس بلكه حسنه اور ترے بے ہں۔ یہ تواس کی جالا کی ہے جواس نے اس طرح تخفي اتني باتون مين بينسايا كه توصيح اور غلط مين تمیزی بھول گیا <u>۔ ورنہ کیا</u>تو حنہ اور آینے بچوں کو

اگر بھولنای تھاہ نمبر کول بھٹا؟" آمف کے ذہن میں جھماکا ہوا اور وہ دھیرے سے 'احیما!توتم ہو۔۔۔ دراصل دون کے شدید انظار کے بعد میں اتنا مایوس ہو کیا تھاکہ دماغ ہے ہی نکل "اجماتوكياسمجماتفاتمني بحصى كوكى آداره الركى ؟جو تمہارے ہی مبرک انظار میں بیٹی تھی کہ جست ے کال او تی \_ ایک شریف آدی کی بیوی ہول ابدياور كهنا تمهاري ذمه داري ٢٠١٠ اور آكرتم اے رانت داری ہے محاری ہوتیں تو آج میرے موبائل يرتمهاري كالنه آتى-" آمف کے دورو جواب نے اے بل مس کرجی كريى كروا- و يكدم حُب كر كلي توده تقيد لكاكر فس اب ديب كيول موتى مو؟ احجا بعني \_ سوري ... وراصل مين حميس بيتانا جابتا تعاكد تم بهت خوب صورت ہو۔ کھ ایا فاص ہے تم میں ۔۔ دوس نے آج تک کی دومری لڑی میں نمیں دیکھا اس لیے تهماري ده شادي شده والي كوالثي بھي بھول ميا\_ تيكن يل بحى عام مركز ميس مول سين بحى تم عاموادل كاكرتم بحص عدى كوتو ..." اس نے کھ اس اندازے بات بلنی کہ فلفتہ کا سارا غصبہ جھاک کی طرح بیٹھ کیا اور وہ خود بخود سرائے کی ... پہلی ارکسی سے بات کرتے اور بات بيعالے من مزا آرہاتھائے۔ العين التي جلدي كمي راه طلة عدد سي تعين كرتي سوج كريتاوى ك- "ايك أداے كم كراس نے فوك يستدكرويا تقال احمان جلدي بي شرك ليے نكل آيا اورسيدهانياز ك دركشاك ير ينيا-نيازات يون اجانك سائد وكيد

المناشعال ممبر 232 2015

عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مُعْرِدُ \$231 233

" مل میرانجی چاہتا ہے تم سے کھنے کو \_ لیکن

"اس كے ذہن ميں كوندا ساليكا اور وہ يرحوش ہو

وہ پکارتی رہ می کیکن دوسری طرف سے فون بند ہو

أوص محفظ بعد پھرك ساتھ ايك لفاف أب

"به نیند کی گولیاں ہی .... روزانہ دواسے شوہر کی

رچی پیاو کر فیلفت نے ردی کی توکری میں سیسنگی اور

بركام صرف يهلى بارمشكل لكتاب اور پيرمعمول كا

فكفته في مجلى باربت ورت ورت واست الكوده

كولى على جائے يلائى تھى \_ اور پھرسب كھ آسان

میں لے سکااور خواہش کانشہ زہرین کراہے ہیشہ کی

"سب تميس آوان كت بين سيره لكه محى

میں سکے او کوئی کام کیوں سیس کرتے؟" آصف کے

نوچمناچاه ربي تھي آج پوچھ جيتھي-

كما واستحموك حل مل حميا \_ بي بس بس البحي

وتكر آصف سنوتو مبلو ببلو - "

جس رلكهاتها-

مكرات چرب راس كاسوال سجيدى ك كى سائ و كيا كام كرول؟ باب ' بحالي كوئي بعي مجھے كاروبار كے ليے مے دي كوتار نس بے اور توكى اس تعلیم کے ساتھ مجھے مل نہیں علی۔ ایسے میں گلی کے کور پینے کر آوارگی کی جماب نہ لکواوں خور ہواور کروں کیا۔ "اس کا لہے انتہائی پر مردہ تھاجو شکفتہ کو

بالكل اجعانيين لكا-وركول فكركرت بوتم يس بول ناتمهارك ساتھ\_ محبت كرتى مول تم ب اور جا بونيا كھ بھى کے تمہارے بارے میں ۔ بھی تمہیں تنامیں چھوٹدل کی۔"

وتو مرساك كول ميں جلتي ميرے ساتھ \_\_ كيا مے گا حمیں اس بڑھے۔ عمریں دکنے ہی زیادہے تمے عبی کے برابرہوتم اس کی۔۔اوراس كے ليے برار مجھے انكار كردى ہو جكہ تم جائى بھى ہو كداب من مزيد تمهار بيغير نمين روسكا-

اس نے زوم مے بن سے کتے ہوئے رخ پھرلياتو ورواشت سيس كركي-

"سب جانی ہوں میں میرا حال بھی تمے کھ مخلف میں ہے ارکیا کول \_ ؟اچھی خاصی موتی آسای ہے۔ یوں چھوڑ کرچلی کی او کچھ ہاتھ مسی آئے

"الته توتمارے الب مجی شاید کھے نہ آئے ،جس طرح لای شرای بولی بوتم ... درا سوی اکد اگر کل اے اچاک ای پہلی یوی اور یے یاد آجا س اور ن الميس والي لے آئے تو كيا حشيت رہ جائے كى تمهاري \_ ؟ النابيه جولا كحول كا زيور اور قيمتي سلان الحد آراب\_ان عجى جاؤى-"بات مي اس كاوم تفا- فكفته سوي رجور موكى اورده كمتاريا اور پھرجب مس ممے كمدربابوں كر بجے اور كھ حسن طہے۔ جنتاے <sup>ع</sup>بت ہو گاہارے کے \_\_

مِس كُونَى اخِيماً مَا كاروبار كراول كااور بنسي خوشي جي ليس

مے ہم دونوں \_\_ پر حمیس تومیرااعتباری نہیں ہے۔ مجھ سے زیاں دولت کی بڑی ہوئی ہے ۔۔۔ بھلے اس کے لے جھے ہی گنوادد۔"وہ غصے بولاتواس نے جلدی ے ہتھیار ڈال دیے۔ اعتمام بھے تھوڑاسا ٹائم اور دیسے چند اور چزیں

بۇرلول اس دھے نو چرجوتم كموكے وي كرول

اس فے محراتے ہوئے تجویزدی۔

وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ عورت سو کن کے نام ے دور کیوں بھاکتی ہے۔اس کا دل اتنا چھوٹا کیوں ہو حاتا ہے \_ كونك مرد كا ظرف چھوٹا ہوجاتا بالساسے جارشادیوں کا حکم ریائی تویاد ہو تا ہے مگروہ

انصاف کرنا بھول جا آہے۔ بچوں کو بھی اپنا باپ محمر اسکول اور اسکول کے دوست بری طرح یاد آرے تھے اور اب توان کے پیر بھی ہونے والے تھے نعمان اور عثان کوتاری کرتے د کھتے تو ہاں کے سر ہو جاتے ، لیکن وہ بھی کیا کر عتی

ملے ہی خدیجہ چھچی اور احسان پر جوان کی دجہ سے بوجه تخااے بخول احساس تھا۔ اب مزیدوہ بجول کی کابوں مونیفارم اور اسکول فیس کاباران کے سرمیس والناحابتي لحى...

احمان نے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجودان دونوں کا داخلہ تعمان عثمان کے اسکول میں تی کردا دیا تخابان کے احسانوں کا بوجہ برھتاہی جاریا تھااور ساتھ دن کی شرمند کی بھی ۔۔۔ اور سے سلمی کا روب ۔۔۔ جول عی احسان ان کی ایک اور ذمه داری این سرلیتا اس كے باتنے كى شكنوں من كچھ اور اضافہ ہوجا يا تھا۔ ''میری انوتو زیادہ کے لاج میں تھو**ڑے ک**ونہ گنواؤ ۔۔۔ شروع شروع کی مسکراہٹ اور نرم گفتاری کی جگہ اب مدوقت چرے کے بڑے زاولوں نے لے ل

ایے میں صنہ کوشدت ہے اپنے گھر کی یا دستاتی '

بعرضال آلكداب وكربعياس كاكهال رباتفا-نیاز کے لیے اس کے ول میں کوئی خوش فنمی بجی مقى اورنه ى خوش اميدى .... وہ جانتی تھی کہ اب باتی کی زندگی اسے یو نمی ماضی اور حال كى دوروب مكوار برنظے ياؤں علتے كزارنى تھى-مجھی تشکر اور مھی ندامت کے احساس سے کرون يوسى جھكائے رکھنى تھى ... كونك واليى كے تمام وروازے اس کے لیے بند ہو مکے تھے۔

اس کی مجود عزت انس کو مجیاب کسی مسافر کے يلننے كاانتظار نہيں تھا۔

"كمال بإيملي جائے لي كے نيندى ارجاتى تھى \_\_\_اوراباس زورے آئی ہے کہ ہوش ہی تہیں رہتا ....ای کے میں نے سوجا ہے کہ آج جائے وہر ہے پول گا۔ برے دن ہو گئے تیرے ساتھ باتیں كرفي كاموقع بي شيس ملا-"

اس دن نیاز نے کھانا کھایا تو اطمینان ہے کتے ہوئے برتن اٹھاتی شکفتہ کویاس ہی بٹھالیا۔ وہ اندرے تى بحركريد مزاموني اليكن بظاهر مسكرا كريولي-

"كيول شيس .... ميرا بهي بهت ول جاه ربا تها آپ

'توکهاکیوں نہیں ... بندہ ساری رات جاگ سکتا ے محفے سننے کے لیے "اس نے کری نگاہوں سے اے دکھتے ہوئے کما تو مجبورا" اے شمانے کی اداکاری کرنی بردی .... اور نیازاس کی اس ادار بھی فدا مو كيا- پر كياره في كئ اس كي ياتيں سنتے سنتے متكرامتكرا كرجزت بمحاد كصفه لكف تضاتب كبين جأ اس كاجائے منے كامود بنا۔

مُلَفْة شَرِّر رَبِي كِن كِي طرف جِلي كَيْ إس ك جاتے ہی اس کے موبائل کی میسیج ٹون جی - نیاز عائك كاانظار كرربا تفامواكل الفاكرمسيج يزه

"كام موكياكيا\_كب تك آول لبني\_"

" نهيں ، نهيں ساجد \_\_\_ تجھے يقينا "كوئي غلط تھی ہوئی ہے۔ بھلا اتن رات کو ہمارے گھرے کون نکے گا؟"اس کے اظمیتان دلانے سرساعد تومطمئن ہو كيا\_ محراب به پيغام رده كروه خودا به كياتها\_اي لي شكفته آلى يوجع بناندره كا-

وہ مخضر سایغام اے جونکا گیا تھا اور بے اختیار ہی

رشارُدُ سابی اور زبورات کی کسی دکان کا جو کیدار

اے رات ورکشاب سے لوٹے ہوئے سامدے

تھا- دو مرے چوکیدار کی چھٹی پر بھی کبھاراہے دیر

تك ركنار تأتفا-اس رات بهي وه در كاوث رباتفا

جب نیازے دروازے سے اے کی کے تطفے کا کمان

موانکین رات کے ؟ مجراب لگاکہ شایداے وہم موا

ہے۔۔۔اوراس وہم کی تصدیق اس نے نیازے جاہی

بونےوالیالاقات او آئی۔

" شَلَفت بيدلبني كون بي اس نام كي سملي كالو تونے کہمی ذکر نہیں کیا۔"نیاز کا حملہ انتاا جاتک تھاکہ اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ محرواغ شاطر تخااس کے یو کھلا کربتاتے بتاتے بھی بات بن بی گئی۔ "ال وہ مری رانی سلی ہاں! جاجا جا جی کے محلے میں بی رہتی تھی۔ بوی دوسی تھی ہم دونوں ش \_ يحرش شادى موكرادهر آئى تورابطه بحى حتم موكيا اباس نے مواکل لیاے تو پھرے کی شپ ہوجاتی ہے۔ مگر آپ کول پوچھ رہے ہیں؟" اپیغام آیاہے تیرے مبرداس کا\_ کی کام کے

ہونے کا بوچھ رہی تھی اور یہ بھی کہ کب آول \_\_ واواخيا\_ اجعا! ووراصل آفكاكمدري محالو ميں نے كماكد آب معوف ہوتے ہيں۔جب كام ولا بلکا ہو گا تو بتاؤں کی \_ اس بارے میں بوچھ رہی ہو گ-"اس فاس فوب صورتی سے وضاحت دی کد اس کے ول میں ابحرتے تمام شکوک وہی وم توڑ گئے \_اوروه الك دملكا تحلكا بوكل

"بال توبلا لے تال سی بھی دن کھر ۔۔ می آجاؤل گا۔ اتا کام میں ہے آج کل \_ اور بال ایک

المارشعاع ستبر 2015 235

المناشعان عمر 2015 234

صروري بلت توجي تحجي بتاناي بحول ميل-"وه رهيان تقير الفااور المارى ع كوئى يكث تكلي لايا-"بيدولا كاردى إلى - كالم ميني بلے كى دوست كو اوحار ورے تھے \_ وی والی کے بین اس نے سخل كركه ل\_" بیاری تفصیل نے شکفتہ کی آنکھوں میں چک بھر دی تھی۔اس کے سوتے بی اس نے آصف کومیسیج

وورات شايدان كى زعركى كى سب الممرات مگفتہ بنا ہے چنے ہے نازی آمدی مختر سی

رات کے تونے ارم یکوہ لوث آیا۔ "ائىدىركىللكادى\_؟"اسى فى چۇرىخىى موال كيا تعل نياز تعكاما والسرر لينت موع بولا تعا-"دوست كى كارى آئى منى-كل بارات جانى ب

تھی۔ کھانا وہ کھاکر آیا تھا۔ اس لیے پوچھے بناہی جِلدی سے جائے بنالائی۔نیازنے دیکھی توب زار ہو

لائى ب توخودى إلى لے ميرايالكل ول سي جاءرا اس ٹائم جائے کا۔"وہ کم کر کرد شیدل کیاتووں دوالی ہوگی۔سارا پلان چوٹ ہو آ نظر آ رہا تھا۔اس کے معوفت كالدوكهانا مجيورى بن كئ-

مرضاط آيام والقاكداس ك بيني وحقىى جاری تقی اور نیاز آنے کا نام بی شیس لے رہا تھا۔۔ اورے آصف کے بغالت

اس ک\_اس لیے امیر جنسی میں تھیک کن پڑی۔ محقرماجوابدے كراس نے أعمول رياندر كالي-ملفته كواس بي كياليان العادات تواني يدى

ووكال والى يوجه توليما تعاكم ازكم اسبنا

"اسے بھی آج ہی کیٹ ہونا تھا۔" وہ بروطاتی برال سے دہاں چکر کلٹ رہی تھی 'بالآخر

"دوز خودیتے ہیں ای مرضی ہے۔ آج میرے

لے لی لیں محر تو کیا ہوجائے گا۔اتنے شوق ہے بناکر لائی ہوں اور آپ منع کررہے ہیں۔"اس نے منہ يسوراتووه سريكر كراثه بيشا-"اجھالما!لاوے .... لی لیتا ہوں۔"اس کے کب يكرف روه خوشي خوشي كام نمثان كاكمه كرجلي مي تووه مندبنا كرجائے عرب كب كود كھنے لگا۔ جس سے

كالمرج واقعي اس كابالكل مود سيس تقا-لیکن اگرنہ پتاتو شکفتہ کے تاراض ہونے کا خدشہ تھا\_اور پھراے منانے میں نہ جانے کتناوت لگ

اجانک ایک ترکیب فے اس کی ساری منفش دور كردى-اس في كلى درازى دوائيول كاديا نكالا .... اوراے خالی کرے تمام جائے اس میں اعدیل دی اور فيا والي ورازيس رك كروه اطمينان سے ليك كيا اور شکفتہ کے آنے سے پہلے ہی وہ کچ کچ کمری نیند سوچکا

" خدا حافظ نیاز علی \_\_ این بے و توتی اور مردانہ خصلت مجور بت مأته دیا تم في مرا مر مس تم جستی ب وقوف ہوں اور نہ بی مرور انانوں کی رکھ ہے مجھے 'اس کے تماری طرح کھائے کا سودا نہیں کررہی۔امیدے اس خود غرضی ك لي تم جي معاف كردوك

اس فے خالی کپ کودیکھتے ہوئے ایک استہزائیہ نظر اس ير والى اور ابنابيك الفاكراس كمركو بمشك ليحجفو ژويا-

رات دُيره بح كاونت تفاجب علق كوختك كرتى باس نے نیاز کو گھری فیندے جا گئے پر مجبور کردیا۔ جب ے كرمياں شروع مولى تھيں شلفت اس كى سائيد نيل برياني ضرور ركھتى تھى بى مراس دان اپ ی چکروں میں بالکل فراموش کر بیٹھی اور ویے بھی جسے اس نے اے جائے میں فیند کی کولی دیا شروع كى تفى وورات من المسابق كمال تقا-

سائیڈ ٹیبل خالی دیکھ کرنیاز خود ہی اٹھ کر کچن کی طرف جاربا تها... كيونكه اس وقت ده شَّلْفته كي نيير خراب شين كرنا جابتا تفا\_جب اجانك بي اس كي نظر بسترريدي ... دوسرى طرف كاخال بن اسے چو تكنے ر مجور كركيا ... فكفته بسرر ميس مفي ده بهي رات

الله خيركرب\_وہ فحك توے نال!" اسے بل میں فکرمندی نے آگھرااور باس کاشدید احساس پس پشت جلا گیا۔جلدی سے ماہر نکل کر کجن میں جھانگا' پھر ماتھ روم \_ ایک کمرہ ' دو سرا کمرہ ' جھت ....غرض کے بورا کھر جھان مارا 'مریشانی سے نیاز كا برا حال تھا .... اور عجيب عجيب خيالات جنهيں وه سوچتا نہیں جاہتا تھااس کی ذہنی مسلح کورا گندہ کررہ تے کہ مجمی دروازے ر زور داروستک ہوئی۔

کی خوش امیدی کے سائے میں وہ جلدی ہے وروازے کی طرف برھاتھا۔ محموروازو پہلے ہے کھلا ماکراس کے پیروں کے نیجے سے جیسے زمین ہی سرک گئے۔ کھوتے کھوتے انداز میں اس نے وظرے سے وروازه كهول ديا-

"نیاز بھائی ... وہ بھابھی !"بو کھلاتے ہوئے ساجد

نے اے ہوش کی دنیا میں دالیں ٹیخا تھا۔ وكيابواساجد إلوامنا كهرايا بواكيون ٢٠٠٠

''وونیاز بھائی \_\_ میں نے ابھی شکفتہ بھابھی کوبس اڈے کی طرف جاتے ویکھا ہے۔ میں ابھی دکان ہے آ رہاتھا 'بڑی مشکل ہے سائکل دوڑاتے آپ تک پہنچا ہوں ....ان کے ساتھ وہ لفنگا آصف بھی تھا۔ مجھے دیکھ كرانهول في جلدي سے جادر ميں منہ چھياليا۔" ماجدت جعجكت موئ اسے بنایا تھا كونك آخروه اس كى بيوى تھى .... اور ساجد كوئى بجد تو نهيس تھا جورات کے اس پیرا یک شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ ہونے کا مطلب نہ سمجھتا ۔ غصے اور زلت کے حیاس ہاس کی کنیٹی کی رکیس پھڑ کے گلی تھیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔

" محجے بكاليمين بسماعد!كدوه شلفته اور آصف يى

كالراال يس اليدير بينج كرانيس زياده مشقت نيس كرني روی تھی۔ شکف کاوشر کے اس بی دودونوں انہیں مل فن تص شَّفته كود كي كرنياز كب خودير كياضبط كحو بیٹا \_ اوراے بالوں سے پکڑ کربوں جھٹکا ویا کہ وہ لژگھڑا کرزمین پر آ رہی۔اس کافشار خون خطرناک حد تک بلند تھا اور جڑے بول تنے ہوئے تھے کہ اے وكم كرخوف آرماتها - شكفته بحى اسيول آفت تأكياني کی طرح مربر کھڑاد کھ کرزردبر گئے۔وہ توب فکر تھی كداب وه منبح بي ملك نبين النف كا \_\_ا بول اجانک سامنے اکر جینے اس کے جم کاسارا خون ی فجر

تے ؟"ضبط كى كڑى منزلول سے كزرتے اس نے يوچھا

" بالكل نياز بحالَى ، مِن اسْمِن احْجِي طرح پهچانا

نیاز کابس نمیں چل رہا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ

"تم م توسورے تھے میں نے خود تہیں چائے میں نیند کی کولی دی تھی پھرا تنی جلدی کیے ... ؟ شديدخوف ك زيراثروه بوهياني من ايناي راز افشاكر كى تھى \_\_ اور نيازىر جيے ايك اور يما روث

" توروز مجھے جائے میں نیند کی گولی دی تھی؟ باکہ میں سوتا رہوں اور تو نے فکر ہوکے کس حد تک لرے گی تو شکفته پیسی من حد تک؟"

وہ نفی میں سربلا بانفرت اس کے کم عمر خوب صورت چرے کو د کھ رہاتھاجس پر اس نے جان لٹائی عى اوريد لے من

"كيام له نبيل كيام ن تيرب لي شكفت. کس چزی کی رکی تیری زندگی میں ؟اس بدھے نشنی سے بحایا تھے یہاں تک کہ تیرے لیے این يوى بچول تك كو بھى چھو ژويا .... بر تو پھر بھى ميرى ند موسكى ... و معراب وكلما بينكار دا تعا\_لوكول کا ایک وسیع ہجوم ان کے گروجمع ہوچکا تھا۔ اور

آمف بعی اس کے ساتھ تعلد نیازاے کوئی نتصان نعي بناسكاقا-اس كاكوا بواحوصله بحال بوك

لكاورون تراسك مائ أكمزى مولى-"اورتم خود کے - مونیاز علی میراتسارات مرف چدر میتول کاساته تفاده بھی مجوری کا۔۔اور اس رحميس اغافسوس مورما يسبيك تم في ال عورت كے ساتھ بوفائي كى ۔ آدھى رات كوؤيل ورمواكر كے كرے فكل ديا۔ جس في مارى عر تماری فدمت کی عمے محبت کی اور تمارے سكون كے ليے ميرى زيادتياں بھى ديب جاب برواشت كرتى رى \_ اور تم في تواے سرا ساتے ہوئے صفائی کاایک موقع بھی شیس دیا \_ اور تم کتے ہو کہ ب ب تم نے مرے کے کیا؟"اس کااسترائے تقہ الطائد فحاكدتهم ماعول عرور تك كونجتاريا-اليمب تم عمر الي تمين بلك مرف ال لے کیا ہے ۔ اپ لقس کے اتھوں مجبور ہوک تم مجے کمین کررے موجبکہ تمے زیادہ کمینداورے غيرت وم السوراس مراس مين و كلا-"

اے اب نیازے کھ لیمان انس تھااس کے سیق محلے کے سے پول دیا اور نیازاس ملسر مل بولى ظفت كوجرت وكيدربا تفاجس كى زبان كا شد اجاتک زہر میں بدل کیا تھا اور اس پر اس کے انكشافات والمي

"توكما\_ جولوك حندكيارے على كماب جموث تما؟"

"جهے کیا پوچھے ہو؟جب تم اسے ساول میں بھی اٹی بیوی کو نہیں جان سکے ۔۔ "اور نیاز کے منہ پر جیے کی نے رکھ کے طمانچہ دے مارا تھا۔ کہ دہ ائی جكد ال تك نبيل سكا-ساود في آمف اس کابیک چین کرچیک کیاجونفذی اور زبورات بحرا

آصف بي بس كموارباكونك كماني كل على تقى اورلوكول كے جوم يس اس كافرار كاكوكى راسته نيس بيا تعالم نیاز فروی کمرے کمرے اے طلاق دے دی

\_ مرطَّفة كي آكمون من انا تمنز تفاكدات لكا جياس نظفة رنس بلدخودات آپري تحوك ديا مو-

000

اجوم چھٹ چکا تھااور آکاد کامسافروں کے سوااب

ساتھ کانی نہیں ہے؟" مان بحری نظوں سے اسے دیمتی پوچھ رہی تھی-مرده جران رو كئ جب اس كے باتھ يرا بناباتھ ركھنے كے بحاتے وہ اے جھٹك كرور عاكم ابوا\_

وہ دونوں طوفان کے بعد کی کی خاموشی میں بیٹے ہر تنابغ تص آصف كى حالت اس كئے مع مسافركى ی تھی کہ جس کا اختائی قیتی سامان عین منزل کے قريب تائيج كرچين كيابواوروه بالكل خالي اته ره كيابو-انسوس تو فلفته كو بھى بہت تھا۔ كين اس زوادہ خوتی اس بات کی تھی کہ نیازے اس کی جان بیشہ کے لیے چھوٹ کئی تھی ۔ اور اب آصف اور اس کے درمیان مجمی کوئی نہیں آنے والا تھا۔ یمیات اس نے اواس بھٹے آصف کو بھی سمجھانے کی کوشش

" چھوڑو آمف .... جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ افسوس مجھے بھی ہے ان زبورات اور پیموں کے جانے کا \_\_\_ ائ منت ے پانگ کے یں نے سب کھ ماصل كالحارر فم مرب ماته وورج مرب ليب معنى ب\_ كياتمهارے ليے ميري موجودكى ميرا

"دلغ تحكب تيرا؟ توكمال كى مس ورلدبك تیرے لیے میں کر والول کو کھ دول ارے تھے جیسی مندلگانالبندند كرول مركى عربت بناناتودوركى بات ب لوكيا مجى تحى كه بن تيرك يتحييه وال-؟ ەاس كى خوش مىي رقىقىدىكا كرىسا \_ بالكل ويهاى مي كادر قبل وفيازر بنى مى اسك

" وي تو بري حالاك بنتى ب اور اتنا بهي نسير محى كدودقدم جل كراس ردكنى كوشش بى كرايتى مجی کہ آیک شادی شدہ عورت سے میراکیالیتا دینا اورنہ ہی زبان میں اتن طاقت کہ آخری باراہے - فحک ب کہ تو خوب صورت بے ۔ براتن مجی نہیں کہ ۔۔ وہ تو تیرے شوہرکے مل پر نظر تھی اس اس نے سم کراردگردد کھاکہ کی کورد کے لیے لي تخفي بينسانا يرا \_ اوراقي البس كيا مجي \_ خود يكار سكے \_ ليكن ہروار كوئى نياز قرشته بن كر پہنچ جائے ؟ ہزاروں کو الوینا چکی ہے جربھی جھے امریس بائدھ

منروري نيس 🗈 🜣 ائي زيان ہے ادا ہوالفظ لفظ منے کی التجاس " مردی ہے کیکیاتی رات اور اس کے بھوکے بچے کون سالحد تفاجب ورات این تمام ترجز تیات کے ساته اس کی یادداشت پروستک شدوجی .... اوراس کاجی

جابتاكه وداينا سرديوارش ديسارك محبت توحشہ نے کی تھی تھی اور انمول ۔۔ جس نے خود تکلف سم کرنیاز کو سکھ دینے کی کوشش کی

وہ جلتی جائتی آ تکھوں ہے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جے اس کے مقدر کافیصلہ کرنا تھا۔



وہ اس کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ مرخدا جانے آصف زیادہ پھرول تھایا اس کے کرموں کا کھل کے وه ذرائجي شيس بكهلا-

اس كاانداز تخاطب ہى نہيں بلكہ دہ خود بھى سرتايا

بدل چکا تھا ' شکفتہ کے اے جانے کے تمام دعوے

دهرے کے دهرے رہ گئے ... پر بھی یقین تھاکہ آ

کے ہی نمیں دے رہا تھا۔ وہ میٹی کھٹی آ تھوں سے

"وكي فكفتر مير ماتي اوريد دُراے ندكر

اس فے برے ہی اظمینان سے جسے اس رکھواتا

وخدا مح کی آصف اِتم جانے ہوتال اِتسارے

ہوالمانی اندال دیا تھا۔ وہ تڑب کراس کے قریب آئی۔

سوا مراکونی نیس ے نے کھرے نہ محکانہ میں وعدہ

كرتى مول تم جيسا كمو كے ميں ديا ہى كول كي-

میں سے چاہیں تال بعد کموے کما کرلاووں کی

\_بس بحص جھوڑ کے نہ جاؤ \_ ایک احسان کرو جھورا

مس بهلے ہی تجھ سراینا برطوفت بریاد کرچکا ہوں۔ دودن

بعد بغي مي موناتها توابعي سي يطامول-"

اے دیکھری تھی۔

ارے چھوڑ\_بلاکی طرح چسٹ ہی گئے ہے جان کو " اس نے ارد کرد کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھاتو چوکٹا ہو گیا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مب خدائی فوج دارین کران کے معاطم میں ٹانگ ا ژاتے ٔ وہ اینا ہاتھ چھڑا کر سرے دوڑ کھڑا ہوا۔ فکلفتہ م کھٹی کھٹی آ جھول سے اے خودے دور مبت دورجا آ

اس کے ادھ مونے وجود میں اتنی ہمت بھی نہیں

المندشعاع ستبر 239 239

المدول عبر 238 2015



ہیں۔ میں اس لا کُق ہوں کہ مجھ پر تھو کا جائے اور مجھے چھوڑ ریا جائے۔''

۔ نیاز ہے بس سااس کے قدموں میں آبیٹا' اور بھلے چرے کے ساتھ دونوں اتھ اس کے سامنے جوڑ

تو میں بانا ہوں بہت مشکل ہے اور جھے ایک موقع وے \_\_ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا اپنے جرم کی اللی کا \_\_ اور تیرادا من خوشیوں ہے بحرنے کا ابس ایک موقع \_\_ ورنہ ساری زندگی تجھے دیے زخموں کی تکلیف مجھے جینے نہیں دے گی ۔۔۔ وہ امید بھری نظروں ہے اسے دکھے رہاتھا \_\_

اور وہ اس کے بندھے ہاتھوں پر چہو ٹکا کر پھوٹ

۔ وہ اس کے ماجھ چلنے کو تیار ہوگئی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ کمی اور کے در پر مجبور بیٹھی تھی۔ اس لیے بھی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کوباپ کے

ساتھ مال کا پیار بھی ویاجائتی تھی۔ بلکہ اس لیے کہ وہ آج بھی اس سے مجت کرتی تھی اتنی ہی شدت سے \_ اور یہ وہ واحد کام تھاجو وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرتی تھی \_ لیکن اس سب کے باوجودوہ اب بھی اس پر پہلے کی طرح اعتبار شیس کریائے گی \_ یہ اس کا خیال تھا۔ مگر کون جائے شیس کریائے گی \_ یہ اس کا خیال تھا۔ مگر کون جائے کہ آنے والے چنر میں دیا سالوں میں وہ اس پر پہلے ہے بھی زیادہ اندھا اعتماد کرنے گئے۔ کیونکہ وہ حنہ

 بار آک مل توسی یار۔ "اس کی منظر تگاموں نے در سے افور تک کا سفر کیا۔

سے بورسی ہے۔ انوراہمی تک اس کا ہاتھ تھاے کھڑا تھا۔ وہ تکی کی طرح نا مجھ نہیں تھا۔ سب کچھ اس نے خود اپنی آنکھوں ہے ہوتے دیکھاتھا۔ اس کیے دہ اس کا چھوڑ کریپ کے پاس نہیں جاتا چاہتا تھا۔ حالا نکہ اس کا دل بایہ سے لمنے کے لیے ہمک ریا تھا۔

اس نے امید بحری نظول ہے ماں کو دیکھا 'اور حنہ سنگدل تو بھی بھی نہیں رہی تھی جو اے مزید من رکھ جد والت

آزائشِ مِي وَالتي-

سری جنیش ہے انور کواس کاسائیان اوٹا کروہ تھے قد موں ہے اپنے کرے کی طرف بردہ کی تھی۔ اور سنٹے کو ہینے ہے لگاتے نیاز کواس کی تھین اپنی رگوں میں اتر تی محسوں ہوئی۔

می ارتی محوس ہوئی۔ حضہ ویہ سمجھ رہی تھی کہ اپی پر رائٹ شفقت ہے مجور ہو کردہ صرف اپنے بجال سے لئے آیا ہے اس

اپ مان بچی کری پر بیفت دی که کرجران و گئی۔ سچرا محبوب نہ سی فاوند واب بھی ہوں کیا و مجھے ایک بار معلق ما گئے کاموقع بھی منیں دے گی؟ اس کے لفظوں سے جھلتی ہے کی نے جیسے حت کی ساری بمت بی مجھ والی وہ اس کی گرفت سے اپناہا تھ بی نہ چھڑا کی۔

" هي جانا ہول حند! اُو بجھے بت فقا ہے۔
اور په تیرا ظرف ہے حند ورند اگر ساري عمر کے
ساتھ کے بعد بھی کوئی بجھے ہوں دلیل ورسواکر اتوشایہ
عن ساری ذشرگ اس انسان کی شکل مجی نہ دیگھا۔
علی ساری ذشرگ اس انسان کی شکل مجی نہتے جھو ہی
خرف عن اور محبت عن تو ش مجی تجھے جھو ہی
نہیں بایا حند ۔! "اس کی آنکھوں عین تجھے آج اپنے
تہرے پر استہزائیہ مسکر اہث ۔ وہ جیسے آن اپنے
آپ پر مس کر اُلہا ہی خال اڑا کر ۔ خود سے انتقام
لینے سر تلاہوا تھا۔

۔ میکننی راتوں سے میں ایک بل نہیں سوپلا ۔۔ افت نے جیمے میرے قدموں میں انگارے بچھادیے

部

المدشعال عبر 2015 240

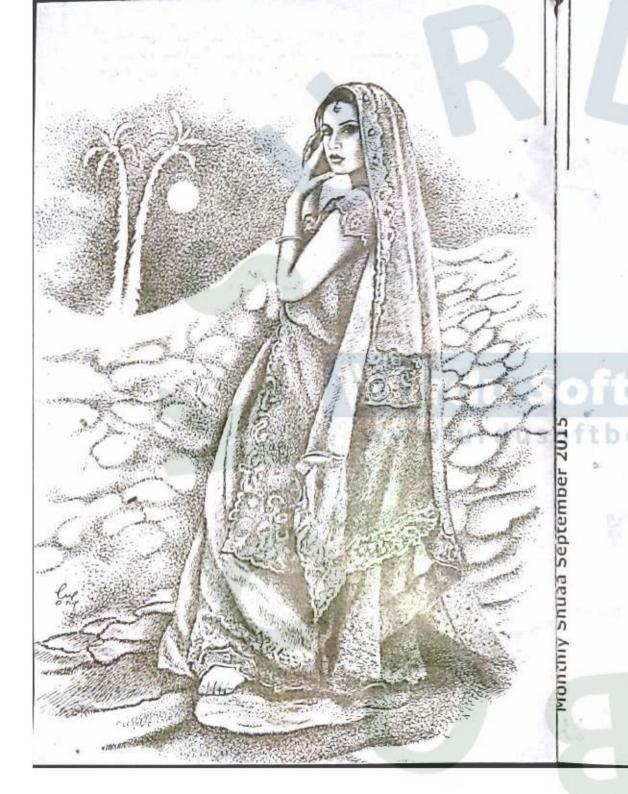



اورا مرتعنی عافیہ بیلم کی اکلوتی بئی ہے۔ فارہ کے ساتھ یونیورش میں پڑھتی ہے۔ عافیہ بیلم اس کا آئی سیلیوں ہے زیادہ ملنا جانا پیند نمیں کر میں۔ اس کے علاوہ بھی اس پر بہت ساری پابندیاں لگاتی ہیں جبکہ اورا خودا متاداورا تھی لڑی ہے۔ عافیہ بیلم اکثراس ہے ناراض رہتی ہیں۔ البت بی گل اس کی تما بی ہیں۔ فارہ اپنی ثبینہ خالہ کے بیٹے آفاق بروائی ہے منسوب ہے۔ دوسال پہلے یہ نبیت آفاق کی پندے ٹھرائی تن تھی محر اب دہ قارہ ہے۔

خزہ مٹمینہ اور نے کے بھائی رضاحیدر کے دوئیے ہیں۔ تیمور حید راور عزت حیدر۔ تیمور حیدر برنس مین ہے اور بے حد شان دار برسالٹی کا مالک ہے۔ ولید رحمٰن اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس سے حیثیت میں تم ہے تکردونوں کے درمیان اسٹینس حاکل نمیں ہے۔ نیمو کے بیٹے ہے قارہ کی بس حمنہ بیایی ہوئی ہے۔

ون اپنی آنکھوں سے پونیور شی میں بم دھاکا ہوتے دیکھ کراپ خواس کھود ہی ہے۔ولیدا سے دیکھ کراس کی جانب لیکتا ہے اور آس سنیمال کر تیمور کوفون کرتا ہے۔ تیمورا سے اپتال لے جاتا ہے۔ عزت کے ساتھ بیہ حادثاتی ما قات دلید اور عزت کوایک خوشکوار حصار میں باندھ دیتی ہے۔ آبم عزت کھل کراس کا اظہار کردیتی ہے۔ولید ٹال مٹول سے کام لرنا قال۔

## تيسولاقيط



ماوراکی ہمات عجیب اور سمجھے ہے باہر تھی۔ " آپ كىناكياچا تى بىسى بىن دەسوال بدل بدل كرجواب اگلوا ناچاه رما تھا۔ "جو آب ایک سال سے کہ کر تھک گئے ہیں۔"اس کے جواب میں اب بھی ریٹم جیسی الجھن تھی۔ "میں توایک سال سے محبت کمیر رہا ہوں۔ کہ جھے محبت ہے۔ محبت ہے۔ محبت ہے۔" تیمور کے لب ليح مِن محبت كي شيري ي عل كي تفي-الاور مجھ دو سرے کمہ رہے ہیں کہ تنہیں محبت ہے۔ تنہیں محبت ہے۔ تنہیں محبت ہے۔"ماورا بھی ای کے اندازیس پولی تھی۔ "کسے۔؟"اس نے بہت بے ساختگی ہے یو چھاتھا۔ "تیور حیدرے..." اورانے ذراتوقف کما تھااور تیوریک دم ٹھٹھک گیاتھا 'لیکن پھرچند سینڈزک توقف ے وہ ققہ لگا کر ہنااور پھر ہنتا چلا کیا تھا۔ اورمادرااس کی بنسی پہ ضبط کرتے ہوئے خون کے گھونٹ کی کررہ گئی تھی۔ "ارے... یکے...؟ یہ اننا خوب صورت اور جان لیوا خیال کس کا ہے...؟" تیمور توجیے خوشی ہے جموم انھا "نى كل كا...!" ماورانے ديد دے ليے ميس كما-"زیکی...؟ آج تو پھرمیراحق بنآ ہے کہ میں ان کامنہ چوم لول۔" تیمور کی سرشاری اس کے لیج اور اس کے لفظوں ہے ہی طاہر ہورہی تھی۔ المين نداق نمين كردى سر\_!"اس ني چاكركما\_ ومیں بھی نداق نہیں کررہا۔ جھے واقعی ان کاخیال من کرخوشی ہوئی ہے۔ ایساخیال تو مجھے بھی نہیں آیا۔ ادراگر این کو آیا ہے تو یقینا "اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگ۔" تیمور کہتے کتے تھوڑا سنجیدہ ہوگیا تھا البتہ لبجہ قدرے مسم ی تھا۔ "وجيو بھي سے سيس بمال سے جاري جول- "اس كافيصل موزودي تقا۔ "يمال ب جاري بي \_ ؟ مُركول \_ ؟ اس مِن ميراكيا قصور ب\_ ؟ مزا جھے كول دے ربي بين؟" تيور نے بری بے جارگی کا ظمار کیا تھا۔ ومیں آپ کوسزادے نہیں رہی بلکہ سزائے بچارتی ہوں۔ اگر میں یمال رہی تو آپ کے حصیص سزاہی آئے گ-"اورانے بیشہ کی طرح آج بھی اے بازر کھنے کی کوشش کی تھی۔ ومیں نے آپ کو پہلے بھی کما تھااور اب بھی کمہ رہا ہوں۔ مجھے آپ کی ہر سزا قبول ہے۔ منظور ہے سب پھے۔ ہی آب نظرول کے سامنے رہو۔" کتے ہوئے تیمور کالبحہ کمبعیر ہوگیا تھااور ہاورااس کے لیجے کی آنج سے مزید پکھلی تھی اسنے یک وم سراٹھا کر تيمور كوديكها تفايه "میں ہرصورت بہاں ہے جاتا جاہتی ہوں۔" اور اکر کرانی جگہ ہے کھڑی ہوگئی تھی۔ ''ادے۔ چلی جانبے گا۔ مگر نکاح کے بعد۔'' تیمور بھی کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ماورانے کرنٹ کھا کے اس کی سمت ملٹ کرویکھاتھا۔ الكارك لاساجية "إلى ! نكاح ك بعد ين بن آج ياكل من عى سب كچه ريدى كروالون گا-"وه اين كرى كى جانب

المندشعاع ستمبر 2015 245

اس کے چرب پہ خراشیں نظر آرہی تھیں ہیسے کی نے اس کا چرانوچ ڈالا ہو۔ ''سیسیہ کیا ہوا ہادرا۔'' ہمورد مکھ کرہی تڑپ گیا تھا اس کے جسم کے رونگنے کھڑے ہوگئے ہیے۔ کین اورااس کے اس قدر تشویش زود سوال کاجواب دینے کے بجائے سرچھ کائے خاموش بیٹھی رہی تھی۔ "اورا\_! من آب بحد يوجه ربابول-كى كوئى جھڑا بوا بكيا...؟" تبور كى يريشانى بربرھ سكند کے ساتھ برصوری گی۔ "ال ابواب بقرا مل نے بعد دونوک سے میں جواب دیا تھا۔ "كس كالتف ؟" تبور كاسوال بواب ساخته اور حسب وقع تعا-المع آب كے ساتھ \_"اوراكاجواب البية غيرمتوقع تھا۔ "وان اے آیے ساتھ ؟" تمور کواچنجا ہوا تھا۔ اور اکیات اس کی تحقی ہیں آرہی تھی۔ "بال! این آب کے ساتھ۔ دراصل میرے چرے یہ کی اور کا چرا نظر آنے لگا تھا، مجھ سے برداشت ميں ہوا میں نے توج ڈالا۔" اس کے جواب یہ تیور کواس کی دہنی حالت یہ شک گزرا تھا۔ وحيره نوجة الليب؟ مركول يهيمس كالجحين سلجه يي تعين ري تقي-البتاياتوب ميرع چرميه كى اوركاچرو تظرآن كاتفات وه بنوزاى طرح تقى-"لكن كس كا\_ ؟" محرزبان ب سوال محسلا تها-"آپکا\_" اورائے یک وم مرافحا کراس کے چرے کی ست دیکھا تھا۔ "ميراچهد؟ آپ كے جرب ....؟" يمور مزيد الجهم كاشكار بوا تھا۔ "بال\_!" سنة مردك المحض بال كما-"اورا\_! بحص لكتاب كم آب كي طبيعت عميك نسيس ب" تيمور كي سجويس نسيس آرما تقاكداس صور تحال كوكس طري سنجال اوركياكي؟ "طبيعت عُمك عي توكرت آئي بول-"إس كى بحكى بيكى التي بنوز تحيي. ' دمیں سمجھا نہیں۔''اس نے اوراکی آنکھو<mark>ں میں</mark> دیکھیا' وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ المروايس فصل آباد جانا جائى مول- اس فيوسى تطرس جمكائ بالصله سايا تقا-"والس فعل آباد ؟ محركول اورا ؟ آب ويمال جاب كے ليے انعی جاب چھوڈ کرئی جارئی ہوں۔ "اس نے تمام فصلے سلے ہی کرد کھے تھے۔ وحكر آب ك يمال آن كاكوني مقصد تعا- آب في خودى توكها تقا؟ " يمور في اس جيسي كه يا وولاف كى تعرائے ہر مقصدے دست بردار ہونا جاہت<mark>ی ہول عمی</mark> ہرچز کو یمال ہی چھوڑ کر جارہی ہول۔" مادراجیے جے سب کھ جھوڑنے کیات کردی تھی تیورد سےدیے شنش کے تعرب میں آ اجارہاتھا۔ "أخركول إي وبتاكس بي تبور جينجلا عائس عامتا تعالم ريشال ويدلى تعى-"تبكاس كول كاجواب مرع جرعيد للهاب "ده بعد أستلى عبولي لهي-الميك چركيد دخم كرين اورا اور في بيد زخم أيد ترير ده نيس سكتا يجه من اتا حوصله نيس ب-يليزيه "ميوري كي يولا تفا\_ "بالكل اى طمع من مجى اسن چرب به آب كاچرو نمين ديكيد سكتى تقى مجمه مين مجمى اتنا حوصله نهيل تقا-"

المدشعاع حبر 2015 244

"السلام عليم...!"وه تحورًا جمحك رما تها-"پاس آؤ…"عزت نے شرارت ہے کہا۔ " تُرُول؟ كما جھے بھی گلے لگا تكم كل ؟"اس نے شرارت كا جواب شرارت سے دیا تھا اور وہ سب بساختہ فشري\_! تنهيل تهماري وو گلے لگائے گ\_"عزت نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بھیرے تھے اوروحید نے تو بول کارخ ولید کی طرف موڑ دیا تھا۔ " بُعَالَى ! بِجَ بَنَا مُن كِياالِيا مُو يَا ہِ ؟" وحيد نے بعد آہتی ہے سرگوشی کی تھی۔ المارے ساتھ تواجھی تک ایباہوا نہیں۔ جب ہو گاتب ہی چھے بتاؤں گا۔" وليدنے كتے ہوئے جك كر ميل يركى پليث يے گلاب جامن الحياكر منه ميں ركه ليا تقالور بحريد ح ہوتے ہوئے ذو معنی نظروں سے عزت کودیکھا وہ اس کھور کر اُن خ موڑ کئی تھی جس بید وحید بے ساختہ اتقہد لگا کر " بعابى بينس ا\_!" ككون كرى كرف اشاره كيا-ومن كمال مفول يدي وليدف ادهراد هرديكها والاانمول نه صرف ايك كرى ركمي بوتى تقى يعنى صرف عزت كے بیضنے كى جگہ تھى۔ ے ہے ہے ہے ہے ہے۔ رہ۔ "جمیں کوئی نیگ دیں۔ کوئی ٹریٹ دیں۔ کوئی پارٹی دیں تو ابھی بیٹنے کی جگہ مل جائے گ۔" دھید آج پیش " "دورید! تم بھی یار... کمال کردہ ہو آج ۔ یہ از کیوں والے کام تم نے کب سے شروع کردہ ؟"ولید بڑے آرام سے کمتا آگے بڑھ کے کری پہ بیٹھ کیا تھا اور وہ سب منہ دیکھتے رہ گئے تھے کیوں کہ کری اس نے ساں ہوں۔ "جمائی بلنے۔! یہ بھابھی کی جگہ ہے۔" ککو منہ ہی منہ میں منمنائی بھی۔ "ارے میری جان۔! بھائی ہو گا تو بھابھی ہوگی تا۔ ؟اس لیے پہلے میری جگہ پھراس کی جگہ ہے کری مل وہ برے مزے سے کری پر براجمان ان کو سمجھانے کی کوشش کردیا تھا۔ نبیدہ بیکم مسکراتی ہوئی یا برنکل گئی " بھائی یہ چیننگ ہے۔" ککویاؤں پٹنی ہوئی یا ہرنکل گئی تھی اور اس کے ساتھ وحید بھی۔اور عزت کمرے کے نیکول نیج کھڑی اس کامنہ دیکھینے لی۔ ارك...اس ا چهاموقع اوركبال ملے گا\_ ؟ دروا زه بقد كردول ؟ " وليد ب ساخته ليك كا اثفا تقال "وليد...!"عزت يك ومبدك كى تقى اوروليدك قدم رك كي تق احكم ميرى جاند؟ وه بوے ول برانداندازيس اس كى طرف بلاا تھا۔ البيركيا كررب إلى آب ....؟ "وودي ليح من بولي-وموقعے فائدہ اٹھانے کی کوشش کررہا ہول بس۔ اور تو کچھ شیں۔ اس کا انداز ہنوزلا پروائی تھا۔ "پلنز ایس یمال سے چلی جاؤں گ-"اس نے ولید کودهم کی دی-"میری اجازت کے بغیراب تم کمیں بھی نہیں جا سکتیں۔ اگرے سے اس کرے تک بھی نہیں۔"ولیدنے رعب جمانے کی کوشش کی۔

نکل کرماورائے قریب آگیاتھا۔وہ ٹیبل کےپاس ہی کھڑی تھی ایک ہاتھ ٹیبل برہی رکھا ہوا تھا۔ ودعر إ" اورائي كي كمناطا اتفا-وا ارتکر کے بھی نہیں مں مادرا مرتضی یہ میرادل ہے۔ مٹی کا کوئی تحلوقانہیں ہے کہ جب دل جایا كليل ليا اورجبول جا إالماكر بحية كااور تو ژويا ... اے باتھ ميں بھنج كرويكسو ... ابھى زندہ ب اور خوب وحركما ب جس روز چي بوگيا پحرب شک جلي جاناب سجه ليناکه مرگياب" تیورنے اس کے بے حد قریب آگر کھے اس طرح کما تھاکہ اور اپنی جگہ پر جم ی کئی تھی۔اے یوں لگاجیے تيموراس يه حادي بوربا بو-اوربياحان عاس كى ترب اورب بى كے ليے بهت تقا۔ اس نے بے اختیار تمور کے چربے کی سمت دیکھا تھا۔ "جائے۔ گھرجانے۔ اور آزام سیجے۔ زخم مدھم کرنے کی کوشش کریں اولہوں کے چرے صاف ہی اچھے تيورجيے اپن لدمو<mark>ں په اور اپن ن</mark>صلے پہ جم چکا تھا اور ماور اب چاہ کر بھي اے اس نصلے سے پیچھے نہيں ہٹا عَلَى سَى وها فِي مرده تَدِمُونَ فِي عِلْق أَيِي مَحَ كُمْرِ عِيا مِرْكُلُ آفِي سَقِي مَكْرِيت سَ سَوْجِيس بَت سَ بِ چینیال اوربت ی بیلی اس کے مراہ تھی۔وہ بڑی لاچار حالت میں گھر پیٹی تھی۔ "اى !اى !ويكسيس كون آيا يهيد ؟ وليد ف كريس داخل موتى شور مجاديا تقااور عزت اس ك ایے شوریہ اندر ای اندر شرمندہ ی ہوگئی تھی کہ آئی کیاسوچیں گی؟ "كون أياب بحرى يبيه في ويديد او رقعة موت مري بابر لكيس الكين عزت به تظريرت ال خوشی کے ارے ان کی آنکھیں چیل کی تھیں۔ "ارے میری بو آئی ہے۔"ان کالجہ بھی خوش کے باعث چیک اٹھا تھا اور دہ لیک کے عزت کے قریب آئی "السلام عليم...!"عزت في رو وصيح اندا زيس انسيس سلام كيا تفاء مكرانهون في است كله لكاليا تفا-"صرف سلام سے کام نہیں چلے گا۔ یمال تو بردی شد تیں ہیں۔" ولیدیال تھجاتے ہوئے کہ کربر آمدے کی طرف بربه کیا تھا اور زبیدہ خاتون کے تکلے ملتی عزت اس کی پشت دیکھ کررہ گئے۔ اع ي...! آب كي يحكال بن ؟ "وليد آج بوك موديس تظر آربا تعا-"کمرے میں ہوں نے۔ آؤ میٹا۔ تم بھی اندر ہی آجاؤ۔" زمیدہ خاتون ولیدے کمہ کرعزت کی طرف متوجہ ہوئی تھیں اور اے ساتھ لے کر کمرے کی طر**ف بردھیں '**انفا قا"ولید بھی ان کے ساتھ ہی کمرے کی طرف بردھ آیا تھا اور اندر قدم رکھتے ہی میک دم شور کے کیا تھا وحید اور ککو نے چھولوں کی پتیاں کچھادر کرتے ہوئے برے یر نور اور بھرپور انداز میں عزت کا ا<mark>متقبال کیا تھا ،جس یہ</mark> ولید اور عزت دونوں ہی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے ا أنهول فالندونول كومرمرا تزديا تفا-"اللام عليم بعابي !" ككوب اختيار آكے بوهي تقى اور عزت في اس كالل يدياركرت موت

المدشعاع عبر 246 2015

الص كل لكانتاء

بجروحير آكے برما۔

المدشعاع عبر 2015 247

ساتھ جلو۔"عرت نے اپن پریشانی کی دجہ بتائی۔ ''احد شیرازی کی بنی کی شادی-؟' تیمورنے یا د کرنے کی کوشش کی۔ " **پا**ل شادی توہے میں نے بھی چندروز پہلے ذکر ساہے۔" ' دلیکن بھائی ایک ہفتے کے لیے۔ ؟ "عزت کی طور بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ "ارے میری جان ڈوشدوری- حمیس ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ چھے بھی نہیں کر عقد تم بے فکر ہو کر جاسکتی ہو۔ویے بھی مام بھی توسائھ ہول گ۔" تیمور برے پرسکون اندازے کہتااس کے برابرای صوفے "أم كياكر عتي بين بعلا-؟ انهي تو كحريس بعى خرنس بوتى كدكيا بورباب اوركيانسي -؟ وبال كيا بوك-" المجلوساته توبي تال-؟ تميس كه توسارا موگا-"وهات تسلى در راتها-«ليكن بهائي! ميراجانا ضروري تونهيس ب\_ مين با كوا نكار كردون كي شام كو-"عرت مطمئن نهين موري تقي-"دیکھوعزت۔! ہریات بدانکار بھی اٹھانہیں ہو تا۔ ہم پہلے ہی جو قدم اُٹھا چکے ہی وہ بہت برط ہے۔اباسے اس قدم كے ليے بابا جان كو تحديد اكرنے كى كوشش كرنى جاسے - موقع اچھا ہے۔ اگروہ كه رہے ہيں توتم چلى جاؤ۔ تھہنیں دہاں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں تم ہے را لیظتے میں رہوں گا اور میرا ایک خاص آدمی تمہاری بیلپ کے لیے تمہارے ساتھ ساتھ ہوگا مگراس کا کسی کو بھی بتا نہیں چلے گاسوائے تمہارے ویسے بھی وہاں جا کے وہ لوگ تمہارے ساتھ کوئی زورو زیردئی نہیں کرسکتے۔ کیونکہ بیکام یمال ہی ہو سکتے ہیں وہال جمیں۔بس تم باياجان كوخوش ركفنے كى كوشش كرو-" تمورنے اے ہرطرح سے مطبئن کرنے کی بوری کوشش کی تھی۔ "مرجمے ورلگ رہاہ۔ کیونکہ تیام مرزاکی فیملی بھی جارہی ہے۔"اے ہر طرف نے خدشہ تھا۔ ''ارے یاگل۔! ڈر کس بات کا۔؟ میں ہوں تال۔؟ ''تیمور نے اے اپنے یازو کے گھیرے میں لے کراپیخ بھائی ہونے کا مان بخشا تھا اور چند سیکنڈ زے کیے عرت کی مطمئن اورب فکر ہو گئی تھی۔ "تهنك او بهالى!"وه آستى عمرائي-"وليد كوسائق بينجودل-؟" تيمورنےات چھٹرا تھااور عزت جھيني کئي تھي۔ '' بلیزانس کے گال گلالی ہو گئے تھے اور تیموریک وم قبقہ لگا کرہنس دیا تھا۔ "التھا۔ پیتاؤجاناک ہے۔؟" تیمورنے اس کاکندھا تھ کا۔ "كرسول جاناب-"اب ومطمئن تقي-"تؤشادی کے کیے کوئی شاینگ وغیرہ ؟اس کاکیا کردگ -؟" تیور کواب اس کی شاینگ کاخیال آیا تھا۔ "وہ بھی دہیں سے کرنی ہے۔ بابا جان نے کما ہے۔" وہ منہ بھلا کے بولی تھی۔ "چلو-اچھی بات ہے۔اگر کس چزی ضرورت ہوتو بتانا۔اور ہاں۔ولید کو بھی فون کر کے بتاویتا کہ تم دی جاری يمورن صوف المحتموة اس ماكيدى تعي-"جی اچھا!"اس نے اثبات میں سملادیا تھا اور تیمور کمرے سے باہر تکل آیا تھا۔

المندشعاع ستبر 2015 249

"كيول جيس كيول نبيل جاسمتي يهاس في تلك كربوچها-"كيول كم تم مرى يوى مواور مي تمهارا شومرة تم في ميرا حكم مانا ب مرحال من " وليداس ك قريب آر كاتفاع تعدد قدم يتجيم موكل تهي-ورور بری جلدی شو برول والی اصلیت سامنے آگئی۔ ؟ موت برے اسم تذائیے انداز میں کہتے ہوئے جان يوجه كريثرى بدل رياب " معنی چلتی ہوں ہے میری ساس کے بچے تاراض ہو کر گئے ہیں۔"وہ جانے کے لیے پلٹی ولیدنے اس کی کلائی ' يو كراے ای طرف هینجانفا۔ 'یہ کچہ بھی آپ کی ساس کا ہی ہے۔ پہلے اے تو راضی کرلو۔ "وہ اس کے تھینچنے یہ بمشکل توازن قائم رکھیائی تھی ورنہ سید حماس کے سینے سے عمراحاتی۔ "وليديلن إبرآن اوريح "عزت اعباز كف كي كي كم أمناطا القا-"النسي باب اندردونول ميال يوى بي- "اس خاس كى كلائى مزيد دبائى تقى-"آئدہ نیں آول کی- اس نے منہ بورا۔ "هیں اٹھاکر لے آوں گا۔" وہ اے بانسو<mark>ں میں بھرتا چاہتا تھا الیک</mark>ن عزت نے یک دم اے پرے د حکیل دیا امن اسن سے انحارے آنا۔ سمجھے آپ۔ ؟"وہاے یے دھیل کر کہتی ہوئی دروازے کی طرف بهاكى اور يحصي وليدايك زور دار قبقه ركاكر بنساقها-''ہم اتنی ی خوداعماد<mark>ی تھی</mark>؟'' دومنٹ میں گھبرا گئ<mark>یں۔</mark>؟ تہمیں بتا بھی ہے میں ایسی کوئی چرکت کرسکتا ہول کیا۔؟" ولیدبرے سکون سے مطرابوچھ رہاتھااور عزت اپنی یو کھلا ہٹ پہ ہے اختیار جھینپ گئی تھی۔ "" آؤ ہی محو۔ میں اِن دونوں کو بھی بلا کے لا تا ہوں۔" ولید کری کی ست اشارہ کرتے ہوئے یا ہرنکل گیا تھااور عزت مر جفك كر مسكراتي بوني كرى ربينه كلي تقي! بحربول ہواکہ تیمور کے اعظم چندروز سکون سے گزرے تھے نہ کوئی رضاحیدر کی طرف سے ایشو کھڑا ہوا تھا اور نہ ہی اور امر تضلی کی طرف سے۔ اس کے اس کے چند دان سكون اور آزادى سے كزر سے تھے۔ مُر آج گھر آتے ہی وہ کھنگ گیا تھا کیو نک عزت اس کے انظار میں ایک نیوز کیے بیٹھی تھی۔ "فنجريت- ؟ تم كال كول كردى تحيس؟ "تيور كرف تبديل كرك سيدهااي ك كر عي آيا تها-"بلاجان آئے تھے میرے اس-"عزت چرے سے کھیریشان لک ربی ہی-وتوجر ؟ تيمور نے سواليہ تظمول سے ديكھا۔ "دئ کے مکٹ لیے ہیں انہوں نے ان کے دوست احمد شیرازی کی بیٹی کی شاوی ہے۔"وہ کتے ہیں تم بھی

لمدر على عبر 248 2015

### Click on Title to Download These Novels



# **WUrdu Soft Books**

www.urdusoftbooks.com

وليد آج اين ايك كيس كى ريورث تيار كرنے كے سلسلے ميں مختلف ميتالوں كے چكر كاث رہا تھا۔اے ايك ہارٹ اسپیٹلٹ سے ملنا تھا اور اس ملاقات کے لیے اس نے پہلے ہی ٹائم لے رکھا تھا۔ گرجیسے ہی وہ وہال پہنچا اس کے قدم ذاکٹر کے کرنے کے باہری ٹھٹک کررک گئے تھے۔ اندر ڈاکٹر کی سمی ساتھ میڈنگ جل رہی تھی اور جس كے ساتھ مينتگ جل ري تھي وليدا ہے ديکھ كري تو تشكا تقا۔ ليكن اندر تنبيل كيا تفا بكداك طرف بوكيا تفااور تقريا" دس من بعديه ميننگ ختم بوگئ تقى وليداس ى يشت كور كي الأكر ت كرد كادروازه بجاكراندر ألمياتها-"السلام عليكم واكثر ثنا بنواز صاحب" وليد في بوت يرجوش انداز بس سلام كيا تفا- واكثر شابنوا زات و كيدكر ورہ ہوئے۔ "وعلیم السلام دلید صاحب! کیے ہیں۔ ؟ ڈاکٹر شاہنواز روگرام کے حوالے ہے اے بہت پیند کرتے تھے۔ "اللہ کا بردا کرم ہے۔ آپ نائیں 'بری سیریس میڈنگ چل رہی تھی۔؟" دلیدنے کریدھے کی کوشش کی وہ جاننا "إل إيس بي عجه ايا ب كدنه كل ك ريف من بوري باورنه بي مسلم عل بوريا ب-"واكثر شاہنوازای بوھیانی میں کررہے تھے۔ ومنطلب کہ آفاق بردانی کے دل <del>میں سوراخ ہ</del>اوراب مسلہ بڑھ چکا ہے۔اس لیےوہ بھی پریشان ہے اور ہم بھی۔"ڈاکٹرشاہنواز حقیقتا سریشان لگ رہے ہتے 'جبکہ دلید کے چبرے کارنگ بھی بدل کیا تھا۔ القاق بردانی کے دل میں سوراخ-؟ "وہ آئتگی سے بردیوا انتقاب "بول بستى تاكى آدى ب عر تكليف بستسهدكا ب " تین سال ہے۔ " وَاکْرَشِا ہُوازِفَا مُلِ کُھو لِنے لگ "تين سال - "وليد كو تيرت بوئي-"إل-أوران كي فيلي من كي كوخري نيس-" كول-؟ أتى برى يماري اور كهروالي انجان؟ "جرت ورجرت تقي-"كيونك آفاق بردانى كے جھوٹے بھائى ائيق بردانى كى اہتھ بھى اسى وجے ہوئى تھى اس كے ول ميں بھى سوراخ تھا وہ بھی میرای پیشنٹ تھا۔اس کی ڈیتھے اس کے ال پاپ بہت ٹوٹ گئے تھے۔اور آفاق جاہتا ہے كدان كواب إس كابيانه جلي كيونك اس كى مال جيتے جى مرجائے گى۔" واكثر شاہنوازى بات يدوليد كے كانون ے دھواں سانکل گیا تھاوہ جنے کم صم ساہو گیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے آفاق بردانی کا چرو گھوم کیا تھا۔ اوراس کے بعد فارہ کا چرو۔جس کی زندگی آفاق کی زندگی سے جڑی تھی۔! (ماتى آئنده ماهان شاءالله)

المندشعاع سمبر 250 2015



النام المحال ال

ہوں طرق ک۔ دفعیں یہ تھال اٹھاکر تمہارے سرپردے ماروں گ۔ بحر سرخ گلاب تو نہیں سرخ گومڑ ضرور بچے گا۔ شرافت سے آگر تعنقیاں کواؤ۔"اس نے بری طرح

روسے ارج اسامنہ بناگر ہوئی۔ "اور پہواتی منیں کر کرکے ای ہے کبڑے بنوائے ہیں نا!ان کے آنے ہیلا آبارود ورنہ عمر کے وقت تمہیں سفید کبڑوں میں کھلے بالوں کے ساتھ کیاری کے پاس چہلیں کرتے دیکھ کرجو حشر ہوگا تمارا وہ تمہیں بتا

زرید سر جھنکے ہوئے دوبارہ بھنڈی کاشنے گی۔وہ ان می کرتے ہوئے تحت پر بیٹھ کر سرخ برے برے گلابول کودیکھتے گی۔

"زری آ مارے نام بھی کتنے عجیب سے ہیں ا پرانے مھے یے۔میرا دردانہ تمارا زرید۔ وہ تو میں

ندری زری کرکے ذرا بحرم رکھ لیا ہے۔ ناواز میں دیکھو! گئے بیارے نام ہوتے ہیں۔ فرشتے علیدے ' عفد اشازے۔۔"

تھیں۔وردانہ کیڑے بدلنے لگی اور ذرینہ نے بھی اپنی رفتار برحادی۔ چچھ ہی دیر میں ابو آفس سے اور رضا سینٹرے آنے والے تقے۔

0 0 0

' ن چلوزری! بیپلاؤسامنے والے کرائے داروں کے S O ft b O کا نے داروں کے S O ft b O کا ان کا اور کا کا کا کا کا ک

وردانہ نے چادر لیتے ہوئے کما۔ رخسانہ بیگم ہرہفتے کسی نہ کسی بروی کے ہاں کھانا بجواتی تھیں۔ ذرین مجی چادر لینے گئی۔

دو جہیں ہاہے 'وہاں ایک اسارٹ سالو کا بھی نظر آیا ہے۔'' دروانہ مسکراتے ہوئے بول۔''وہ توای کو بس اس کی موٹی میں امال اور چھوٹے چار یچے نظر آئے درنہ ہمیں بھی نہ جیجیں۔''

ورنه بمش بھی نہ جھیجیں۔" دمطوا آج ہم بھی و کھ لیتے ہیں کہ بدا سارٹ کیابلا ہے۔" دریند بھی آج موڈیس تھی۔

وروازہ کھکھٹایا تو وہ دستک کا بوجھ نہ سبہ سکا اور کھٹا جلا گیا۔ سامنے والے کرے میں بجوں کے

Sata Sata

کھلونے بھرے ہوئے تتے۔ربری بلی دروانہ کے بیر نے جلدی سے اسے پکڑا۔ اندر والے کمرے میں ایٹ آئی۔ تلے آئی۔ انسچوں۔" آواز زور وار تقی۔وہ لڑکھڑائی تو زرینہ دو سمرے کودیکھااور پھر نظریں جھکالیں۔ بنیان اور ہاف

والمدشعاع سمبر 253 2015

المدول عبر 252 2015

الجھے نعیب کی دعا ک۔

وہ بودوں کوخوب سارا پائی ڈال کر مڑی اور تخت پر بیندہ کر اقسیں دیکھنے گی۔ دون سے پائی سیس آمہا تھاتو ہودے دھلے بھی نہیں تصب بے رون سے ہور ہے سلے تو مرجھائی ہی گئی ہے۔ ہور کے گئی ہے دون سے وہ اپنے بھیکے سے وردز پر غور کرنے گئی۔ کالج سے گھڑ گھرے کالج سے گھڑ گھرے کالج سے گھڑ گھرے دون سے دون ہو گئی ہور شکل آ گا۔ "بینڈ سم دولت مند عائے ہے والالا تف پار شراور کیا جائے ہے گئی ہور انداز کی ہو جو تی اور اندر کرے چاہیے کی اور اندر کرے ہیں ہور انداز پر وہ جو تی اور اندر کرے بیشی میں آئی۔ وہ مسموی پر ہاتھ میں ایک تصور لیے بیشی تھیں۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوس تھیں۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوس خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوس خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوس خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوس خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوس خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوسی خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوسی خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوسی خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوسی خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوسی خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوسی خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوسی خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوسی خیسی۔ اس نے تصور دیکھی اور امیدوں پر اوسی خیسی۔ پر گئی۔ انہائی عام سے شکل و صور دے۔ موسوف کائی

حَدِّ تَک فارخ البال بھی تھے۔ ''تہمارے ابو کے جزل اسٹورے بی تھوڑی دور اس کی ریڈی میڈ کپڑول کی دکان ہے؟'' وہ آرام سے بتا میں تھے۔

ر ہیں۔ ''مامی! بچھے نہیں پیند۔'' وہ جننجلا گئے۔ ''حرے! ایک دم ایسے کیے نہیں پیند۔'' وہ جیران ہوتے ہوئے کچھ غصے پولیں۔

"سرو یکھاہے؟ ہرج پھل جائے گ۔" وہ غصے سے بولی ورخسانہ بیکم منس پرس-

" المرى بات درى بينااليه خاكى چيرس خاك ين ال جانى بور - تتهيس سكون اس كى عادات اور كردار دے گا۔ التي سرت ہوگی توخوش رہوگ - " وہ سمجھاتے

ہوئے بولیں۔ دسپرت کا بھی جھے کیا پا۔" دہ بدستور منہ پھلائے

ہوتے ہے۔ "ممارے ابونے با کروایا ہے۔ کچھ بی دان ملے وکان کھول ہے۔ مختی اور شریف ہے۔ انٹر ہے۔ م "تمہارا تو داغ خراب ہوگیا ہے۔ کسی ناول کی ہیروئن نمیں ہوتم از آجاؤ۔" دواسے جھاڑنے گئی۔ دردانہ آلما گئی۔ مجل ان دونوں کودیکھ کرلیک کران کے پاس آئی۔

" " " جیس ای متنایی تصویریں لے کر آئی ہوں۔ اسمبلی ہوجائے کچرد کھاؤں گی۔ " دونوں نے خوش دلی ہے سربلا دیا۔ اسمبلی کے بعد من فرحین کا پہلا پیریڈ تھا گروہ آئی نہیں تھیں۔ وہ تیوں نیم کے درخت کے نیچے جا بیٹھیں اور تصویرین دیکھنے لگیں۔ " جی را بیٹل مدندار کرمز سے بے ساختہ نگلا۔

''ان دونوں کے منہ ہے ہماختہ لکلا۔ ''سر قوہ ہے''

"پير تووه ہے" "کون؟"مجل جرت بول۔

"وه... ابھی باہر دیکھا تھا۔" زریتہ جلدی ہے۔ ال-

"الاراكامران مجھے لينے اور چھوڑنے آتا ہے۔" وہ غربہ بولی-

''اوردانہ کچھ حسرت بھرے اندازیش یولی۔ ''ام چھا خاصا پر 'س ہے کا مران کے والد کا۔ میں اپنی ''چھپھو کے میٹے احمہ بھائی کی شادی میں گئی تھی تا پچھنے دنوں' وہیں کا مران نے مجھے دیکھا۔ بس بھر مثلنی کرتے تی جھی ڈا۔''

سنجل اپنی دھن میں ہیرے کی انگو تھی ہے سجاہاتھ اراتے ہوئے ہوئی۔ مجل کسی امیر فیملی سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ بچھلے دنوں ہی اس کے والدنے سیکنڈ ہینڈ مران کی تھی اور وہ خود کسی پرائیویٹ کالج میں لیکچرار متن

"بل اینا اپنا نصیب" درداند رشک کے ساتھ
سوچ رہی تھی۔ جبکہ کی اور ذریتہ تصویری دیکھنے
میں مکن تھیں۔ به بھی تصویروں پر جبک گی۔ کی
مشہور بوتیک کی بیش قیت کام داری گرین فراک
پنے تحل کے چرے سے دو شنیاں پھوٹ دی تھیں۔
اس کا سرال بھی بہت پڑھا لکھا اور مہذب لگ رہا
تھا۔ اس کا سرال بھی بہت پڑھا لکھا اور مہذب لگ رہا
تھا۔ اس نے ایک فھنڈی سانس لیتے ہوئے اس کے

رسان سے سمجھایا۔ وروانہ جب می ہوگئی۔ زرینہ نے آگرا پنا کپ اٹھایا اور تخت کے گنارے ٹک گئی۔ ۲۹ چھا! گرمیری مرضی کے بغیر کسی کوفائن نہ کیجئے گا۔" وہ بے دل سے بولی۔ ''وہ تو ظاہر ہے' کوئی زیرد تی تھوڑی ہوگ۔''

"و ہو طاہر ہے کوئی زرد کی محوری ہول۔" رخسانہ بیکم نے کہا اور حمزہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارئے لکیس جوان کی چھالیہ نکال رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں گلاب کے چھولوں کو تکنے گئی۔ زرینہ مسکراہٹ دہاتی اٹھے گئی۔

دہ باور چی خانے میں گئی تو زرینہ آٹا گوندھ رہی گئی۔ تھی۔ وہ کوشت دھونے گئی۔

"ہل! اب آیا نااوٹ پہاڑ کے نیچے" وہ اے چیئر نے گئی۔
چیئر نے گئی۔
"چیئر نے گئی۔
"چیئر کردتم میں بھی کی ایسے دیسے رشتے پہال
نہیں کردل گی۔ تہمیں اندازہ تو ہے۔ میں کیا جاہتی
ہول۔"وہ اور درگر کردھونے گئی۔
"دری ایسا رشتہ آنا آسان بات نہیں۔ ہمیں اپنے

رشتہ تواجھا ملے "وہ ضری انداز میں بولی۔ "عجمیا! جو ہوگا اللہ بمتر کرے گا۔" وہ بات ختم کرتے ہوئے آٹا گوندھنے گلی۔

000

"یارا میں استے ونوں ہے اس اور کے کود کھ رہی موں۔ کتا ہیڈ سم ہے تا۔" وردانہ کالج کی ویوار کے ساتھ چلتے ہوئے ذریعہ نے کن ساتھ چلتے ہوئے ذریعہ نے کن الکھیاد حربی متوجہ تھا۔
"ہاں! کار بھی زیردست ہے۔" وہ اس کی لبی سیاہ گاڑی کود بھمتی کالج کاگیٹ پھلانگ کراندر آئی۔
" بجھے لگا ہے " جیسے وہ امارا انتظار کرتا ہے۔" دردانہ شوخ لیے میں بول۔

پینٹ میں بلبوس اوکا آھے آیا۔
''جہم سانے والے گھرے آئے ہیں۔'' ذری نے
پلیٹ تھام کر دروانہ کی طرف و یکھا تو اے جھٹکا سالگا۔
پلیٹ خالی کرکے اس نے دردانہ کے ہاتھ میں تھائی
اور بھرپور مسکر اہث کے ساتھ دونوں کود کھ کربولا۔
''دراصل ایاں خالہ کے ہاں گئی ہیں۔'' ود دونوں
میماناتی واپس آگئیں۔ کمرے میں آگر ذری نے جادر

كاكولايناكر بينكاور جاريائي پرد جرى و گئي-"لها با اسارث! ورى تيرے ساتھ بچے گايار اگريه سجھ ميں نميں آيا كه اسے پندكون آيا۔"وہ نس بنس

کرے حال تھی۔ دردانہ غصے میں بحری ہوئی کھڑی تھی۔ "کیے سمجھ میں آنائل کا ایک آنکھ تیری طرف"

'ویے یار! ہے بت اسارت میں ہوا جو ذراسا بھینا اور دانت پیلے ہیں۔ اس کی نہی کا فوارہ پھر چھوٹا تو وردانہ بھی شنے شنے اس سے لیٹ کر کے ارنے کئی۔

000

رخیانہ بیگم تخت پر بیٹی پان بنانے میں معموف تھیں۔ حزوان کیاں بیٹیا ہوم درک کررہاتھا۔ شام کی ٹھنڈی خوشبو دار ہوا سرسرار ہی تھی۔ دردانہ نے سب کے لیے گراگرم جائے لاکن چیس رکھی اور خود اپناکپ لے گر قریب پڑی کری پر بیٹے گئی۔ دخیاا تھا دا کہ گئی میں نے مالا سے ایجی ہے۔

ومبیاً تمهارا لی کام ہونے والا ہے۔ ابھی سے تمهارے لیے کچھ تیاری شروع کرتی ہوں۔" وہ پان مند میں رکھتے ہوئے ولیں۔

دم جمی نمیں ای ایجھے اسٹرز کرتا ہے۔"وردانہ نے امنہ بیطا۔

پرامنسینایا۔ در دال جنس کا

"میٹا!ات وسائل نہیں ہیں۔ ر<mark>ضاابھی</mark> میٹرک اور حزہ اٹھویں میں ہے۔ بھٹی جلدی تم لوگوں کے فرض سے فارغ ہوجائیں تو بھڑے۔"انہوں نے

المدفعاع عبر 255

المدرفعال متبر 254 2015

ابھی اوریا کردانا ہے۔ اچھی طرح تسلی کے بعد ہی کوئی نصله كرس ك-" رخمانه بيكم تصوير ركعتے ہوئے "بس مجھے نہیں یا۔" وہ دھپ دھپ کرتی چلی گی- رخمانہ بیم نے قر مندی سے اسے جاتے دیکھا۔ بجر سرجھک کراٹھ گئیں۔

ابصار صاحب برمانی کھانے میں مشغول تھے وہ لوگ کچھ در پہلے رات کا کھاتا کھا تھے تھے ابصار صاحب کو آج در ہوگئی تھی۔ رخسانہ بیکم قریب ہی مینی تھی۔وھی آوازیس خبرس چل رہی تھیں۔ "عسے آج اور معلوات کوائی ہیں۔"کوارے الى تكالتحدرداند كما تقريق " بحركيا بوا؟" رخسانه بيكم اشتياق بوليس-الرك كى فيلى بت برى ب وود مرك فمريد

ہوئی نئیں تھی۔"وہ یرسوچ انداز میں بولے۔

"بل! عراجی دردانه کی کوئی خاص عرضیں كزرى- ميرے خيال من جميس اور انظار كرليما على-"ومات مح كرتيموي ولي

على يدى دال و مكرات بوع محوث محوث یے گئی۔ بھراہے اور زرینہ کے کمرے میں آکر ہولی۔ منع میاں ہے جان جھوٹ گئے۔ ابو کے ول کولگا

ب چھ اور چھوٹے بمن بھائی ہیں۔ وکان بھی جمی تكريجه تو شريف ادرا تھے لوگ لگے." رخبانہ

يمكم كي آواز بلكي يز كئي-

نبول-"رخانه بلم حيه موكنس-وردانه كادل

نبير-"والملتي بوت يولي-

" وين جنل ير دُالنَّكرام بنانے مِن غن

تھے۔ وہ سینٹر ایر می تھی اور اس کے بیے زیمی قریب

"يمل توكونى خوشى بالشخوالاي شير-"وهاس كى عدم توجد ير منات موستهام نكل كل-

میلادے والی پر دردانہ کے دانت ہی اندر نہیں جارب تنص جبكه ذرينه بعنائي بجرربي تقي-رخسانه بیم بھی خوش لگ رہی تھیں۔ان کی سیلی صبیحہ نے اینا گھر بنوائے کے بعد دہاں میلادر کھاتھا۔ انہوں نے زرینہ کو کافی عرصے بعد ویکھا تو وہ انہیں اپنی ہو کے روب میں بھائی تقلانی آنکھیں ورمیانہ فلاگول ہے چرے کے ساتھ محراتی سجھ واری زریندیر اسیں بار آگیااورای وقت رخیانه بیگم سے بات گرڈالی۔ ان کے برے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی۔ چھوٹا بیٹازین بینک میں ملازمت كريا تھا۔ قبول صورت و ا تحا- دیکھے بھالے لوگ تھے رضانہ بیکم مطمئن محیں- مرزرینہ آرام بردهناجاتی تھی۔

وای ایلے دری کا تمبرے تا؟" وہ مند بسورت

"بال! توالله نے جاہاتواس کا بھی جلد ہوجائے گا۔ ميس كون ماكل بى رخصت كررب بل-"رخسانه يكم كالطمينان قائل ديد تفيا-

الميري باري مين تو كيسي تفيحت بيكم بن بحرتي میں۔اب خود پر بڑی تو برھنا ہے۔" دردانہ اس کی عل الرتي ويوال

وای ابھی تو ابوے بھی نہیں پوچھا۔"اس نے أيك ابم تكتى طرف توجد دلائي-

"انتئيس كوئي اعتراض نهيس ہو گا....اور ابھي بيس بات کر بھی اول کی۔ کس بات کی اتن بے چینی ہے؟" وه - کھ تھاہوتے ہولیں۔

ودمرای!انس وری کے لیے کمنا جاسیے تھا۔وہ بنى ب- اكساور نكة موجعار

" دردانہ تو زین کی ہم عمرای ہے۔جوڑ تمهارا بنآ

ب"نيه كه كرودوضوك ليما تحد كني-اليه كيابات مولى بعلا-"وه مندانكاكر بينه كي-"يه بى توبات ب مائى در سرد" دردانه شوخى

دىتى بىت خوش بورى بو-"دەج كربولى-دردان منتے ہوئے بین مں ملی کی وہ مندبتائے بیٹھی روی۔

دردانه مینکری ملا مانی مهاسول برنگاری تھی۔ آیک

مہینے بعد زرینہ کی گھر میں ہی چھوٹی می رسم ہوئی تھی۔ مرایک دو دانے تک کررے تھے۔ زریند احمینان ے رٹالگانے میں مشغول تھی۔ ابونے بھی "بال" کردی تھی۔اس نے ال باپ کوخوش دیکھاتوراضی ہے

رضا ہوگئی۔ رخسانہ بیکم کاروگرام ابھی صرف رسم کا تفا يعرايك سال بعد دونون بينيون كوساته رخصت كرف كاأراده تحا- كجه دن بعد دردانه بهى لى كام ب

فارغ موجاتى اس كے بيرز چل رب تھے۔

"يار المم توبرى جلدى بأرمان كئيس-"وه زرينك

" الأو تمهاري طرح أي ابو كو بريشان نهيس ديكهنا عابتي-"وه عصف عيول كريمرر ثالكانے لكى-

الإيها إبر إجها فاما ذهنك كارشته مل كيانا ميري طرح آنا كوئي فارغ البال... تب يوجهتي-" وه منه يناتے ہوتے بول

د میں تب بھی ہای بھر ایتی ۔ اور زین کا بھی کیا بھروسا۔ شادی کے بعد سنج ہوجائیں گے۔ آفٹر آل ان کے والد کی مثال سامنے ہے۔"وہ مزے سے پولی۔ ٤٥ چها! تجھے نيند آراي ب-"وردانه كتاب ركھ كر لائت بندكر كے ليث كي-

زریته باہر جا چکی تھی۔ مگروہ کافی وہر تک اینے بارے میں سوچی رہی۔ سرکتی رات اور یو محل سوچوں نے بلکیں بھی ہو جھل کردیں اور نیتد نے سوچوں کی جگہ قبضہ کرلیا۔

"بہت مبارک ہو زرینہ! مردردانہ بردی ہے تم ے۔" سجل مبارک باو دیتے ہوئے بولی- دروانہ کو

کھے ضروری نوٹس لا برری ہے بنائے تھے زرینہ بھی اس کے ساتھ کالج آئی تھی۔وہاں جل ہے بھی عکراؤ ہو گیا۔ دردانہ کی مسکراہٹ پھیکی ی ہو گئی۔ الاس يار إكياسال دوسال كافرق تبعي كوكى فرق ہے اور میں تواس سے بردی لکتی ہوں۔ شادی ساتھ ہوگی ان شاء الله-"زريناخ فورا"يات سنجالي-معلوا اچھى بات ب " عبل مينج ر مشتة موك

"ميرا تو بحتى كامران نے في كام كرنا دو بھركيا ہوا ہے۔ اس کا بس نہیں جاتا عمل رفضتی کروالے۔ بشكل پيرز تك ركے إلى سب" وہ مونگ كھلى كا دانه منه من والتي بوع بولى-ساته ان دونول كوجهي چیش کش کردی-زریند نے ایک داند مندیس ڈال لیا-عمدردانه كادل برابور باتحا-

ودم لوگ کھاؤیار۔ میں لائبرری سے ہوكر آتی ہوں۔'' وہ چل بڑی۔ زرینہ نے اسے دیکھا۔ پھرابھی آئی کمہ کراس کے پیچھے بھاگ۔

ولا الماع دو المالية كول لے راى موج " وود ميے

"مجمح نوش بتانے ہیں۔" وہ سیدها دیکھتے ہوئے

موں ری ایک کو کی تو کام نمیں چلے گا۔" زرینہ مجر بردردائي- دهيس منع كردي بول- حاري رسم مجي ساتھ ہی ہوگی۔"وردانہ مڑی۔

" نعي ياكل! من توبهت خوش مول-تم سے زيادہ تياري كردى بول- بس لوگون كى باتوں پر مجھ عجيب لگا- مراب خوش مول-"وه مكراتي موتيول-وجھوٹ مت بولو۔"زرینہ خفای بولی۔ " تحىيار!ميرى ياكث من يح آخرى موك نوت کی قسم-"وہ شوخی ہے بولی تو زرینہ بنس بڑی۔ پھر دونول التحديث التدوالي المرري من تفس كئي-

المندشعاع سمبر 1015 257

المدشعال ستمبر 2015 2016

یکی بیلم تک بنی بیلی تھی۔ وہ ضبط کرکے رہ گئیں۔ پر ان ان ان ان

"دری!" وہ اپنے گلاب کے اوروں کے اس تخت پر
ساکت جیسی تھی۔ زرینہ اس کے پاس آگر بیشے گئی۔
رخسانہ جیگم درزی کے پاس گئی ہوئی تھیں۔ گھر میں
دونوں آکیلی تھیں۔ کل ہے وہ اس ہے بات کرنے کا
موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ مگروہ توسب سے خفا تھی۔ وہ
منہ چھر کر بیٹھ گئی۔

وہ اس کے ہاتھ رہاتھ رکھتے
ہوئے بول۔ ابوئے چھان پونک کرتے نواز کے لیے
ہاں کردی تھی۔ دبئ میں ان کے آیک جانے والے
تھے۔ انہوں نے سب معلومات کیں۔ اب گلے ہفتے
زرینہ کی رسم کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ کونکہ
کاغذات بنوائے تھے۔ پھر نواز تین چار ماہ بعد لمبی
چشمیاں لے کر آ آادر دخھتی ہوجاتی۔ زرینہ کی ہوئے
والی ساس صبیحہ اتی جلدی شادی کر نہیں سکتی تھیں۔
والی ساس صبیحہ اتی جلدی شادی کر نہیں سکتی تھیں۔
وروانہ کی رحمتی کردی جائے۔ بعد میں زرینہ کی شادی
وروانہ کی رحمتی کردی جائے۔

ر اسادی رہاں ''جہیں تو خوش ہونا چاہیے بچھے پہلے شادی ہور ہی ہے۔'' وہ اس کا چواپٹی ظرف موڑتے ہوئے ریاں

"بال! بال " وہ اس کا ہاتھ جھنکتے ہوئے بیٹ پروی دہم تو کموگ جس کے ساتھ ہو گائے وہ ی جانتا ہے۔ زین ایسا ہو گا'ت ہو چھتی۔ میری شادی کمال کروارہ جس۔ ایک الیکٹریش سے نام دیکھونواز۔ انٹا پرانا ہے عمر دیکھو۔ کچھ ہے خوش ہونے کے لے جو

اس کے آنسولوار بدرے تھے۔ زریدنے دکھ سے اے دیکھا۔

"نمیں دری!" دہ بہت پیارے بول-"ای ابونے تمهاراا چھائی سوچاہے نواز بھائی لیا کے کرچکے ہیں۔

مزید روهنا چاہے ہیں۔ تہمارے پڑھنے پر بھی پابندی
نہیں۔ رہی بات الکیڈیشن کی۔ تو ان کی جاب بہت
اچھی کمپنی میں ہے۔ اچھی خاصی آرتی ہے۔ کم عمری
میں ذمہ واریاں سنجالنا پڑیں تو اور کیا کرتے ہے
چارے؟ جمہہ بڑھے گا کوالیفیکوشن بڑھے گی تو کوئی
اور جاپ کرلیں گے۔ وہ تھمرجانے والوں میں سے
نہیں گئے۔ اور رہی نام کی بات تو تمہارا نام بھی کوئی تیا
نہیں گئے۔ اور رہی نام کی بات تو تمہارا نام بھی کوئی تیا
ملا۔ انہیں بھی نہیں ملا ہوگا۔ تم رکھ لینا کوئی اچھا سا
ملا۔ انہیں بھی نہیں ملا ہوگا۔ تم رکھ لینا کوئی اچھا سا
نک نیم " وہ اس بہلاتے ہوئے بول۔ مگروہ بے
زاری سے رات کی رائی پر نظریں گاڑے بیٹی رہی۔
زاری سے رات کی رائی پر نظریں گاڑے بیٹی رہی۔

000

ہونٹ کاٹری تھی۔

گرے میک اپ بس اس کے چرے کا سیات بن نمایاں تھا۔ میرون لپ اسٹک ہے ہے خوب صورت ہونٹ تختی ہے ہوست تھے۔ آنھوں میں جمایاتی بھی بارڈر کا امتزاج بہت کھل رہا تھا۔ گردل مردہ ہوتو بھلا کیا اچھا لگا ہے۔ سادگی میں بھی دو زریۃ ہے زیادہ نمایاں ہوتی تھی۔ کر تھ آتے رہتی بال ستواں تاک شرارتی آنھیں کھا اگنے ہوتوں میں خم اور دائیس رضار پر سجاد کمتا الذی ریک 'ہوتوں میں خم اور دائیس رضار پر سجاد کمتا ساہ ل۔

آبھی بھی وہ زرینہ کے برابر بیٹھی اس سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ مگرواضع فرق دونوں کے باٹرات کا تھا۔ گلالی تحنوں کو چھوتی تھے دوار فراک میں ہلکا سا میک اپ کے دھیماد ھیما مسکراتی زرینہ کے چرے پر کھی چھا گئے۔ اس کے برابرلاکر بٹھایا گیاتواس چرے رہنجی چھا گئے۔ اس نے ایک بار بھی نظرا ٹھاکر نہیں دیکھا۔ اب زرینہ کی ساس اس کی رسم کردہی تھیں۔

ماحول بے حدخوش گوار تفا۔ رخسانہ بیگم اور ابصار

صاحب مستراتی تظروں ہے اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہے
تھے۔ رخسانہ بیگم کے دل کو دردانہ کی طرف ہے دھڑکا
تھا۔ گرانہیں اللہ پہ توکل تھاکہ وقت کے ساتھ سب
تھیر رہا تھا۔ بس بے عد خاص کچھ رشتے داروں کو ہی
بلوایا گیا تھا۔ پچھ در بعد کھانا لگا دیا گیا۔ ابصار صاحب
بلوایا گیا تھا۔ پچھ در بعد کھانا لگا دیا گیا۔ ابصار صاحب
تواز کو لے کر چلے گئے۔ وہ دونوں پچھ لیے اکمی ں
گئیں۔ چند پچے دوڑتے بچرد ہے تھے۔ وہ ایک جسنے
گئیں۔ چند پچے دوڑتے بچرد ہے تھے۔ وہ ایک جسنے
افسی ادرائے کمرے میں جلی گئے۔ زرینہ نے ایک

000

"رخیانه!" دردازے پہ کھڑے ابصار صاحب کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ کیاری سے دھیا تو ڈتی رخسانہ بیٹم کا ہاتھ ایک لیچے کے لیے کانپ ساگیا۔
"موازی والدہ کا انتقال ہوگیا ہے۔ چلنے کی تیاری کرو۔" وہ نظریں جھکا کردھیمی آواز میں بولے۔
"والدہ کا انتقال۔" وہ بے بیٹی سے بولیں۔ "مگر کن! وہا ہے۔ جملے گھراہث میں اوا ہورہ ہے۔ " بے ربط سے جملے گھراہث میں اوا ہورہ ہے۔

د دکل رات ارث اثیک ہوا تھا۔ اب جلدی چلو۔ وردانہ کو بھی نے لو۔ "وہ عجلت میں کرے کی طرف حاتے ہوئے ہوئے۔

بہتی ہے۔ در میں وہ ان کے گر پننج کے تھے۔ ابسار ساحب باہر مردوں میں رک گئے۔ رخسانہ بیٹم دردانہ کے ان کے اس کے اس ان کے اس کے دخسانہ بیٹم دردانہ کے ان میں وجھے کیج میں بولتی وہ شخص کی بواے نکاح والے دن ساتھ لیٹائے بیٹمی تھیں۔ گراس نے جب یہ سب محسوس ہی نہ کیا تھا۔ اے بھی دکھ ہورہا تھا۔

یہ سب محسوس ہی نہ کیا تھا۔ اے بھی دکھ ہورہا تھا۔

اندر بروے ہال نما کرے میں خواتین جمع تھیں۔

رخسانہ بیٹم اس کی تیزوں نہدوں کودلا سادھے برقیس۔

اس کی بڑی نم عفت چھوٹی دونوں نمدوں کے بیٹی میں۔

اس کی بڑی نمر عفت چھوٹی دونوں نمدوں کے بیٹی میں۔

المنشعل سمبر 101 259

پیرز کے بعد وہ فراغت نے تیل کامسان کرتے بیٹی میں۔
میں۔
مدمرسوں کے تیل میں میٹھی دانہ میں کر ریکاؤ۔ پھر
مزانہ بیٹم نے اے جھاڑا۔
مرحیاز بیٹم نے اے جھاڑا۔
موجوا بیٹر بھی کرکے و کھے لوں گی۔ گرمیرا تیل تو ختم
مولیقے ہوئے ہوئی۔
میں پیفتے ہوئے ہوئی۔
میں پیفتے ہوئے ہوئی۔
میں پیفتے ہوئے ہوئی۔
میں بیٹر نے ہٹاکر اس کی جگہ بنائی۔ وہ فرش پر سے اٹھنے
کیڑے ہٹاکر اس کی جگہ بنائی۔ وہ فرش پر سے اٹھنے
میں کیڑے ہٹاکر اس کی جگہ بنائی۔ وہ فرش پر سے اٹھنے
کیڑے ہٹاکر اس کی جگہ بنائی۔ وہ فرش پر سے اٹھنے
کوئی کرولیں۔

"اف الیسپنس" وہ اتحاد موکر آئی۔
" مجھے بتا قلد" وہ ان کے ہاتھ میں تصویر دکھ کر
یولی۔ رخبانہ بیگم نے گورا تو اس نے تصویر نے کر
ایک تطروالی۔ سریہ تو باوں کا گھٹا جنگل تھا۔ مرعمرزیا وہ
لگ ری تھی۔ جنم بھی تدرے بحرا بحرا تھا۔ ورمیانہ
قلد قامت تھا۔

میں میں ابو کے دوست کی میں کا بیٹا ہے۔ چھوٹی شیوں بہنوں کی شادی کردی۔ چھوٹا بھائی بڑھ رہا ہے۔ ساتھ جلب بھی کر آ ہے۔ والد فوت ہو تھے ہیں۔ یہ وین میں ہو آ ہے۔ "انسوں نے تفصیل سے بتایا۔ دیمرای ایہ تو میرے انگل لگ رہے ہیں۔" وہ منہ

ہاریوں۔
"فضول بات مت کروردانہ!" رخسانہ بیگم مختی

المحالیم" ہرشتے میں آرام سے کیڑے نکال دی 
ہو۔ اتنی زیادہ عربھی نہیں۔ بیٹیں سال کا ہے۔ دی 
ہاں سال کا فرق ہوگا تو اتنا فرق چلنا ہے۔ ومہ دار ہے۔
پہلے بسنوں کی شادی کی۔ درنہ خود غرضی سے سوچنا تو

کب کا شادی کرچکا ہویا۔ "انہوں نے انچی طرح

جمارُوبا و آنسو بني الحد كل-"كرليتا- ميري جان جهورت-" بزيرا بث رخساند

المدر 258 2015

نٹرهال می بیٹی تقی- اس نے نظرالھا کر دردانہ کو دیکھا۔ اس کی آگھوں میں ایک نے مرس چک ابرائی۔

'' وہتم ؟''وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔''کیوں آئی ہو۔''وہ بلند آواز میں بولی۔ رخسانہ بھم پریشانی سے اسے دیکھنے لگیں۔وردانہ بکا بکا کھڑی تھی۔

و اور کس کو کھاتا ہے؟ میری ال کو تو کھا گئے۔"وہ وحشت زوہ آواز میں چلائی۔ اس کے بال کلب سے نکل کر بمحررہے تھے آ تکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ وردانہ کاول بری طرح دھڑکنے لگا۔ اسے وہ کوئی بدروح کئی۔وہ نے ساخت دوقدم بیجھے ہئے۔

''دو دن نہیں ہوئے اور میری ال مرگئے۔سب تیری خوست ہے۔جس دن سے گھر میں تیرا نام لیا' خرخی و ٹیر گئی ہے۔''

وواب مضمال بھیج کر چیزری تھی۔اس کی چھوٹی
دونوں نندیں بھٹک اے تھیج کراندر کرے میں لے
گئی۔اندرے بھی اس کے چینے کی آواز آتی رہی۔
دروانہ کے لیے کھڑے رہا مشکل بورہا تھا۔اے بے
افتیار کیکی سی چڑھ گئی۔ اتن عورتوں کی نظری آیک
ماتھ اس رسمیں۔ بے رحم تمسخوانہ 'ترس کھاٹی'
جانے کیسی لیسی نظری۔ زندگی میں اس کا ایبا تماشا
مجھی نمیس بنا تھا۔ رضانہ بیٹم نے اے تھا اور باہر
سے ایسار صاحب کو لے کر گھر آگئی۔

" میں دو گھڑی کے لیے تعزیت کی جاتی ہے؟"
اصل معاطے بے خبرابصار غصے ہولے
" نیہ تواس سے بوچھو۔" رخسانہ بیگم نے اس کی
طرف ہاتھ اٹھاکر کہا۔ جس دن سے تواز کارشتہ آیا ہے
دورو کر نحوست ڈالی ہوئی ہے۔ یہ سب تو ہوناہی تھا۔"
دور کر نحورتے ہوئے تاتج لیے جس بولیس۔
اس نے ڈبڈیائی نظوں سے مال کو دیکھا۔ بجر پلٹ
کر کمرے جس چکی گئے۔ اس کا دیاغ میں ہورہا تھا۔
مسری پرلیٹ کروہ کم ضم می ردتی چلی گئے۔ اس کا ذائے میں ہورہا تھا۔
اس کے انگور کیا گئے۔ اس کا دیاغ میں ہورہا تھا۔
اس کے انگور کیا گئے۔ اس کا دیاغ میں ہورہا تھا۔
اس کے انگور کیا گئے۔ اس کا دیاغ میں ہورہا تھا۔
اس کے انگور کیا در سکی میں جی حال دل بچھنے کے بجائے

ای کودوش دے رہی تھی۔اس کے ول میں ایال اتھے

ے۔

"بال! میں ہوں منوی۔" وہ زورے چلائی۔" یا
اللہ! میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟" وہ بے قراری
ہے اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟" وہ بے قراری
ہے اللہ سریانے پر بنخ رہی تھی۔ ہاتھوں میں پہنی
چوڑیاں زخم دیت ای کی طرح بھرتی جاری تھیں۔

پورا چاندائی دھیمی روشنی بھیررہا تھا۔ دودھیاس چاور چھت پہ چھی تھی۔ خنک ہوا جسم سرد کررہی تھی۔ مگرول سلگ رہا ہو تو دہ چیش سرد موسم ہے بھی بے نیاز کردی ہے۔ دردانہ نے دونوں ہاتھ دوبارہ محفول کے گرد کیئے اور سراٹھاکر چاند کو دیکھا۔ مماثلت تو تھی۔ وہ آسمان پر تنمااور یہ زمین پر۔ آنسو مجربے گے جبکہ اے لگ اتھا کہ اب آنسونہ آسکیں کے کس کس بات کوسوچ 'دوتے روتے سراٹھاکراس

نے خود پر ترس کھایا۔
اس دن ہونے والے تماشے پر گھر والوں کی بے
مری پر 'پرسوں ہونے والے رخصی پر 'مشتبل کے
اندیشوں پر 'پول سادگ ہے بائل کا گھر چھوڑ دینے پر '
اندیشوں پر 'پول سادگ ہے بائل کا گھر چھوڑ دینے پر '
مب خاک ہوگیا۔ ابول والے دن ایسا جو ڈابنائے گ۔
مسیلیاں ڈھو کی رخیس گی 'وہ پھولوں سے لد جائے ،
کی گھروالے اپنے ارمان نکایس گے۔ مرسب وھواں ،
واہے۔ جیسے بارکی میں سفر کیا جائے اور نہ منزل کا وائے۔ جس گھرمیں اس کابوں تماشا وائے۔ جس گھرمیں اس کابوں تماشا میں چکا ہے 'وہاں اس کو بھلا کیا عزت ملے گی؟اس نے مردون ہا تھوں میں تھام لیا۔
مردون ہا تھوں میں تھام لیا۔

رخیانہ جگم نے بچہ دن پہلے اے بتایا تفاکہ نواز نے سادگی ہے جلدی رخصتی پر زور دیا ہے اور اگلے مفتے رخصتی ہے۔ اب دہ اس کے ساتھ ہی دبئ جائے گا۔ دہ ای کا بنہ سکتی رہ گئی۔

مجرده اورایو اس کی شادی کی تیار بول میں مصرف ہوگئے زریند

کے فیسٹ جل رہے تھے۔ دہ اے کہتی تھی جو ہو آ ہے 'بہتری کے لیے ہو آ ہے۔ اگرید اس کے ساتھ ہو ناتو دہ بوچھتی۔اس کے ساتھ تواجعی تک سب اچھا ہوا تھا تو دہ کیسے اس کا دکھ سمجھ سکتی ہے۔ دہ خودہ بھی خفا اپنا غم منار ہی تھی۔ نڈھال ہوتے ہوئے اس نے دیوارے سر ٹکا دیا۔

000

"آپی! آجائیں۔" باہرے رضانے آواز لگائی۔
اس نے ایک نظراپ گاب کے بھولوں کو دیکھا۔
ایک گاب نیج گرا ہوا تھا۔ رات کی رائی افسردہ ی
کھڑی تھی۔ جب چاپ مرجھائی ہوئی۔ اے ایک وم
بے تحاشا رونا آبا۔ اے لگاس کے بودے بھی اس
کے ساتھ رورہے ہیں۔ جسے وہ اس کادکھ سجھتے ہوں۔
اس نے ہونٹ کانتے ہوئے ضبط کیا۔ زرینہ ڈیڈیائی
اس نے ہونٹ کانتے ہوئے ضبط کیا۔ زرینہ ڈیڈیائی

الصار الصار على المربر ہاتھ رکھاتواس کے آنسو چھاک گئے۔ رخسانہ بیگم اے تھیکتے ہوئے ایک ہاتھ مربر ہاتھ مرکھاتواس کے آنسو میں سامان کیے دروازے کی طرف برص گئیں۔ اس کے ہاتھ بیرج ہورے جان مرکتی ہو۔ اللہ کویاد کرتے ہوئے اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ جسے کوئی بیج سمندر طوفانی الدول کھانے ہارمان جائے۔

اردائے سامنے ہارمان جائے۔

000

۔ ''دردانہ! ہماری شادی ذرا مختلف حالات میں ہوئی سب سے برے موقع پر اپنی چھاؤں کھو دی تھی۔ کئ

ہے۔ جیسا ہم نے موجا 'اس ہے بت مختلف" وہ کھنکھار کر پولٹا شروع ہوئے۔ دردانہ نے سرجھ کا۔
اب ان باتوں کا کیافا کدھ وہ چپ بیٹی رہی۔
درعفت شروع ہے ہی ضدی مزاج کی ہے۔
سرال پر دھاک جمانے کے لیے اپنی نند کی شادی مجھ
ہوں۔ اہل کو بھی اس کی نند پہندنہ تھی۔ انگار پہو بھی اس نے شرکت نہ کی۔
مول۔ اہل کو بھی اس کی نند پہندنہ تھی۔ انگار پہو ہچھ اس نے شرکت نہ کی۔
الل نے اس کی طبیعت نزائی کا بہانہ کیا۔ میراخیال تھا
کہ جلد اے مناوں گا۔ گر پجراجائک لہاں کا انقال اس نے ہوگیا اور اس پہاس نے جو تماشا کیا 'وہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ میں یہ ول ہے معذرت خواہ ہوں۔ "وہ محلوم ہوا۔ ہیں یہ وگے۔ دردانہ ماؤٹ واغ کے معارت خواہ ہوں۔ "وہ سے معذرت خواہ ہوں۔" وہ محلوم ہوا۔ میں یہ وگے۔ دردانہ ماؤٹ واغ کے ماتھ سے میں رہی تھی۔
ساتھ سب میں رہی تھی۔

"میرے وی جانے کے بعد عفت مزید مشکلات پیدانہ کرے اس خیال سے میںنے جلدی رخصتی دور دیا۔ کمال کے بعد تو ویسے ہی رسوات اور دھوم دھام کاول ہی نہ تھا۔" دور نجیدہ ہوگئے۔

و دا جھے پتاہے وردانہ! حالات نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لڑکیوں کے بہت اربان ہوتے ہیں اور کیرعفت کاسلوک۔"

وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہولے۔ دروانہ نے کوفت سے ہاتھ چیڑانا چاہا۔ گرنواز نے اس کا ہاتھ آتھوں سے دگالیا۔

"دردانه! سباتی بحول جاؤ- درگزر کردد-الله
درگزر کرنے والے کو پیند کرتا ہے۔ وہ ادارا وامن
خوشیوں سے بحروے گا۔" اس کے باتھ کی پشت نم
ہونے گئی۔ اس کا باتھ وہ جدا پڑتا چااگیا۔
"معاف کردد-" انہوں نے اس کا سرینے سے
دگا کر اپنی محموری اس کے ماتھ پر نکادی۔
" آج امال ہو تی تو ایسانہ ہو آ۔ وہ ہمیں دعاؤں
کے حصار میں کو تیسانہ ہو آ۔ وہ ہمیں دعاؤں
دہ مضوط مرد آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ خوثی کے
دو مضوط مرد آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ خوثی کے

عبر <u>261 2015</u> عبر

المدفعال ستبر 260 2015

... Santemher 2015

ونوں کا ضبط ٹوٹ کیا تھا۔ وہ تھک گئے تھے۔ آج اپنی شرك حيات إناعم باثنا عاتج تصدوروانه كو نواز کے سینے میں جھپ کرایالگاھیے شل ہوتے جم كوستانے كودد كھڑى مل جائے۔ اس کادل تکھلنے نگا۔ نواز کے آنو ہے ہوئے اب اس کے آنسووں میں مرغم

"رحمت مبارک ہو۔" نواز اس کے قریب آگر دھے ہوئے۔ پھربے قراری سے گلالی کل کو تھنی . کی کو کود می لے لیااور اے جوت لگ "لااليه كون ٢٠٠٠ فيدا نكلي المالية بمن كي طرف اشاره كررباتها اندازي كه غصه تفا- آج بالكي أور

"دينا!يه أب كى جمولى بن ب-" ووبول- آواز م يحد نقابت تحي- نوازاب فندكو منحى كرا دكها رے تھے۔ دہ اب سب خفلی بھول کر برے اشتیاق ے مجھی اس کے گلالی گل چھوٹا مجھی منہ میں انگلی

"سیم" بركايات بينا!" نواز نے نوكا بي كسمساكرردن كى-رهيى آدازش دردانه كوخوب کھانے پینے کی تلقین بھی کررے تھے وردانہ تکیے کے سارے بیٹنے ہوئے انہیں محبت ویکھنے گی-ای تصور کی تبت وه کانی کم عرائلتے تھے۔ وازاس نے غورے دیکھنے پر مسکرانے لگے۔وہ بھی مسکرادی۔وہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ مجھی بھی توددانس چھٹرلی کہ آپ تو اؤں کی طرح میرے کڑے انحاتے ہیں دہ بنس دی<u>ت</u> وہ کررتے د<del>ت</del> کو موچی واے لگاکہ نوازنے بالکل تحیک کما تھا۔اس نے صرکیاتواللہ نے بت مضالحل را۔ اس کی رحصتی ين بحى عفت شريك ند مولى تحى-نواز في السب بحلاكه لمناشروع كرديا تفاء تمرعفت اجنبيت ركهتي

نوازى محبت فياس الناتحفظ ديا تحاكد ووزراروان كرتى- مائد عفت كاول بهي جيننے كي كوشش كرتى-ان دونوں نے کافی رقم بحیت کرکے جمع کملی تھی اور کھے نوازنے پہلے سے جمع کی ہوئی تھی۔ان کاارادہ باكتان جاكر چفوف بياني برالكثرونكس اشيا . كا برنس شروع کرنے کا تھا۔ زرینہ کی شاوی بروہ پاکستان کئی تھی اور اب جب نوازنے کماکہ اپنی گڑیا کاعقیقہ پاکستان میں کریں کے اور مستقل پاکستان میں شفث ہور برنس شوع کریں کے تو خوشی ہے اس کی آنکھیں جمللائے لگیں۔نوازاس کے آنسوصاف كرتے ہوئے محرادي-

٣٥ر ١٥٠ آب فومر يودول كابهت خيال ركهاب- ٢١س كي أنكهول من دوباره أنسو آگئ وہ لوگ ابھی رونے وحونے کے سیشن سے فارغ ہوئے تھے کہ اس کی نظرایے بودوں بر گئی۔ رخسانہ بلم مسران لليس-رات كي رأني ترو كانه مكرى می۔ بودا کافی گھنا ہوگیا تھا۔ گلاب کے بودے بھی زیادہ ہو گئے تھے آگئی سرخ اور زرد گلاب این بمارد كھارے تھے فہدتے جھٹ مرخ گاب تو ژلیا۔ اس کی ناک کے قریب کروا۔ رخسانہ بیٹم نواسے کی حركول يرجن لكيل-حزه أرينه كوما تقديلي أرباقيا-ساتھ زین بھی تھا زیرینہ نے اسے لیٹالیا۔ معمولی ہوگئی مو-"زريد آنبولو يحقة موت بول-وہ بھی بھی بلکوں سے مسکرادی-دد بچوں کے بعد اس كالجمم خاصا بحركيا تقار جبكه نوازوي على تص جیسے شادی کے وقت تھے بلکہ اب اور جاذب نظر ہوگئے تھے۔ان کا جوڑا بہت اچھا تھا۔ نواز کواس کے

"لما! آئی بیاری خوشبو-"وه پھول سو تکھنے لگا۔ بھر

فريد مونے سے كوئى فرق نميں يرا تھا۔ وہ اى شدت ے اے چاہے تھے وہ اب آپ شادی ہے پہلے کے خیالات ر شرمندہ ہوتی رہتی۔

جانے انسان کس بل یوتے غرور کر اے۔اس نے

زین کوسلام کیا۔وہ اے کمزور لگا۔ ہال بھی کافی جھڑ کئے تھے کچھ برانی یادیں تازہ ہو کئیں۔اس نے سومے ہوئے زرینہ کے سنے کو گود میں لے لیا۔ زین کھ ور بعد علا گیا۔ نواز بھی ابصارصاحب کے ساتھ بابر تصاب رات كے كھانے يرسب اكفا ہوت وه دونول يسيس ميش كريراني ادس مازه كرف لگيس-''دری! تجل یادے تہیں؟'' رضانہ بیکم اٹھ کر

تنئس توزرينه يجي يوجها-''ان اے کیتے بھول سکتی ہوں۔'' دردانہ ہنتے

الس کے شوہر کامران نے دوسری شادی کرلی ہے۔ایک ٹاپہاڈل اس کی خوب صور تی اور دولت ہے فدا ہوئی تھی۔ زیردست افیٹر کے بعد شادی ہوئی ہے۔ تجل بے جاری خون کے آنسو روتی ہے۔"

"اده!" دردانه كودلى افسوس بوا-"به مرد بھی بس-" زرینه مندینا کربولی-السائے ہمی نہ کہو۔ ہمارے شوہوں کی مثال مان ب- كامران و لكنابى ايما تحا-"وه مرجيكة

الورزين كي جاب كهال ٢٠٠٠ وه موضوع بدلتے

"بس ... زرینه پھیکی ی شی بنس دی۔"وه پینک کی حاب تو شادی کے چھ مہينے بعد ہی حتم ہو گئ تھی۔ اس کے بعدے کوئی ڈھنگ کی نوکری مل نہیں یائی۔ تم دعاكرنا-"ابودات ديكھتے ہوئے محراكريولي-"بال زرى! مشكل وقت كے بعد زندگى ميں رسكون دور بحى آناب اب بم يرب كه بم مر کرے اس کے پندیدہ بندے بن جائیں یا بے صری اور ناشکری کرتے ہوئے وہ در گزاری-وہ زرینہ کا ہاتھ اسے ہاتھ میں لیے بولتی جارہ سی وہ غورے اے دیکھ رہی تھی۔جب حب بوئی

عبروشرك رنك بحريط تصاوراب منظر كمل تفا ابن انشاء کی شخصیت اور علمی واد بی خدیات م واكثررباض احدرياض كأتح يركروه مقاله ابن احوال وآثار أوس انشاء

مكتبه عمران ذائجسث

37, 14 101.37

قت: 1/ 1200ري

دَاكِرْن: 1 50 روك

الون تر:

32735021

" كتنى بدل كئ بو-"مسكران كلي-

شكر كوار سمى- يى توتى خوشيال تعين-

وردانہ ہس بڑی۔ ہرنی بات اس کے دل میں شکر

باور جی خانے ہے آتی برمانی کی خوشبوس جگہ

چکراتی گفرری تھی۔ابصارصاحب نواز کے ساتھ اندر

داخل ہورے تھائی منی ی نوای کوانموں نے کود

میں لے رکھاتھا۔ فہد بودوں پر اڑتے نڈول کے پیچھے

بھاگ رہا تھا۔ اس نے اپنی رأت کی رائی کو پیارے

و کھا۔ پھر گابوں کو نظروں میں بھر کر مسکراتے گی۔

کے حذبے کو برحمادی تھی۔ وہ اپنے رب کی بے حد

المندشعال ستبر 263 2015

المد فعال حبر 262 2015



كجُولتا كون ہے وقت کے گھاڑ کو بجرك تندطوفانك وصل كے خواب كى دوبتى ناد كو مجولت أكون سي مجولت اکون ہے ایسے قاتل کے قاتل ضدوخال کو وكداميات دنول اورمروسال كو تُعُولت كون سے مجولت كون ہے عمرى شاح يركفن والى اس اكاقلين يسب بولكاب الاامك مجرترے نام کو نوش كسيدلاني

تیرے میرے درمیاں اب را کھ می نہیں میری جان! تیرے لیے تو ہوا کچھ می نہیں

اک بیم م ہی رہ گیا تھا اپنے دشتے کی بنا یہ جو ٹوٹا توسمجو مچر بہا کچھ بھی تنہیں

کس قدراً واس تصاحب راجب بھی ملا انکیس کہ رہی تیس، مُذے کہا کچر بھی تہیں

بن کچر کچرسنا دیا فیصله اس فی مجھے کیاخطا ہوئی تقی اس نے کہا کچر بھی نہیں

ماتقدیمی وبال تقا، تیوژنایمی تفاعال کیوں نبلہ میساتہ تقے ہم پتا کچھ بھی ہنیں نائلہ دید قریشی

بندشعال ستمبر 1015 265

جب ایک دشت کونوش خریاں مُنائی گیش بھراس زین سے فصیس مَی اگا فی گیس

یں جانتا ہوں اس ایک شخص کی خاطر کہاں کہاں سے یہ آسانیاں میں لائی گیش

خداکے نام بہ ہم نے بسائی جو بستی خداکے نام بہ وال بستیاں جلائی گیش

بناکے کشتیاں کا غذ کی مشاہ زادوں نے بہارے واسطے طعیا ینوں میں لا ٹی گیس

مجے تو یاد نہیں شکل اپنے منصف کی مجھے تو یاد ہیں مزایش بوسنائی گیش

ہاری دُنیاکو دوزخ سنا دیا اور مھر زمی ہاپنے لیے جنیس بال گیس

حقیقتوں کو چیئیانے کی کاوشوں می عطاً کہا نیاں ہیں کیا کیا شہیں کیا گیا شہیں سنا اُگی گئی عطاء الحق قاسمی

رتدگی،

زندگی باگیشری مادنگ، دیبک، مو بنی بت تراشی ، دفق موسقی ، خطابت شاعری

پنکوری، تتلی، صنوبر ووب سرس باندنی لاجوردی، شربتی، وحانی ، گلابی ، جهنی

زعفرانی ۱۰ سس<mark>مانی ادخوانی ازندگی</mark> لاجونتی معصر<del>م بری اک</del>ومل شهانی زندگی

برننس موتى بردتې، مچُول برساتى زندگى خىمە زرېنت يى پازىپ جېكاتى بون

مُركيال لِيتى، تَمْكَتى، ناچِق، عَمَا تَى بُونُ دورُتى، بُرْعَى، بُمِكَتى، جُومتى، عَمَا تَى بُونُ

اک مُنہی تان کی زنجیر بل کھاتی ہونی اک انگرائی د منک کے بل پہ لہراتی ہونی

ذندگی مُڑتے ہوئے بتوں یہ لوندوفی کی کھنک صبح سرماکی کرن ،شام بہاراں کی دھنک

شہرتن میں بچول والوں کی گی ہے زندگ گردن آ ضاق می جہا کی ہے زندگ جوسش مین آبادی

المندشعاع ستبر 264 2015

سرت الطاف احمد ميثروول كراجي

کسی ملک کے وزیر خزانہ ہے تکلف احباب کے حلقے میں پیک رہے تھے۔ دریجین کا زمانہ بھی کیا زمانہ

ہو تا ہے۔ان دنوں میری تمنا تھی کہ برا ہو کرڈاکو بنوں

عمديا إور بمرجب من في الجن الثارث كياتواري

وع يرجنسي كے وقت تم انتهائي نقصان وہ اابت

ومیرے خیال میں میں نے بالکل ٹھیک کیاہے

الآر ہم وجابت کو سائکل لے دیں تو تمہارے

وليقينا الهابيكم جعفرنے جواب ديا-وركيول كه بعروه

خیال میں اس کی شرار تیں کم ہوجا میں گی؟

زياده برك رقبير تيل جائيس كي-"

نجانے کمال کم ہوگئی تھی۔

فوزيه تموث ام انيه عمران مجرات

مرغاباتك دية دية عاجز آيكا تفاجيونك اس كي بانك ، بشكل دويا تين نمازي بي نماز ك لي ائت

نہیں کچھ کھاناوغیرہ بھی یکا نا آ باہے یا نہیں؟" و کھانا پکانا میں نے مجھی کیا تو شیں۔ "سعدیہ نے موث کے چو لیے بر کتنااجھایکاتی تھی۔"

ماركيث سے ساڑھے بارہ سو كالائى تقى اور تتمارے بار بار مانگنے برایک بارخود مین کرمیں نے تمہیں دے دیا تھا۔ میں نے فوراستہیں بیچان لیا۔" كيلوالي س كر - شرمنده يوكي-"اب یہ بناؤ کہ تم نے مجھے کیے پیان لیا؟"

دوسری نے پھرچوٹ کی۔ "ایل شاید میں بھی تنہیں آئی آسانی ہے نہ بھیان یاتی الیکن تمہیں آج وہی وستانے پینے و کھ کر جوالگ دن اجانک میرے کھرے چوری ہو گئے تھ میں نے تهيس فورا" پيچيان ليا-" پيلي والى جهث بولى-نویده قدیر ندا .... اسلام آباد

بازارےوالیس بریوی فے شوہر کویتایا۔ والارى كے بون برزراى خراش ألى ب-اكر تم ريكهنا جامو تواكيك نظرو كله لو-بونث وكي من ركها

افشال ریحان... کراجی

اظهارمسرت یروفیسرصاحب کے گھرکی کال بیل بجی توانسوں نے ائی خوبصورت بیوی سے کما۔ معمر بابرردفيسرراحيل مول تواس سے كمدويناك

کچھ ڈبر بعد بیکم واپس آئیں تو پروفیسرصاحب نے

الروفيسرراحيل بى تفااوراس فيدس كربت خوشی كااظماركياكم آب كمرر نيس إل-"بيم ن

بالى دود كى أيك اداكاره جو تميسرى شادى كررى محى شادی کی رسومات سے فارغ ہوئی توروایت کے مطابق اس کے نے شوہرنے اس کا بازو تھام لیا۔ التم نے مراباتھ غلط طریقے کرا ہوا ہے۔" اواكاره في اعتراض كيا- "ميرا الحديه ورو-" السي نے تُعك طريقے اللہ بكرا ب"والما

اداكاره ير كرول-"ميرا تجرد زياده بالمهارا؟"

شوہرو" بیم اتہیں یادے میڈیکل کالج من ایک الا كاكتف الري كلاس من يرمعنا تعالي ين كاصدر بھی تھا۔وہی جو تم سے شادی کرنا جا ہتا تھا؟" يوي: "ال ياد ب به تقريبا" تمين سال يملح كي شوہر "آج اس علاقات مولی دہ تواتا مونا محتی اوربد اینت موگیاب که اس فرجه بهجیانای نمیس-"

ودسيليول كى كافى عرص بعد ايك بازاريس الماقات مولى-ايك دومرع معتموع ايك

"ارے انیلا! تم نے اتن جلدی مجھے کیے بیجان ليا- حالا نك من توكافيدل كي بوني؟" 'هيں ٽوِشايد بھيان بھي ننه ياتي'ليکن تنهيس وہي سوث پنے دیکھ کرجو آج سے نوسال قبل میں باڑہ

266 2015

"مبارك بو-"كسى متم ظريف في كما-تق ایک دن مرنے نے بانگ دیے دیے چخا شروع "آپ کی خواہش پوری ہو گئے۔" وأج تواثه جاؤية حرامول إفجرى نماز كاوقت موكيا فورا"بى كافى تعداد مى لوگ اينائى كرول = جنگ عظیم دوم کے دوران مجھے بطور جیب ڈرائیور نُظِهِ نماز برمضے کے لیے نہیں 'بکہ اس مرنے کو ا كم شيطان تتم ع مجرك ساته لكاويا كيا-أيك ون میں اے کیے ایک برے ہی معموف بازارے گزردہا سرت الطاف احمد كراجي تفاکہ سراک کے دو سرے کنارے براے ایک خوب خوب گزرے کی...! صورت لزي مخالف سمت ميس جاتي د کھائي دي تو وه تيزي بولا-طالب میاں سعریہ کو بھین بی سے پند کرتے تھے " "سارجنٹ!فورا"اس گاڑی کورد کو 'جلدی۔" اوراس کے ساتھ مثلنی ہوجانے پر بے حد خوش تھے میں نے پکایک جو تکتے ہوئے گاڑی کا ایجن بند ایک روز ترنگ میں طالب میان نے سعدیہ سے كروا-يد ظامركت موع كراس في مجهر كنه كا

شرملے البح میں کیا۔ "لیکن بحین کے کھانے لگانے ہوگے سارجنٹ۔"میجر گرجا۔ کے طریقے مجھے الچھی طرح یاد ہیں۔ تہیں یاد ہیں جب ہم بچین میں گھر گھراور مہمان مہمان کھیلا کرتے ير-"يس في كما- "وه الركى وراصل ميرى دوست تضية وملى تتح بينكن الوجوبرك إلى من دهوكر جهوث

سرت الطاف احمد كراجي

كرايددار فالك مكان ب كما-" آپ ك كحركى جعث نیلی ہے۔اس لیے مرغیاں بھیگ رہی ہیں۔ " پھر آپ موسم کاخیال کرتے ہوئے کچھ دنوں کے ليے مرغيوں كے بجائے بطخيں كيوں سيريال ليتے۔ فاكمه سيل\_را يح



ربول الدُّصلي الدُّعليه وسلم في فرمايا ، جستے جو اُخاب بال کیا اے تو کے دو دانوں كوايك دوم عب كرولكا في عمر واجاف كا اور روه آیا بنس گریک گا، چنا کچر) اسطاس دو صعداب (بخادی)

١- جى تفقى نے فواب بنين ديميا، ليسنے بى باكات بناكريان كرديتاب اى كايه جوث بهت برا

2- جورا خواب بان كرناس ليه زياده براس ك ال كالمحاطرة تعقق بس كى جاسكى كداس نے تواب دعماسے انہیں۔

 و بعض افرادنی ارم صلی الدعلیہ وسلم المسی اورائم تحسب كم خاب من تعلك كا داواكي قيل عام وك اسال كى بزرگى كى علامت تحد كويت م احترام كاظهاد مروع كديت بي مالانكراصل شرت نيك أعمال كأانجام دياب ودركا فر ا ورمنا في ترحيق فود يرركول الدُّ على الله عليه ولم كود عص مع ليكن اس كه باوجود و محى احراً كے ستی ہیں گذارے گئے۔

4- خواب كمي تح مائز يا نامائز كا بنوت بنين-شرعی مسائل کے لیے شری دلائل مزودی یں كسي كايه وحواكه عجم ريول الدملي الترعليه وسلم قال کام کی اما زت دی ہے۔ قابل تبول

ائی زبان کو دوسرول کی بول سے آلودہ سا کرو كونكرغيب دارتم بحى بوا ورزبان والے دوس وكك

(امام شانعي ) مديح نورين مهك- برنالي

الجھى حكومت كى تشانى ، ایک بارقدیم چین کے عظیم قلسنی کنیوسس سے ايك والني دياست في ود ما مت كما تقار وأقالية بتاو كراجي تحومت كي نشان كيلهها" كنينوستسن فيحواب ديار " احرامات مكومت كى كى يا عذرا ناصر الحفى ناصر كاجي

اقوال لقان ،

مدوج بدركا محاجى كابلوث بوتاب اور مجتابی دین کوتنگ ،عقل کوضیت در مردت کو

عقل ومكمت ماصل كرف كے ملے عزودى سے.

نظریچی دکھتار ذبان کویے عل مہ کھولتا ۔

6 ملال غلاكهانا-

، سيج بولنا۔

6 عب در اوراكرنا ه مهان ي عربت كرنا \_

ه مِدُوى كى تمايت كرنا-

، من بات الحول فالذه من واس ترك ردينا.

(مقرت لقاليًّ)

عره الراكايي

ذرا سوچے ، جارج کی عربی آس سال سے کیے ذیارہ ہے۔ وہ اپنی بیوی اور دو بچر ل کے ساتھ واسٹنگٹن میں فیدالاضی قریب کر بی تھی مبارج اور اس کے

كفروليانى وى، ديد يوادد امريت پرديدي عقے کر قدرس تاریخ کی تو کی سنگے دور انسسا می دیب مائش رجار کردے تے۔ سب کوعد کانے مبری سے أتنفُ أنظا بينے بي ذي الج ترورع بها - ال نوكون فيعدى تياديان شروع كردس كريخ تريب ابك فارم إدس تقاروال است انبول سرايك تعيير خريدى يص كريتاؤين تمام إسامي اصطف ومدنظ دكفا- بعير وكارى بن دكفا ودكفرى وله لى-

بخوں کا فرش کے مارے کوئی میکا نام تقارماری کی یوی میم سے گرمارای کو بال

"اى بيمرك من تف كرى كاراك تقدم يول مى بانت وى كى اكب حقد است بساليان دود كاليزا اورمارك وبيج وس كح-اوراك حقدات في

يرتمام معلوات اسے إسلامی ویب سائٹی سے

تخدن كرة شطاركي بعدعيد كادن آجى كيا-سبج توتی توتی صح موسے جلکے اور تاد ہوگئے۔اب ينبيزكوذ زكركيت كامرملهآيار

آنبين فيلي كمست كابتانين عقاليكن إغازآ مد کی طرف ارا کرے ماروع نے بھیٹر ذراع کر لی مسیقی كوستت كويمن حقول من تقيم كرد اي تحقي كر إيا تك جارت کی نگاه کھڑی پر مڑی ۔ وہ پیلی کی طاف مُنے ٹر کے ملّایا۔ "م برق لؤ لي ليث بوكي رائ مديد

اوريس لورج ماناتا

بيد خديدنا ،اسے إسسا ى اليق يردر كاكرتا " إدى يركن كرمكوا ما اعدادال " مبيد عبايرًا كوركمان اتن ناقابل يعتن كون مگ دری ہے واک کولیس بتیں اراک ایس ریجن مخل مورود بوسكى بسائكم كالمجيء مملمانون ميس كوني عدالة كونى خالد، كونى خدىجر، كونى فاطريسى ديلمي جوكر يحن كے تهوادمنكت بول واست مسلمان سجا يثول كوكرمس وتوار ویلنائ الور ، برعد رف ویره منلتے میں دی ا كردى ب كريم مسلم بارية بوادمنان ؟ ر جان کارین اور دیدمنانا جمین بلیب مگ ریا مع ليكن تمام عرامسلاى تبوادول يل برهوم وكرمقة ين توكمي كرعب بنين لكما - بخدايس وس مال امريكه يس را يمييكي يهودي باعسان كرمسلا ول كاتواد

مادع براتادياتاميكسائي ويوزيون ماع برع ما تاعال ليكن أع ويدكما ول ووص

بهال تك ول كر إدى جيب بوكيا- إلى ي

رب برنت ورسع اس کی بات کن دسے عقے۔ ای

وأب في مناور كرديل معادة مسلمان

ادی نے جواب دیا "مارج کریجن سے وہ اللہ

يدش كرال من يرميكونيال شروع موكيش-آخرايك

« ادی اوه کریجن کے اومکتاسے - اگروه کر یجن

ہوتا ترمسلانوں استجوار استے ہوئ ادر حقیدت سے

كيول منانا ويدى تاميخ الافال لكفنا، بيسرف كيك

كوجنين مأتما حضرت قيئي عليدالسلام كونغو ذبالله

کے فاتوش ہونے پرایک بندہ بول اُنھا۔

"LUKI'SEVER

فلاكا بثامانا ب

الى يىسى خا يوشى تقى ادى كى بات يى

منات بنين وكها يليك جب مي والين اليض مسلمان

طك آما توسلان كوان كم تهوار بهت جوس وقرالك

المارشعاع

معمناتة دعماة

المندشعال ستبر 268 2018

عالبطاني المحالة

لادم نہیں کہ اس کو بھی میراخیال ہو جومیرا مال ہے وہی اس انکامی مال ہو عاجي واه والعداقال لأشنا طلكاكوني السي نئي باستنين تولمے والے تیری فیرا پریشان کیوں ہے \_ كاندن مركودها حات ہے دی عور ہے سے باد کے بدلے یہ کارو باد بھی تیرے علام کرتے ہیں مجول تجى عاد بيتى بايس ان یاتوں میں کیا رکھاسے جِبُ بِبُ كِول رہتے ہونافتر یہ کیا دوگ مگا دکھا ہے توبعي منيراب مجرع جهان مي مل كرد سزايكم اب تردي لااب اندد ماكر ديد دل کے سر کیل میں ہوتا ہے بہت مالکازیال م عش کو عص سمجد، مشغلہ دل سر بت مين يص بداكا إمذار سجد بعيث مون وه تنتم وه تكلم تيري عادت اى نهاد بمين بعي عرض عت الأدعيب بنين اتا مزاع اربعی ماده سے کیا کیا اللے

آئ ٹوٹ کراس کی یاد آئی تواصاس ہوا اً ترما ين جودل بن تجلائے بين جاتے عَبِّتَ مُلِمِ مِنْ بِينِ كُولُ بِهِي داسة بَينِي ديتاً زین وانف نهی بنتی فلک سایه نین دنیا خوشی و د دکھے موسم سے اپنے اپنے سے بوتے ہیں كسي كواسف مق كالوافي لحد نهيس دستا 15:10. کیا پرچھتے ہومیری دبست کی کناب م برورق ب ليشا بوا درد و عم ين بعى فرمت ملے تومودیا اے دوست يسال بمى كزرگيا تيرك بجروفراق ي پَّارُ سُوعِيسِتَ نُوتِ وَى حَفَاظَتَ كُرْناً سَنِيا اَسَانِ مِن مَنِينِ تَجِدِسِ عِبْتِ كِزَا وة مسكراً ديائيه بُنزئجي اسى كاعضا وانعه يهب كه بدنام الات بات اتنی کخی که آنسو توسس معاعمے عركروه بي اس کے چرے یہ کھا تصافر ہیں فرسے ہوا کا مزان رکھتے ہو مگر یہ کیاکہ ذرا دیر کورکے جی یں

امراسمیل نے جواب دیا "یس نے اس کے علم کی وجہ اُس کی عزت کہ سے کیونکہ علم سب سے بڑا طرف ہے " اسی دات امراسمیل نے قواب یں دیکھاکہ بیعتم صلی الشعلیہ وسلم فرماتے ہیں۔ " بری امت کے ایک عالم کی قرفے عزت کی اور اُسے لینے کے لیے قومات قدام اکسے طرحاء میں اللہ تعالیٰ سے در قوارت کرتا ہوں کہ تیرا نام اور نسل زندہ دہے۔ اور تیسے بعد تیسرے سات فرز ند بادشاہی کو چی چی س اور تیسے بعد تیسرے سات فرز ند بادشاہی کو چی چی س تیسے میں اُن کی نسل مقطع ہو جائے تاکہ اُس کی اولادیں مانی میں کراچی

قیامت اورمعافی ،
ایک مرتبه ایرالومنین مامون نے احمد کو دالات
صحرول کرکے دوبا دِ طلات میں مام بونے کا مکم
دیا۔ جب وہ مامز ہوا تو مامون نے بحث ست
کرکے گئوا نے لگا۔
ایس کرکے گئوا نے لگا۔
بوجیا۔
بوجیا۔
بوجیا۔
مامون نے کا اورائی ایک بُوم بتاکہ بواب طلب
کراید نے کا اورائی ایک بُوم بتاکہ بواب طلب
کراید نے کا اس وقت ایرالومنین میں بینر کو بسند
مامون نے ہواب دیا شبھے معانی کا مکم بسند
مامون نے ہواب دیا شبھے معانی کا مکم بسند
مامون نے ہواب دیا شبھے معانی کا مکم بسند
مامون نے ہواب دیا شبھے معانی کا مکم بسند
مامون نے ہواب دیا شبھے معانی کا مکم بسند
مامون نے ہواب دیا شویرے تی میں ہی معانی
معانی بیند درمائیے ؟

ندا، ففته - نيسل آباد

ايك كۈدى ئال ئى -مالىندا تىرىم - گرجرە مالىندا تىرىم - گرجرە

لفظ لولتے ہیں ا اس میں دوگوں کے دولوں میں عبت کی کونیلیں بغیری صلے یا تھ آئے کے مجاوری وہ بے دیں جنیں سے طری استے ہیں ۔ ار دل کی سلٹ پر کھتے سے پہلے سوٹا لیں کرفیش اس ایم یات یہ جنیں کا آپ ارسکے ۔ ایم یات اس کے اسے کے بعدا پ بھت قرجیوں

> استعرمین تارد) فذر تمریث ریجات

آی پھی سئیں ا یہ - مند کی عدالت ہی مزود ملئے کیونکہ وہاں فیصلے عدا ہیں ہوتے -رہ ر جومی سلامت ہوں تو ٹنڈ منڈ درخوں پرجی موسم برلتے ہی بیکول آجائے ہیں ۔ موسم برلتے ہی بیکول آجائے ہیں ۔ مخیرانوشیں ۔ منڈی ہا ڈالدین

عالموں کی عربت ،
امیراسیل بن انجد مامان ، در اسان کابلوشاہ مقارب سے بڑا بھائی امیراسیات بی اس کے درباروں میں شال مقارب انجازی مام کسی صرورت سے امیر انجازی کا مقبل انجازی کا مقبل انجازی کا مقبل انجازی کا مقبل کی انجازی کا مقبل کیا۔
امیراسجان کویہ ناگوادگزداا درا می نے اسٹیل کو سمجایا۔
امیراسجان کویہ ناگوادگزداا درا می نے اسٹیل کو سمجایا۔
اربراسجان کویہ ناگوادگزداا درا می نے اسٹیل کو سمجایا۔
اربراسجان کویہ ناگوادگزداا درا می نے اسٹیل کو سمجایا۔
اربراسجان کے منظم بادشا ہوں کے شایان شان ہیں۔
اربراسی مدہوتی ہے ادر

ال سي آم يرصف كي تيس مزودت على ٩

المارشعاع عمر 2015 271

المدشعاع ستبر 2015 270

بت شکریہ فرح! آپ نے ہماری قاری بمن کے سوال كاجواب ديا- آب كاجواب بمعائشه جميل مك بهنجارب

ملا الط جزانوال ہے کور خالد کاب-انہوں نے اپ

مخصوص اور دلچے انداز میں لکھا ہے۔ ماعلی کانام اور زنده دل سا"نا آا" پند آیا- "تونسه وحدا ای نا" آؤٹ اسٹینڈنگ رہا۔ وامیہ "ہور لڑائی کروگندے بچو-"نعت وحمر من و"توريكول"كي قوليت سندي-"دُن کی ہاتیں"کلمہ ہے تو سب ہورنہ کچھ نہیں....اور صدتے ہے برص کر تو کچھ نمیں ہے۔"دیا آرزوکا" ب نے میرے دل کی باتیں لکھ دیں فاص کرعائشہ جیل نے... اریخ کے جموے اور کتابوں پر تبعرہ اس کی ا نفرادیت کا ثبوت ہے اور معیار نوسب نے بلند ہے۔اگر مجھے مصنفین ملیں توبس ان کو بھتی رہوں گی۔ سوال بوجھنے کی ضرورت نہیں کہ ان کی تحریروں سے انہیں جان لیتی ہوں۔ بھی تو نامول سے بھی پیجان لیتی ہول کہ شخصیت بر نام كا اثر ضرور ، و ما ب- "بندهن" ثا سجه دار ب ادر نعك يغام ديا- "ايك تقى مثال" حسب توقع جارى ي- "الني مو كئي تدبيري" دلچيپ و سبق آموزري-احماس ملكت صرف الله كو معتاب-"شازعكى ساس"تم مير علقب تهارا... انعاى كماني ميرى عمر کی جمع ہو تھی بھی بس الیں ہی عبادت ہے اور ہم بھی قطرہ قطرہ سمندر بنانے میں کوشاں ہیں۔ "وہ اک کمحہ" ایک طومل اور وهيث داستان .... ناياب جي الله نه كرے كى كى زندگی میں بربودار لھے آئے۔ ہم تو خوشبودار لحول سے بحیل کی دعاماتلیں ہے۔ام طبیغور کامیڈی وٹر پخٹری کی خاص ملك.... بهترين تحرير 'بهترين گانا' چلودلدار چلو' جاند كيار چلوئهم بن تار چلو ورااس برلكيمي نا... آج بم اين وعاوں کا اثر ویکسیں اے۔ میری بھی نے ان کا "قصالی مرجائي" دوبار رها تقا-اس كياس وقت تهي يزهن كا-وہ میرے گھر کی مردب نا۔ مگرہم اے عورت بنانے کا چکر چلارے ہیں۔اللہ کرے جلد .... چھوٹی نند منازاجی ہاں يقينا" خداك سواكسي بدرنبين مانكن عاسي- نندتو دور کی بات سکی بال ہے بھی ہم دو شیس اللے اللہ بنا۔ "تعويذحب" ول نكال كرفي اليمل رضاكاتونام يزه

كرى دل نے كوابى دے دى تھى كيد زبردست ہوكى أور



ا تط مجوانے کے لیے یا مامنامة شعاع -37 - ازدوبازار، كراجي \_

أب كے خط اور ان كے جوابات ليے حاضر بس-الله تعالى الكي سلامتى عافيت اور خوشيول ك

الله تعالى آب كو مم كو مارے بارے وطن كوايے

يحطف اوسالكره تمريس سروك" ايك ديا آرزوكا" ديا كيا تھاجس میں قار مین کے وہ سوالات شائع کے گئے تھے جودہ

بن عائشہ جیل نے قرح بخاری موال کیا تھاک عازم حدر هيقي كردارك إفرضي ... ؟

بمن فرح بخاری نے اس کامیہ جے ذریعے جواب وا ب- جواب ہے کہ اعازم کا کردار بوں تو فرمنی ہے لیکن اے آپ کھے حقیقی کداروں کا مجموعہ کمہ سکتی

حفظ و امان ميس ركھے اور پاکستان كا برا جائے والوں كو ان ك ارادول من ناكام ان كے جرول كوب نقاب اور ان كو ونام برزن انجام عدد جار کرے-(آمین)

مصنفین ے کرنا جاہتی ہیں۔

واقعی جھوک دیپ مجھی دل لے کئی تھی۔ انہیں سلام اور ان کے انٹرویو کی فرمائش قبول کریں۔"رنگ خوشبو"انعیہ ناز... نعمد عدامح سعديه عرزب يلے آپ كے عم میں شریک ہولوں۔ اللہ آپ کی ماؤں کو اعلا در حات ہے نوازے۔ (آمین) گر آخر فصل بماراز آئی۔ شکر کی بات ہے۔وکھول یہ مبرکرنے ہے واقعی اظمینان کاانعام دل کو عاصل رہتائے۔ میری جمارم کلاس کی ٹیجر نعمہ یاد آگئی۔ "کرم کی بارش" ہارے حب طال اور ہاری ول بند تحرب اور انور شعورجی کابیه شعرب

بہتی ہوئی ندی یہ کے اختیار ہے میری بے زندگی نہ تماری بے زندگی مسکراہوں میں اقصی مجھے ہسانے پر مجور کر گئی ہیں... "باتوں سے خوشبو" بھلا کے نہ آئی ہوگ۔ توحید کی طاقت .... بوے سالوں يملے اللہ سے سوال كما تھاميد شعرى (سرزالی سر)

وشت تو دشت ب دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بح ظلمات میں دوڑا سے گھوڑے ہم نے تو آج پاچلاس غالبا" ہے شعر حضرت سعد کے لیے ی فرمایا گیا ہے اور کسی کے ریا کوجان کرجم نے کیا کڑے۔ ہم انجان ہی اچھے کہ اللہ کاہم پر جتنا کرم ہے شاید ہی دنیا میں کی رہو۔خط آپ کے ... مزالیں۔ کے زندہ او۔ ٹی

وى ويكنا چھوڑ دونا سيب جو لڑكياں نا ياس مروے ميں حصہ نمیں لے علیں۔انیوں کا ہے کا... آپ کے علیمے كے ليے تو رو داوي اور جمات بيش كيے جارے بي-این لائحہ عمل کو ترتیب دینا سکھیے اور شادی کے بعد آیک كامياب زندگي آب كى ختظر مواورامتل آيى كوتوفون كرف کوول جاہتا ہے۔ مگر... انی آواز کی دہشت سے ڈر .... سب بی عاجز بن ماری آواز کی بدصورتی سے سیمیرا شریف کو شادی مبارک اور دعائمی بھی.... البت اس بار مردرق کی تعریف کرنی بزری ہے۔اتنے تیزمیک اپ میں بھی شزادلهن بی-بتاہے کیوں اچھی لگ رہی ہے کہ اس كا "اندر" ولهن كے جذبات كى عكاى كرديا ب-ورن حذبات مي اثر ند ہو تو خوب صورت نين نقش صرف ايك ب جان بت بوتي ال

ج - کوٹرا تحرر واقعی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے-

چرے ہے بھی بت بچھ اندازہ لگایا جاسکتاہے لیکن ناموں وال آپ کی بات ہے ہم منن شیں۔ ایک بی نام کے ہم نے اپنے مختلف ذہن اور خیالات کے لوگ دیکھیے ہیں کہ

زین آسان کافرق کہیے۔ آپ کی بیات بہت انچی لگتی ہے کہ ہرحال میں خوش اورالله كاشكراداكرتي بين- فاعل كيارے مي بھي آپ نے سیح کما۔ بے جان آڑے عاری چرے ہمیں بھی

علامه اقبال نے اس شعر میں عقبدین نافع کی جانب اشارہ كيا ب جب مراكش مين وشمنون كاليجها كرت بوئ اجانک ان کے مامنے دریا آلیاتوانہوں نے اپنے ماتھیوں سمیت کھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ دین کی سربلندی کے ليے دريا كى رواني كو بھي خاطر ميں نہ لائے۔

اجب جھے عالماجوڑا ہے" ہمیں آپ کاسلال گیا ہے' لیکن آپ نے بہت مختر جواب دیے ہیں۔ تھوڑی تنصیل ہے دوبارہ لکھ کر بھجوائیں۔ آپ کے توخط بھی اتنے دلچیب ہوتے ہیں تواس سلسلے کوتو بہت مزے دار ہونا چاہے۔ آپ کی بنی کے لیے دعائس عورت کو عورت كى طرح ربنا چاہے۔عورت كادرجداورمقام بت بلند ب وه مال ب جو التي قوم كي بنياد موتى ب- نيولين نے كما تھاتم مجھے الچھى مائيں دائيں تمہيں الچھى قوم دول گا- تنزید ریاض نے عبدالست میں بری انچھی بات لکھی

"الله نے بنی دی ہے تو افخرے اے بنی دالی سوچ کے ساتھ پالیں اے اس کے ہونے کا فخردی توردی آگہ وہ كل كوز صرف اين كرك ليے بلكه معاشرے كے ليے بعى الك صحت مند كردار اداكر سكي-"

### شائله شريف لكهتي بين

پیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری باتوں کے بعد نوراسيني "أيك تقى مثال" پـ- مريد كيا؟ بمشدى طرح بمت كم صفحات اور جرت ورجرت عفت ك دياؤيس آكر عدمل مثال کی زندگی تاه کرنے ر آمادہ ہوگیا۔ "و تعوید حب"ايمل رضاكي بستالي كاوش لكي اور خوب صورتي ے اپنے انقتام کو پینی۔ "ساہ حاشیہ" بلاشیہ آیک اور كمال كى تحرير بين والى ب- انسانوں ميں "التي ہو كئيں

المتعاشعات عتبر \$100 273

تربیری "ادر " جاند کے پار چلو" بہت سبق آموذ کریں جم تھیں۔ بایاب جیلائی کا "دواک لید " بھی بس تھیک رہی۔

اگست کا نہید تھا اور ساجدہ حب کی آزادی کے حوالے بھی تھیں۔

ع کوئی تحرید کھنے کو نہیں گی۔

ت ۔ پیاری شائلہ! بوے عرصے بعد ہمارا ساجدہ حب سیا ہے۔

یہ خوادی ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے 'وہ جلد شعاع اور کو افراکش رو خوائین کے لیے تکھیں گی۔

دو انہوں کے لیے تکھیں گی۔

ایم امرار نے مروان سے لکھا ہے شعاع کی شعاع کے بید دل سے شکرید۔

ایم امرار نے مروان سے لکھا ہے شعاع ہوں کی سادل سے شعاع ہوں کی سادل ہوں کے لیے دل سے شکرید۔

ایم امرار نے مروان سے لکھا ہے شعاع ہے ڈائجٹ نے ہے شعاع ہوں رو تھی ہیں نے کہا کہ کہا ہوں۔ شعاع کی سیال سنریس اسے کے لیے لکھ رہی ہوں۔ شعاع کے تیم سالہ سنریس اس کی کے لیے لکھ رہی ہوں۔ شعاع کے تیم سالہ سنریس اس کی کے لیے لکھ رہی ہوں۔ شعاع کے تیم سالہ سنریس اس کی کے لیے لکھ رہی ہوں۔ شعاع کے تیم سالہ سنریس اس کی کے لیے لکھ رہی ہوں۔ شعاع کے تیم سالہ سنریس اس کی کے لیے لکھ رہی ہوں۔ شعاع کے تیم سالہ سنریس اس کی کے لیے لکھ رہی ہوں۔ شعاع کے تیم سالہ سنریس اس

سعام سے واجت نے پیرہ میں بست نے پارہ میں اور اللہ الاس الوں نے در مطالعہ ہے شام کار ناول ہمیں دیے۔ کافی سالوں نے در مطالعہ ہے شعاع محمریہ خط خاص طور پر رقص بحل ہے لیے لئے رہی ہوں۔ شعاع کے ہمیں سالہ سنریس اس جساناول بھی شائع ہمیں ہوا۔ (معذرت کے ساتھ) کہائی مائٹ ہیں جو دیا ہو ہوں گائی۔ ہمیں دن بہت ہوتے ہیں بانچ مشخات لکھنے کو جم کائی۔ ہمیں دن بہت ہوتے ہیں بانچ مشخات لکھنے کو جم ہمی ہمیں آرہا کہ وہ کیا تکھیں۔ خدارا کچھ تو سوچیں ' سیاہ حالتہ اللہ ہمیں مسائم ہیں۔ نظام میں خود مائم کے معیار کو اتبا مت کر ائیں۔ ''سیاہ حالتہ ''سائم ہیں۔ نظام میت خوب صورتی ہے کہائی کی گرہیں کھول رہی ہیں۔ بخاور عرف ڈیزی ہی صالحہ آتا ہیں۔ بلالی میں بایاب جیلانی ہمیں۔ بخاور عرف ڈیزی ہی صالحہ آتا ہیں۔ بایاب جیلانی عرب بایاب کردا دول ہوتی ہیں۔ بایاب جیلانی عرب بایاب کردا دول ہوتی ہیں۔

ع ۔ پیاری ایمن اہمیں بے حداف سے کہ شعاع کے عال آپ کو پہند نہیں آرہ ہیں۔ ہمیں خودا حساس ہے کہ رقص کی اور کمانی کے رقص بیل کے صفحات بہت کم ہوتے ہیں اور کمانی آگے نہیں مصنفہ ہیں مگر آگے نہیں مصنفہ ہیں مگر اس دقت پریشان کن حالات کا شکار ہیں۔ اس کے باعث اس دقت پریشان کن حالات کا شکار ہیں۔ اس کے باعث

لکے نسی باری ہیں۔ آب دعاکریں کہ ان کی پریشانی دور ہوجائے "آلہ وہ میسوئی ہے لکھ سکیں۔

اقصى مريم ملغانى اسوه مريم ملغانى كاس استريث كوشف شريك محفل بين الكعاب

اگت کے شارے سے شعاع ایک نیاسللہ شورع کرچکا ہے۔ "تھے سے تا ہوڑا ہے" میری ناتص رائے

جس ے اتی قاری بنول کا متفق ہونا ضروری ملیں وہ ب له ای سلیلے میں بہت ہے ایسے سوالات ہیں جو کہ کسی بھی شادی شدہ قاری بمن کی برائیویٹ لائف اور را تو کی کویزی بری طرح ہے ڈسٹرب کرمجے ہیں۔اس ماہ ماعلى كے جوالات كوى لے ليجے ماعلى كے ان جوالات كى روشني مين اگر کچه كهاجائے توجی كه عتی ہوں كه اس صم کے جوابات روھ لینے کے بعد میا علی کی خوب در گت بی ہوگی۔ اجھے یا برے ذاتی زندگی کے تجمات کو کسی ایسے رسالے کی زینت بنادینا جس کی پنج دوردور تک ہو انتمائی غلط بات ہے۔ لہٰذا اس سلسلے کو جلد از جلد ختم کریتا چاہے۔ بالی قار من ائی آراء سے ضرور آگاہ کرس اور ما علی جی کہ آیا ان کے جوابات کی اشاعت کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔اب آئے تبعرے کی جانب مشعاع اس ماه بھی سوسورہا۔ نایاب جیلانی کومبارک یاد 'احجاناول تقا-نعيمه نازاور سعديه عزمز آفريدي مسانحران تمام رائشرز کی ماؤں کے لیے ڈھیر ساری دعائے مغفرت کرتی ہوں " افسانے مارے ایجھے تھے۔

یں ۔ بیاری اقصی اور اسوہ قار کین کی زندگی کے ایتھے یا برے تجہات مانے لانے کا مقصدیہ کے مسرال والوں کو احساس ولایا جائے کہ ایک لڑکی اپنے گھرکے ماحول سے نکل کریا لگل مختلف احول بی آئی ہے توسسرال والوں کے رویوں سے اس رکیا گزرتی ہے۔ والدین کو بھی بید احساس دلایا مقصود ہے کہ اپنے جگرے گلاوں کو غیروں کے دوالے کرتے ہوئے اچھی طرح وکھے بھال کے اور سوچ کے فصل کی میں۔

سمجھ کرفیصلہ کریں۔ جہاں تک درگت بننے کا تعلق ہے تو ضوری نہیں ہے کہ اپنااصلی نام لکھاجائے۔ قار نمین اس سلسلے کے لیے فرضی نام بھی استعمال کر عمق ہیں۔

قار کین گی اس ملیلے میں حمیارائے ہے۔ آیا ہوسلسلہ جاری رکھا جائے یا بند کردیا جائے یہ فیصلہ ہم قار مین پر

چھوڑ رہے ہیں۔ شعاع آپ کو پیند نہیں آیا۔معذرت خواہ ہیں۔مزید بمتر بنانے کی کوشش کریں گے۔

اقراا ثناق نے طور جملم بے شرکت کی ہے اللہ ق

الله كاشرباس إرشعاع دو آري كوى ال كيانكن

خواتین نہیں ملا۔ مرورق تو بہت خوب صورت ہے۔ میک اب بھی اچھا ہے اور مندی تو کمال ہے۔ بازگی کا احماس ہوتا ہے۔ "ساو حاشہ" اور "تعویز حب" کی تعریف کے لیے الفاظ بھی کم رو گئے ہیں۔ نایاب جبلانی کا نام ي بتاويتا ب كه ناول كمال كأبو گا\_نيا سلسله "جب تجه ے تا تا"ا جھا ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو سکھنے کا موقع لے گا۔ تونیہ وحدا ای نا 'مجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناریخ کے جھوکے میراب سے بیندرہ سلسلہ ہے۔ آپ کے تمام رجوں ہے اسلامی معلوات اور اچھی ہائیں میں نہ صرف آوٹ کرتی ہوں بلکہ عمل کرنے کی بھی کو سکش كرتى مول- آب كرجون بي مجھے بهت كچھ علينے كولما ے۔ بلیز شاہن رشد ے میری درخواست ے کہ دہ مشهور صحانی اور این یک وسیم بادای کانشرو تو کرس۔ ج ۔ بیاری اقراا یہ حان کر خوشی ہوئی کیہ آپ ہارے مینوں برچوں کی با قاعدہ قاری ہیں۔شعاع کی پندیدگی کے كي شريد متعلقة مصنفين تك آب كي تعريف ان سطور

سے سریہ محلقہ مسلین علت آپ کی سریف ان سطور کے ذریعے بنچائی جاری ہے۔ حمیرانوشین نے منڈی بھاؤ الدین سے لکھاہے

ایک او کے طویل اور مبر آناا نظار کے بعد شعاع ل جانے کی خو تی دیدتی تھی اور اس خوتی میں میراساتھ دینے کے لیے دودھ اٹل اٹل کرنے فرش پر خوب لونمنیاں لگارہا تھا۔ ساتھ تی دو مرے جو لیے پر چاہا گوشت کا سالن اپنے ہوگیا۔ میاں اور نے پس منظر میں چلے گئے اور میں "سیاہ موشیہ" میں غوطہ ذن ہو گئی۔ ایمل رضائے تاول سے زیادہ بڑھتی ہوں اور ایمل کی منظر نگاری کی دل سے قائل پڑھتی ہوں اور ایمل کی منظر نگاری کی دل سے قائل ہوجاتی ہوں۔ ام طیفور کی تحریر شروع میں مزاح کا عضر لیے ،وے تھی اور اینٹر بر ہمارے لیے ایک سین بھی تھا۔ سے ہوئی نمذ "پڑھ کرہائیہ کی جالاگی پر بے عد غصر آیا "تی

ام چھی بھابھی کو اتنا عرصہ بریشان کیے رکھا۔ ایسے نندوں کو تو سبق لمنا چاہیے۔ قرق الغین خرم ہاشمی کی کمائی کے اینڈ پر عام رادر ثانیہ کے جملے پندید کی کی شد حاصل کر گئے۔ نئے ملسلے میں میاعلی کی ازدواجی زندگی کے را زوں سے واقفیت ہوئے پر ان کے لیے دل ہے ڈھیروں دعائمن تکلیں۔ ویسے ہوئے پر ان کے لیے دل ہے ڈھیروں دعائمن تکلیں۔ ویسے

یہ کون می رائٹر تھیں یا قار نین میں سے تھیں۔خط آپ کے میں قار نین بہنیں بہت ہی عمدہ خطوط لکھتی ہیں۔ انٹرویو سب کے اچھے تھے۔ اشعار بالکل بھی پہند شمیں آئے۔

ن - پاری حمیرااشعاع کی پندیدگی کے لیے تهہ دل ہے شکریہ میا علی ہماری ایک قاری بمن میں 'کیکن ان کی تحریر کی روانی دکھ کر ہم نے بھی انہیں افسانے لکھنے کا مشور دریا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ بہت اچھے افسانے لکھ کے تبد

عروج يوسف في كراجي س لكهاب

آج كاخط لكصنے كى خاص وجد "جب تجسے تا آجو را ب"اوودوف كيول شروع كروايه سلسلم 100 ميل 99.9 رسنٹ شادی شداؤں کے ٹانے ادھر کررکھ رے آپ نے۔نام الگ ہوں کے انگراحامات سے ایک ہے ہوں گے مکس کس کے زخموں ر مرہم رکھیں گی أب آلى آج T-20 في ركعة موسة أيك بات ذہن میں آئی توسوط آپ سے اور انی بہنوں سے ڈسکس كرتى ہوں كه وہ اس بارے ميں كيا كہتى ہيں اور پليزاہ المُن نه سيجة كابحط المُن صم كالكيم آب كو-ايك شادي شده لزگ عورت اور اس کاسسرال بھی کرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والے میج کی طرح ہیں۔ ایک طرف وہ عورت اور دو سرى طرف مسرال وي مخالف فيم وي اميار وي تحرد امیاز حی که تماشانی بھی وہ۔بے جاری عورت تنیاوکٹ کو بھانے کی تک ورومیں رہتی ہے۔ (مصباح الحق کی طرح) اور بھی توہوں ہی عمربیت حاتی ہے اور بھی بلکہ زمادہ تراسی باؤكرك بالتعول اس كى سارى وكثين ا ژجاتى من جواتفاق ے اس کے مجازی خدا کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ باؤنسررباؤنسرمارت رجة بن اوربالاً خرايك في فريش کلاڑی کو (دو سری یوی) وآٹ کے سامنے لاکھڑا کرتے جي اور وه سلا كلا زي ناكام اين كوششول ير آنسو بهايا تولیس اوٹ جا آ ہے۔ (یہ پولیٹین مجھی تو مال باپ کا گھر ہوتا ہے اور مجی ابدی گھر) آو۔ کیا خیال ہے؟ پلیز ضرور بتائے گاالیاتی ہے تا؟ میں این دوستول کی رائے بھی جانا حابتی ہوں اور ایسا کیوں ہو تا ہے؟ میہ سمیں پوچھوں کی كونكه اس كاجواب آب سميت كى تح يأس سين

المندشعاع ستبر 2015 2075

المدشعال سمبر 274 2015

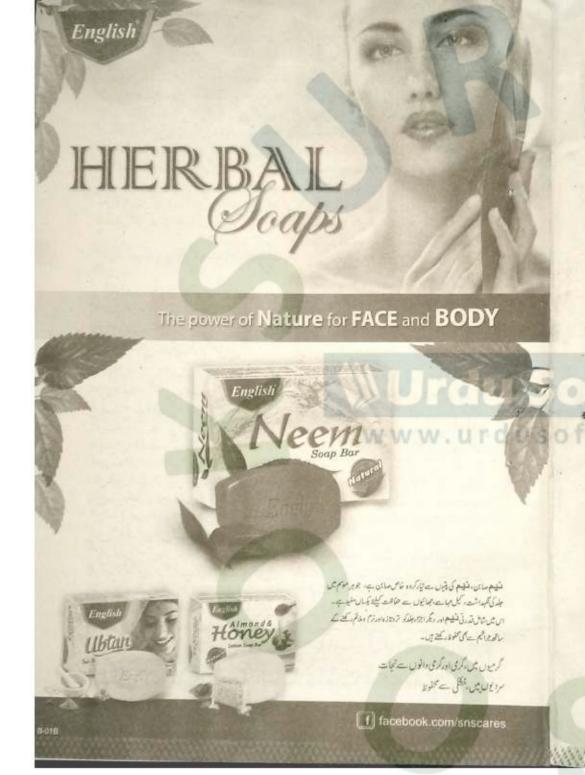

ای ماہ تین اسٹوریز میں شائزے نام استعال ہوا۔ "شازے کی ساس" شمسیفیصل کی مختصراور عامع تجر اگرچه میری ساس میری سیلی فلم کی یاد آگئی نگرا چھی مات منى بالاوبراني جائے كم ب "التي تديرس" الك أور شانزے کا کامیاب بلان ملمی اسٹوری مھی یقینا" کسی نہ کی کھرمیں ایسا ہو ہاتوہوگا"کرم کی بارش" قرۃ العین خرم ہاتی کیارے میں تاوی کریہ ایک بی نامے کہ دوالگ الگ کیونکہ قرق العین اور خرم ہاشمی کے درمیان کومہ

المكمل باول الكاتري سكون عصطاحه كباناياب جبلاتی کا نام تو فہرت میں دکھے کری بلیوں اٹھیل بڑے۔ میری بے حد فیورٹ رائٹر ماہیر عالم کے بعد تو ہم ان کے دلوانے ہی ہو گئے ہیں۔ شعاع میں گزشتہ کچھ عرصے ہے اسٹوریز کے موضو عات اور اسلوب میں بہت فرق آگیا ہے المے میں نعمہ نازاور نایاب جیلانی کے روائ انداز تحرراور موضوع نے خوشگواریت کا حساس فراہم کیا سے اعلا بات به كه ناباب جي كي تخريض كوني كردار بهي فرشته يا ديو يا معین تقاعام انسان تھے جس کی خوبیاں اور خامیاں ب گرر میں نظر آئی ۔ نعمہ نازی کی کرر 'این سارے رعول سميت جارے ول من از عی- "اس ماه کی حرابيس" من " في تصور" بت يونك اور معنى خيز انتخاب تھا۔"باتوں ے خوشبو آئے""میں صدقے کی بركت" في واغ في كري كلول اي-

"خط آب كے "من أس بار خطوط كى تعداد كم كلى اورجو صاف لگ رہا تھا۔ مرت الطاف کے بارے میں پھلی بار جانا کہ وہ ان میرڈ ہیں۔ان کے خطوط کانی سور ظاہر کرتے تخ (مورے اداری مراداید سی)-

منیرایس کے حنین کی بات ہے ہم اتفاق نمیں کرتے اندمن باكتتانيون = زماده محب وطن تهين دبال مندوستان ے محب بھی پاکتان ے نفرت بنانے کے لیے کی جاتی ب وبال ك كل كودل كى معلوات بمين بجى بن مرزرا مخلف رائے ہے آپ ے بسرطال این این آبررویش

اس مال الله في دو فوشيول عنوازاا يك مجد نبوي صلى الله عليه وسلم من اعتكاف كى سعادت نصيب فرمائى

ج - ياري عدي اكت بن جب كولى تازم والي و صرف ایک طرف کی کمانی من کرفیصلہ شیں کرنا جاہے۔ الک طرف کی کمانی گڑے منطی ہوتی ہے۔اگر کمیں بہو کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو کمیں ساس 'ندوں کے ساتھ بھی برا ہو یا ہے محلیا آپ نے ان ماؤں کو شعب دیکھا جن کے ملے شادی کے بعد ہوی اور مال کے جھڑوں سے تنگ آگرمال کو گھرے نکال دیے ہیں۔ مدیات ضرورے کہ الار بال زياده تر بهوك ماتھ زيادتي اوتي ب- لين وقصدوال باتبالكل فلط

المرتى إصلاحت مصنف فريدواك بنن سريك

فوب صورت اواكت كے انتمائی حيين نامثل ہے لطف الدوريو كرفهرت تك منع يبارے في صلى الله عليه وسلم كى يادى الى حف حف من الماركر"اك وا آرند كالمني برسكمي كارائيزه كريم ويصية شرك ہو کر بھی مرک رے وجہ ہرددت کے ہردائش موالات وي تحے جو فود تعارے دل مِن بھی تھے" بند هن" كاسلايند مرغاه الرجك بون كابناراى اه

ب تھے ہے ٹا آجوڑا ہے۔"انتائی یونک آئڈیا' جس تھی کے بھی داغ میں آیا مکمال کاے سوالات منتخ مقن اور من کے تنے ماء علی کے جوالات بھی انتمائی يرجت اوروال كالدافد مراس طيخي اي 15 مل جب كيمار شرك كرفيا فق بن اكراجانت ميسر شامل تق النين كان كان مجان كامامنا كرنا والقا موتو سلسلے وار ناواز میں "ایک تھی مثال" ہے جمعیں لاکھ شكات سي مروضانه نكاري محرود مع بناجم آكرين

> ب" کی تنوں اقباط تکا کرے مطالعہ کیں۔ الازوال مجر الك الك لفظ موتى جزا موالي مجر يزه كر يم فؤوكو طفل كت كملاف لا أق مجى نيس يات أيعل رضاكين لمين و"تعوذ حسائم بحي ان كے كائے ي

السياه عاشيه "مي بارش كى نقم اور مظر نكارى نے للف راد یاک پین من بارش بیشتر ال کے رضی ہے موند بدول كي طرح لفظول بي يوندول كامزولية رب-

المندشعال عتبر 10 276

کی ماں کی سخت کیرطبیعت نے اس بس شاریدا کردی

اس بار شعاع کا ٹائٹل بہت ہی متاثر کن اور دل کو چھولینے والا تھا ہے زیادہ مندی نے ہمیں کھائل ہی كرديا الدنة سالكره تمسرك حوالے سے اگست كا شارہ بجھ اور بهتر ہوسکتا تضافسانوں کی مجمر ماریخی اور تکمل ناولز قابل تعريف ضرور يتح لكن انثر سنتك اور الرو يحنب ومهي تص وْرِينِكُ لَاخْ حَقِيقت ير مِن اسلوري تحي-"سياه حاشيه" ميں شأنزے كاكردار ميراً موسف فيورث كردار ادر بحت بى الزيكثوبهى اوريدا اورارصم كأكردار ايك آنكحه فنمس جماتك ''وہ ایک کمحہ ''اسٹوری بہت ہی اسٹرونگ اور حقیقت کے قريب تر محسوس ہوئي تيمور اور فرحت ٽائي کي تو تو ميں ميں اور ان کے ڈائیلا کر بہت ہی دلچسپ تھے۔ "رنگ اور خوشبو" نعمه ناز نے اپنوں سے جڑے رشتوں کی مج حقيقق ادرسفا كيول كوعيان كبا-افسانون مين حنايا سمين كا "الى تديرى" بت اى زيدت كرير تھى- ۋير آلى

نعمد ناز اليب جيلاني صائمه أكرم حنا بالمين أم طيفور اور قرة العين خرم باشي قار عن كي ينديده تصنفین ہی ددنام البتہ نے تھے مہناز بوسف اور ٹمینہ

صائمه آگرم کے ناول میں عدینہ باغی تھیں ہے کیکن اس مرت الطاف اجرفي كراجي عشركت كي

مزے کی بات بناؤں میں اور صائمہ جرواں سستر ہیں ہمارے عادات و اطوار ایک دوسرے سے ٹونلی ڈفرنٹ ہں۔ بہنوں میں روایتی نوک جھونک بھی ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کی چزوں کے لیے مجھی بھی تھینچا آنی نمیں

نیاری مرت! ہمیں افسوس ہے کہ سالگرہ نمبرآب کی پندے معیار پر بورا نہیں از سکا جبکہ سائگرہ نمبر میں وہ مصنفین شامل مقیل جو حاری قارئین سر پیندیده بن-فیمل - نے سلسلے کو بھی ہماری قار تین نے بہت بیند کیا اور دعا میں۔ 6 متبر کا دن پاکستان کی آریج میں بھی یا د گار

آسيدارم كراجي سے لكھتي إس میں شعاع کی 30 سال برانی قاری ہوں۔ عمر میری 38 سال ہے۔ بھین ہے تی شعاع کا چیکالگا ہوا ہے' اس ماہ میرے دوست کی سالگرہ ہے۔ای لیے اپنی ناراضی کو

"ساه حاشيه" صائمه اكرم چوبدري كايه ناول مجھے بت يندب اس كياے بي روحان الجي تك یاری آسیامعذرت خواہ ہیں۔ آپ کے پچھلے خطوط شال نہ ہو سکے۔ آپ شعاع کی ابتدا سے قاری میں۔ آب کی رائے ہمارے کیے بہت اہم ہے۔ آئندہ تفقیلی

قارتين متوجه ول!

1- مامام شعاع كے لي تمام الله ايك ى القائے مى مجوائے جامحة إن، تاجم برطيع كي الك كانتا استعال كري-2- افسائے یا اول لکھنے کے لئے کوئی بھی کا نقراستعال کر کتے

3- ایک سطرچور کرخوش علائمیں اور منح کی بشت ویعنی منح ک دومرى طرف بركزندكس

4- كبانى كرون عن اينانام اوركبانى كانام كسين اورا عدام براينا عمل الدريس اورفون نبر ضرورتكسيس-

5- مود على ايك كالي اسية ياس خرور كي ، تا كالل اشاعت کی صورت شی تحریروا پسی ممکن فیس ہوگی۔

6- تحريروات كرة كروما وبعد مرف يا في تاريخ كوافي كياني ك بادے ش مطوبات مامل كريں۔

7- ابتامد شعاع كي الساف، عديا سلول كي لي اتخاب، اشعاروفيرودرن ذيل ية يردجرى كرواكي-

مامنامه شعاع

37-וردوبازاركرايي

ماہنامہ خواجین ڈانجسٹ اورادار خواجین ڈانجسٹ کے تحت شائع ہونے والے مرجوں ابنامہ شعاع اور ابنائد کون میں شائع ہونے والی ہر تحریکے حقق طبع وقتل بجی ادارہ محفوظ ہیں۔ کی بھی فرویا ادارے کے لیے اس کے کمی جسی کی اشاعت یا کسی بھی فی دی چیس پر زامائور المائی تعلیل اور سلسلہ وار تسامے کسی بھی طرحے استعال سے پہلے پہلشرے تحری کا جازت لیما ضوری ہے۔ مصورت دیکر اوارہ قافیل جارے وک

اور دومرے خواتین ڈائجسٹ اور شعاع کا ادبی ساحصہ

المل ناول "تعويز حب" (ايسل رضا) كي قار عن من

دعوم محی ہوئی ہے تمراب تک میں ایک قبط بھی نہ بڑھ

یائی۔ اس ناول میں کرواروں کے مشکل مشکل نام۔ اس کا

فلف زبان بیان انداز کررسب کچه میری عقل وقهم سے

ادر کی چزی ہی الندا بت تسلی توجہ اور وصیان کی مختاج

ے یہ کرر۔اور بچھے وقت فرصت کے تو پکھ بات ہے۔

يند آيا-كماني يلاث اور كردارسب جان دار تھے۔

ب سے زیادہ مجھے تعمہ ناز کا ناول"رنگ اور خوشبو"

صائمه اکرم چوبدری میری پیندیده را نشرین اور "سیاه

حاشیہ "اول قبطے ہی دل میں کھر کر کئی ہے۔ عبداللہ اگر

زنده ب توعدینه کومل جائے در ندبیہ لاکی تو متلیتر کی نہ ملنے کا

بدلہ ہرایک سے لے کی۔اس قدرباغی لڑکی ہے عدید کہ

ایلودبرا کا بودا کب سے تحرین لگا ہوا ہے تکرایلودبرا کے

فا كدے شعاع كے توسط سے معلوم ہوئے۔ آپ كابهت

ج نسياري ثمينه أكور خالداس ماه شامل بي-بية تأمين

كمال عائب تعيل بهت ي قار من كے ساتھ ساتھ ہم

نے بھی آپ کی کی شدت ہے محسوس کی۔لیٹین کریں کہ

آب كے خطانہ لكھنے ہميں تشويش لاحق ہو گئي تھي اور

جم دعا كردے تھے كد آب فيرت سے بول- أكره فط

میں اینا فون تمبر ضرور لکھیں ماکہ ہم آب سے رابط

جب" بحدے نا آجو ڑا ہے" یہ نیاسللہ ہم نے ایک

خاص مقصد کے تحت شروع کیا ہے۔وولوگ جو بہت جاؤ

ے ایک اڑکی کو بھو ' بیوی بناکر کھر میں لاتے ہیں لیکن اے

ووعزت اورمقام نمیں دیے جس کی وہ مسحق ہے۔ہم ان

تكسدا صامات بنجاا واحن الكاركي جسب

کچے چھوڑ کرایک نے کھریں قدم رکھتی ہے تواہ ان

اس سلسلے می ہم اصل ہام شائع نہیں کریں جے فرضی

نام دس گے۔ آپ بھی اس میں شرکت کرکے قار مین

تك اين تجيات بنجائي الإسان المن الحين كوكي بقي

"تونيه وجدااي نا" آمنه مفتى كاسفرنامه ي-

ردیوں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔

تونیہ و جدای تا" آمنہ مفتی کا کیا یہ سفرنامہ ہے؟

یاری قریده!سب پہلے عمرے کی مبارک باد-مجد نیوی میں اعتکاف بهت بردی معادت به الله تعالی قبولیت عطا فرمائے۔ ابنی دعاؤں میں ہمیں بھی یا در تھیے گا۔ فریدہ! آب جتناریجا للعتی بن! تبعره بھی اتنا بی عمرہ ہے۔ بہت جامع اور خوب صورت الفاظ عبر محرر اور سلسلي ير نظري بلاشدا كاليحامصنف احجا قارى بحي مو آب-اب تک آب نے مختر کریں لکسی ہے ۔ با قاعدہ كما أي كابلاث ترخيب وي كرناول إناولث تحيس-أور سلسله میں لکھنے کے کیے اجازت کی ضرورت نمیں۔ منرور

لکھیں ہم آپ کے بندرہ سالہ ترب متفدہونے کے شعاع کی پندید کی کے لیے تہدول سے منون میں آپ

لوگوں کی حوصلہ افرائی ہے کہ شعاع اس وقت بہنوں کا ينديده رين پرچە

كراجى تينداكرم للحقين

سالگرہ کا سروے "ایک دیا آرزو کا"جو قار من کے بھتری جوالات رمشمل ہے بہت بیند آبا۔ اس میں اسے شرك نه بونے كا ولى رويج بوا۔ نامشقل سلسله "جب تھے ہے نا آبوڑا ہے"ماعلی کے حقیقت سے قریب تر جوابات من كو بها في واقعي شادي شده زندگي "اك آل کادریاے اور تھ کرجاناہے"کے مصداق ہوتی ہے جبکہ الیمی بٹیاں اے والدین کی تربیت رحف سی آنے دیتں۔ یہ سلمانہ بہت خوب ہے مگر جن کے مسرال میں مجى شعاع ردها جا يا ہو۔ (ميري طرح۔!) وہ قار عن كيا کری؟ کیونکہ اس طرح اینے کیات اور آب جی نوک الم النة من سرال والول كى ناراضى كابھى فدشت ا بجر أئينه وكجمنا كون بيند كريات جي-"ايك تھي مثال" مثل ُواثق كوطمة طنة بُعردور وتني-افسانے اس بارسب بهترين عكمه مل ناول "وه ايك لحه" ناياب جيلاني كافي عرصه بعد جلوه افروز مونس فرحت بي اوروكيل صاحب کی نوک جھونک دلچیپ کلی اور اس ہلکی بچلکی مزاحیہ تحرر

ے کچھ تو منش ریلیز ہوئی ہے۔اس طرح کی

دليب كريس براوشال وني جابنيس-

الماند شعاع سمبر 279 2015 **279** 

278 2015

شاين دكشد



منی بیلم سے بیلی ما قات ان کے تھربر ہوئی تھی۔ اس كے بعد بلوبائے موتى راى - پھريد امريك شفث مو تنس ان كا آنا جانانكاربا- تكرماري ما قات نهيس مونی \_ پھے دنوں سلے ایک محفل میں ان ے ملاقات ہوئی تو کھے باتنی ہو تیں۔ "جي کيي بن آڀ؟"

"الحمد لله برائد ونول بعد ملاقات مولى آب

"بس افاق ہے۔اتے برس بیت کے "آپ کے م كلے كائر باشاء اللہ بر قرارے كيارازے؟" تقسد الراز کھ بھی نہیں الوگوں کی محبت نے میرے تھے کے سرکوبر قرار دکھا ہوا ہے۔جب تک لوگ پند کتے رہی گے۔ دعائیں دیے رہی گے

ان شاء الله \_ كى في تاياك آپ اين لا كف

"جي مِن ايخ سوائح عمري لكصناح إربي بون اور میری سوائح عمری کی خاص بات بید جو کی کداس مین میں انی دو جرتول کے بارے میں لکھول گی۔"

"تی میں نے دو جرتیں کی ہی اور اس کے بارے میں بہت کچھ لکھنا جاہتی ہوں توگوں کو بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ پہلی جرت میں نے ڈھاکہ سے کراجی کی اوردوسری جرت کراجی ے امریکے۔ کی۔"

م ملى اجرت كى توكونى خاص دجه نهيس بھى بس یاکستان ہے محبت تھی اس لیے کی اور دو سری ججرت مجبوری کے تحت کی کیونکہ یہاں پاکستان میں رہ کرمیں این بچوں کی کفالت محیک طرح سے ملیں کریارہی الله مير على حالات بهت اجتمع نسيس تصريبانيد امریکه جانا برا اور شکرے که وہاں جا کر بہت حد تک

"بت كم عمرى س آباس فيلد من بين- آواز

كى جاشنى ابھى تك برقرار ہے ... كس طرح حفاظت

"میں نوسال کی عمرے اس فیلڈے وابستہ ہوں' اور نه صرف این آواز کی بلکه این صحت کی بھی بہت حفاظت كرتي مول-باتي الله يه مجھو رُدي مول مرايي صحت کی دعائمیں بہت الگتی ہوں 'کھانے پینے کے معاملے میں بہت احتماط ہے کام لیتی ہوں الی چیزوں ے بر بیز کرتی ہوں جی سے گا خراب ہونے کاڈر ہوا

اقى ألله حفاظت كرف والاب-" "منی بیلم \_ سب سے یونیک نام \_ مگراصل نام بادر البیلم تفا \_ محصیت بیر کوئی اثر بردا؟" ا جب مني بيكم نام ركها كياتب واتعي بيه نام مجه ير سوٹ کر یا تھا اور نادرہ بیگم میری شخصیت کے حساب ے ایک برط نام تھا۔ اب نادر سوث کر آ ہے سنی نہیں مکر شہرت اور میری پیجان بن گیا ہے یہ نام تو مخصیت یہ بی اثریزاکہ اس نام کومیں اپنے کے لکی نام مجھتی ہول کہ اس نام ہے میں مشہور ہوئی۔" دمنی بیلم نام رکھا کسنے تھا؟"

" مجھے اچھی طرح یادے جب میں یانچوں کاس کی طالبه تقى توميري كلاس مين شخ مجيب الرخن كامثا كمال بھی تھا اور ہاری بردی المجھی دوستی بھی تھی 'اے بھی گانے کاشوق تھااور مجھے بھی تواکٹراو قات ہم دونوں مل كر كايا كرت تصر ايك دن مارك يركبل في ہمیں گاتے ویکھاتو کماکہ آپ وبہت اچھاگاتی ہیں۔ کیا نام ب آكي ؟ بم في بناياك نادره بيلم لوكف كفي كد ا تنی کی کا آبار امام- آپ کانام توشی ہونا چاہیے بس فراس کے بعد توجعے سے نام سب کی زبانوں پر

ا مول \_ الحجاب آب تقريها" بندره سوله سال بل امریکه چلی گئی تھیں۔ آنا جانا تو لگاہی رہتا ہو گا۔ چھ تبدیلیاں آئم ہاکستان میں؟"

"مِس جب آني كراجي مِن بي آني اس باريندي اور اسلام آباداور بحرلا بورجائي كالقال بحي بوا ولابور م جھے زیادہ ترتی نظر آئی کہ نی سر کیس بی ہیں۔ نے ل \_ میٹرویس اور بھی بہت کچھ \_ تواجھالگا اینے ملك ميس ترقي ديك كريس مرترتي بور الملك ميس مولي

" " آج کل تو کوئی شکر تھوڑی سی بھی شمرے حاصل كرات توائرًا ورجالت المحروبات أفرز آجالى من - آب كى أواز من توجادد ب آب اندما نهين

"به بهت الیحاسوال کیا آپ نے مجھے یادے کہ جزل ضاء الحق ك وورض معن في الك بارائديامي ائے فن کامظاہرہ کیا تھاادر مجھے یذرائی بھی بہت ملی تھی 'مگر جھے یہ نہیں معلوم تھا کہ جارے ملک میں يابندي ب كه كوني اندي من ايخ فن كامظامرو نسيس ارے گا۔ چنانجہ جب حکومت وقت کواس بات کی خبر ہوئی توانہوں نے تقریبا" جارسال کے لیے جھ مر گانے كانے كى ابتدى لگادى - جوميرے ليے دكھ كى بات بھى

اتو کس کس کے سامنے اپنے فن کامظاہرہ کر چکی

میں مں بحارت کے تین وزیر اعظموں کے سامنے اسے فن کامظامرہ کر چکی ہوں۔ان میں ایک ائل مباری واجیائی ہیں۔"ال کے انڈوانی "اور نرسا راؤشال ہیں۔ان کے علاوہ کیا منگیشکر اور ولی کمار کے سامنے بھی میں نے ان کی پندیدہ غرالیں گائی

" بال ميول نبيل ادر شايدان كونجى بو تابو گاكه بم ئے منی بیٹم کولائیو گاتے ساہے۔

" بالكل بو تا بو كا\_ آج كل كے گلوكارول كے بارے میں کیا کمیں گی؟"

" كه فنكار توبت اليما كارب بي اور خوب تام بهي كمارب بين مجهي شفقت المانت على اور راحت فتعلى نے بہت متاثر کیا۔ ان کی گلوکاری میں ان کے اباؤ اجداد کا خون ہے اس کیے ان کی گلوکاری بہت متاثر

کن ہے۔" "انے گانے 'غزلیں گیت وغیروسنتی ہیں تو کیسا

"بست امچمااور این بی چیزس زیاده سنتی موں۔اس وقت جب میں ڈرائیو کررہی ہوتی ہوں۔ دو مرول کو بهى سنتى ہوں مرايخ آپ كو زيادہ سنتى ہوں اور اكثر تو خودن گاتی چلی جاری ہوتی ہوں۔"

المندشعاع ستبر 1015 281

المارشعاع سمبر 280 2015

زندگی کے لڑکیاں خواب دیمتی ہں اور بچھے ان کی تعبیر لمى بىدياؤل مى بيرايال ۋالول كى جميونكدىد بھى بىت ضروری ہے۔ تمراہمی نہیں ۔۔ ان شاءاللہ جاریا نج سال تک کے بعد کی ما نہیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہو۔ ہاری سوچ کے مطابق ہویا بالکل ہی مختلف ... ابھی اور مشہور ہونا جاہتی ہوں عام کمانا عابتي مول اوربيسه بهي-"

" آئيڈيل تو خير تهيں بنايا \_ كه آئيڈيل بھي ملتے

" آج کل ټواندین فلمیں بھی سائن کی ہیں آپ

"جي \_ بالكل بي المجهى أفرز تحسي التصح كردار تھے تو ہای بھری۔بس اب آپ دعاکرس کہ اللہ تعالی

"فرائويدالاكف متاثر موتى ٢٠٠٠ "بهت مولى ع ... ب فل دكاجو تدكرد ي والى

ب- لوگول كى نظرول من بم معروف فخصيت بن حاتے ہیں۔اس کے لیے میں اپنے رب کی بہت شکر گزار ہوں۔ مگرجب اپنی ٹیملی کو ناسینے دوستوں کو ٹائم نہیں دےیاتی تو پھرافسوس ہو باہے۔

التاکام بی ندلیں کہ آپ کی ذاتی زندگی متاثر ہو؟"

حاری پوزیش ایس بھی نمیں رہی کہ ہم کئی کوانکار کر ویں۔ بھر آپ کوپتاہے تاکہ مغرور کالیبل توہم یہ کھے گا الله بحروه باش بھی سالی دیں کی جو ہم نے کئی بھی نہ ہول کی۔ توبس ڈرتی ہول اس دن ہے۔

ربخ كودل چاہتا ب\_اوروائيس آكرملك كالمستقبل

"وي كونى آئيد ال توجو كا؟"

نبیں ہیں۔ بال خواہش ضرور ہے کہ میرے والد کی لمرح بیار محبت کرنے والا ہو ' آزاد خیال ہو اور بہت زباده روك توك كرفي والانه بو-"

لا گف بھی بہت اچھی ہے۔ بیسہ مکتا ہے۔ شہرت ملتی

ومحربه جمي توآب كاسيخ اخترار مي ب كه آب

" أب بالقل تحيك كمدري بس- مريح ميساب

"ملك بابرجائے كالقاق توجو تابى مو كالمال



ماوراحسين

فداجب حن ريتا بزاكت آي جاتى بي میں حال اب ان دونوں بسنوں کا ہے۔ شرت کی بلنديوں كوچھونے والى اب ان بهنوں كے ياس سحافيوں کے لیے بہت کم دقت ہو آہے۔

"مريم سريل من بعد باري لك ري مو "كيا رسالس آراے؟"

ا مع مين آيا \_ بهت اجها رسيانس مل رما <u> ب</u> م کو جھے اور میرے کوارے بہت ہدردی ہو می ہے وراصل آج کل ورامے کھ ایے بن رے ہں کہ لوگ مجھتے ہیں کہ شاید ہم سے عج کے روتی وحوتی

عام لا كف من كيسي مو؟"

" فِلْ أَفْ لا نُفْ بِول \_ زندگى كوا نجوائ كرتى مول- کھومتی ہول پھرتی ہول-بہت مزے کی زندگی

"ياوس مين بيريال نبيس والني كيا؟ آزادي مين زياده

" آذادی میں جو مزہ ہے کچ میں کسی چزمیں مزہ میں ہے۔ جو زندگی میں ابھی گزار رہی ہوں۔ایس

مشهورومزاح نكاراورشاعر انشاء جي کي خوبصورت تحريرين، كارثونون عيمزين آ فسٹ طهاعت مضبوط جلد ،خوبصورت گرد بوش

" إكسَّالْ قلم مِن كام كرنے كى مِكْكُسُ بولى؟" " بنی آفرزتوبت بن - مرس نے انھی کوئی جواب

نمیں دیا۔ میں اس فلم میں کام کرنا پیند کروں گی جو

معیاری موگی اور میرا کردار اسرانگ مو گااورجس کو

"اسكينڈلز كاتوشيں اسكينڈل كاسامنا كرنا برا اور

میرے بڑے بھائیوں اور میرے لیے استاد جیسے ہیں المہ

مزے کی بات ہے کہ جن کے ساتھ میرا اسکینڈل بنا۔وہ

ومجمع اسكيند لزكاسامناكرباردا؟"

|       | -14417  |                                         |
|-------|---------|-----------------------------------------|
| ٠.    |         | الما الما الما الما الما الما الما الما |
| 450/- | -1,3-   | آداره گردگی ڈائری                       |
| 450/- | -1,2    | 4086                                    |
| 450/- | -6,2    | بن بلوط ك تعاقب يس                      |
| 275/- | سارنا س | ملتے موال مين كو صلي                    |
| 225/- | -1,2    | محرى محرى بعراسافر                      |
| 225/- | しりょうか   | فاركتدم                                 |
| 225/- | طووتواح | دوى ترى كاب                             |
|       |         |                                         |

PERMIT

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

300/-

المندشعاع ستبر 1905 283

ウェインラン X

"بت جانا ہو آے ملک سے باہر ۔ بہت اچھا بھی

لكتاب مره بهي آياب اوريج يو چيس تو مجھے آسريليا

بت اچھا لکتا ہے۔ اور والی آگر کیا سوچتی ہوں اور کییا منتقبل دیکھتی ہوں تو میں دیسے تو بچھ نہیں کر

میں انچی ہونے کی ضرور کوشش کرتی ہوں اور

حقيقت توبيب كداكرانسان خودا جهابوجائ توسب

كجحه احجها بوجائي وواعجا بون كادر يارا

" يبكى باركيمرك كاسامناكرتے وقت باتھ ياؤں

ور بہلی یار کیمرے کاسمامنابہت کم عمری میں کیا تھا

یمی کوئی بارہ سال کی عمر میں شاید ۔ اس وقت اتنا

سینس میں تھااس کیے آسانی سے قیس کرلیا ہاں

جب2012ءمیں کیمے کاسمامنا کیاتواندازہ ہواکہ ب

توبرے مزے کی چزے۔ مجرسوچاکہ اداکاری کی طرف

آجاؤل تو زیادہ بھتر ہے۔ اس کیے پھراس جانب توجہ

''انڈیا میں جا کریماں کی شرمیلی لؤکیاں بھی بہت

" آپ مجھ سے توب امیدنہ رکھیں کہ میں بھارتی

فلم میں کام کرکے آئے ہے یا ہر ہوجاؤں گی۔ بلکہ میں

ای روایات کو برقرار رکھوں کی اور کوئی ایسا کام شیں

كوب كى كد ميرى فيلى كويا مير، فينز كو شرمندگى

المحالي يزم اور يجھے نہيں لكياكہ ميں آئٹم سونگ كر

وتس اندمین اشار کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیں

ر نیر کور کوادرای کی دوجوہات ہیں ایک توب کہ

وہ مجھے بے حدیشد ہے۔ وہ سری وجہ یہ ہے کہ اس کی

اور میری ماریخ بیدائش بھی ایک بی ہے۔ اس کے

ميراخيال بكه مارے مزاج اورعاد تيس بھي متى جلتى

الحل جاتی ہیں۔این بارے میں کیا کہیں گی؟

ملك بحى احصابوحائے گا۔"

دى-اورالله في كامياني دى-"

سكتى كەيىن بادرين نهيس جول-بال انفرادى طور ير وكي كرميري فيلى بھى جھە يرفخركر سكے-"

المندشعاع ستبر 2015 282



غوث علی شاہ اور جزل جہاندا دیکا کارہ گئے۔ (شاید



بتائے" کیم غوث علی شاہ صاحب نے بھی نمی کہا۔ تو ڈاکٹرصادے مسکراکر شکریہ اداکیااور کماکہ کراجی بكد بورے شدہ كے ميرے اور بے شار احسانات ہں۔ ایک آخری احمان اور جاہوں گا۔ آپ کے نمائندے کے طور پر کہونہ میں ملک کی خدمت انجام وے رہاہوں۔ کرا جی میں مرتاجابتاہوں صرف سات فث زمین کی ورخواست ہے۔ یہ میرے کے ضرور ر کھنے گا۔ رہازمن کے بعد اس مٹی میں وفن ہوتا

انعیں یہ توقع ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کسی بوے بااث وغیرہ کی درخواست کریں کے لیکن \_)

ان دنول شنزاد شخيمت خوش بيل (بعني ان كي كراجي المورجويندي جاري ب) كتة بن كريد ميري



پہلی فلم ہے۔ اور اس فلم سے میری بہت ساری اميدس وابستة بن-ميرے والدنے مجھے كما تھاكہ بيٹا! اعر سرى من خودے كام كرنا يو يا برار السيان بوائے) یہاں یر سفارش زیادہ عرصے سیں چلتی-(ارے بھتی چلتی تھی جب ہی تواندسٹری\_؟) میں کوشش کررہا ہوں اور بچھے لیقین ہے کہ میں ای اس کوشش میں کامیاب ضرور ہوں گا۔( لکے رہو۔

بھارتی رائٹراور ڈائریکٹر خالد اعظمی نے اواکارا میرا

کی فلم بغیرمعاوضے کے ڈائریکٹ کرنے سے انکار کردیا

ے۔خالداعظمی ہے میرانے امریکہ ہے رابط کرکے

كما كه وه ان كي فلم كي ۋائريكشن ويس اليكن ان كو

معاوضہ فلم کی ریلیزے بعد دیا جائے گا۔(یہ میراکائی

حوصلہ ہے کہ وہ اس طرح کی فرمائش کرتی ہیں۔)

خالد اعظمی نے صاف اٹکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان

والريكمرزيس سے سيس بن جو بلا معاوضه فلميس

بنادے ہی ( یکھ تو معاوضہ لے کر بھی میں بناتے۔

بھی قلم۔ اور کیا۔؟)خالد اعظمی کا کہناہے کہ میرانے

ان ے کما کہ وہ ائی آیک ذاتی فلم بھی بطور راسمران

ے لکھوانا جاہتی ہن (کیاوہ بھی بلامعاوضہ؟)میرانے

ان سے مزید گما کہ وہ جلد ہی ان معاملات کو حتمی شکل

دين انديا آري جن-(يملي ياكستان تو آجا من ميرا!

یماں کوئی آپ کا انتظار کررہا ہے۔ بھٹی عدالت اور

خوب صورت اوا كاره عائزه خان اورخوبرو بيرودانش

تيمور كزشته سال رشته ازدواج مين مسلك بهوئے اور

اب خیرے ایک عدویاری سی بٹی بھی ان کے ہاں

آچکی ہے۔ انہوں نے آئی سھی بری کانام انٹورین

تیور" رکھا ے (ماری ظرف سے رحت مارک

ہو) والش تیمور توشاوی کے بعد دولول دوؤ فلمول میں

کام کر تھے ہیں اور مذراتی بھی حاصل کردے ہیں۔

لیکن عائزہ شادی کے بعدے شویزے دور ہی جب

کہ ان کے برستار اس انتظار میں ہیں کہ وہ کبنی وی

اسکرین پر دوبارہ اواکاری کا آغاز کریں گ۔ خرب کہ عادرہ خان نے بچی کی پیدائش کے بعد اب فوٹوشولس

كوانے شروع كوسے بى ۋىقىيتا"اداكارى بحى جلد

-していんとから

الله على جناح بالكل فحبك شف أكر مارك بزرگول نے پاکستان منے کی مخالفت نہ کی ہوتی توشاید آج باکنتان رقبہ میں بردا اور زیادہ طاقت ور ہو تا۔ مجھے – اہے ہندوستانی ہونے پر شرمندگی ہے۔ میں تشمیری مسلمانول كوسلام پیش كرتا بول-(چانی چرصنے پہلے ہندوستانی مسلمان یعقوب ميمن كايان)

الله سوشل مدا برجو نام و نهاد دانش ور بحانت بھانت کی بولیاں بول رے جی - دراصل میہ بالکل وہی معالمت كدجس طرح اشفاق احرفها ارتي تقى كد يجه لوگ اسلام کو گل دينا چاہتے ہيں انيکن خوف خلق کے باعث اسلام کے بحائے مولوی کو لعن طعن كرت رج بن- به والش ور افغانستان بين مل روس اوراب امریکہ کی محلدین کے ماتھوں شاندار اور آریخی چھترول بھی نمیں کیارہ۔ (مصوراصغرداجہ نیام)

جنل حمد كل كوى آئى ائے نے وٹیا كما چيوے دماغوں میں ہے ایک قرار دما۔ان کے وعمن مجی ان کی ملاحيتون كالوامائة تقييجزل حمد كل فخصيت ے زیادہ ایک عد کا نام ہے۔ ملاؤل کی رزميد (بنل ) ان كايل الجرناعد

(10th-1-1)

المدرفعال عمير 284 2015

واكثر عيدالقدرخان كالعلق كراحي عاواكثر

صاحب کوکراجی ہے مدلگاؤے۔ وہ اس مرزین

کے شکر گزار ہی جس نے انہیں سرچھیانے کی جگہ

وى اوريس واس قائل موے كد اعلا لعليم حاصل

كرف كے ليے بيرون ملك جاملين - كراجي ان كى

أيك دان جهازش وواسلام آبادے كراتي حارب

تح اس جهازش سابق گور نرسنده جهانداد خان اور

وزر اعلا غوث على شاه بهي موجود تصر جزل جمال داو

خان انس بالرائياس لي محقوال كراجى ك

ایک آجر بھی منے تھے۔ان کے مطابق دوران گفتگو جزل صاحب في المرصاحب في كما مير علا في

كُوَّىٰ خدمت ؛ ولَوْ بَلا مُن- كراجي مِن آب : وجابس

مجت كاندازواع واقع عالكاعاسكاف

ابنارشعاع ستبر 285 2015

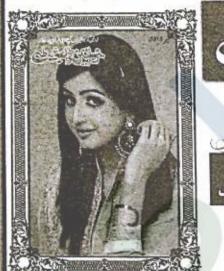



ستہبر 2015ء کے شماریے کی ایک جہلک

@ "فيصله سامنے تھا" آسيرزاتى كائمل اول،

- @ "شهر آشوب" آمنالتريز فنزادكا عمل اول،
  - @ نرها الديا كمل ناول "نعل" ،
  - @ عيرهاجم كاناول "آب حيات"،
  - @ عنت مرطا بركاناول "بن مانكى دُعا"،
- @ قاخره جین، قرح بخاری اور صدف آصف کے ناوات،
  - ⊕ قرة العين رائع، بشركا احم، ميراحيد، فرواخان

اور نازىيھال كافسانے،

- ارسلان خالد" علاقت،
  - @ "واكثرنادييسين" سياتين،
- @ "حرف ساده كو ديا اعجاز كارنك" معظمن عروب،
- المن كرن روشى ، نفسياتى از دواتى الجمنين عدمان كرمشور عاورد يكرمستقل سلياشال بين،

خواتین ڈائجسٹ کا ستمبر 2015 کا شمارہ آج می خریدلیں۔

بادشاه آگ بگولا ہوگیا۔ 'کلیاتم ہمیں خوش نصیب ''خوش نصیب وہ ہو تاہے جس کے ساتھ خوش نصیمی زندگی کے آخری کی تک رہے۔"سولن نے وضاحت کی۔"جس کی زندگی ابھی حتم نہ ہوئی ہو' اس کے متعلق کچھ کہنا قبل ازوقت ہوگا۔ انسان کی زندگی بیشه ایک حالت مربر قرار نهیس رایخ-" بادشاہ مشتعل ہوگیا۔ اس نے سولن کے ساتھ انتهائي نفرت وتقارت كاسلوك كما بعديس شمنشاه سائرس في قبرص فتحرليا اوربادشاه كرى سس كوزنده جلادينے كا حكم ديا۔ كرى سس كو جلائے کے لیے لکڑیوں پر بٹھایا گیا۔اس کے منہ سے ایک در دناک چیخ بلند ہوئی۔" پائے سولن۔" فاتح بادشاه في باته الحاك كارروائي اجانك ركوا وی اور کری سس کے قریب جاکر سوال کیا۔ "لائے سولن سے تمہاری کیامرادے؟" کری س نے بورا واقعہ سنادیا۔ فائے بادشاہ یہ واقعہ ین کرمغلوب ہوگیا۔اس نے کری سس کی جان بخش دی اوراس کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آیا۔ رفعت زیش کراجی

ا توزك جما تكيري سے

جما تگیرد قم طرارہ۔

سلطان نصیرالدین اپنے مزاج کی گری دور کرنے

کے لیے بہاو قات پالی میں بیشارہتا۔ ایک دن وہ ایک

گرے حوض میں ڈوب نگا۔ چند خادموں نے اب

بچالیا۔ جب وہ ہوتی میں آیا تو اس نے ایک خادم کے

ہجائی قطع کرادیے۔ اس خادم نے اے سرکے بالول

موئے اوب جمجھا۔ جب وہ دو سری مرتبہ ڈوب نے لگا تو

سرے اوب جمجھا۔ جب وہ دو سری مرتبہ ڈوب نے لگا تو

سرے نابی نے باہر نہیں نکالا۔ وہ ڈوب کے مرکبا۔

اس کی موت کے ایک سودی بری بحد ہم نے اس کی

تا پاک لفٹ کو جلا دیے کا حکم دیا 'چرسوچاکہ اس کی

تاپاک لفش جوار آگی اطافت کیوں کم کی جائے۔

تاپاک لفش جوار آگی اطافت کیوں کم کی جائے۔



"مولن اتم بوبان كے نامور فلسنى ہو-بتاؤ تمهارے نزد كم دنيا كاسب خوش نصيب آدى كون ہے؟" سولن نے بُرِد قار ليج مِن كماد "بادشاد! ميرے ملك مِن ليلن ناى آيك آدى بحت خوش نصيب قدا وہ مدادر نيك صاحب نصاب ادرا اليحے بج ن الم باب قدا اس نے اپنے وطن كى خاطر الاتے الاتے جان دے دى۔"

"اس کے بعد دو مرا خوش نصیب کون ہے؟" بادشاہ نے دریافت کیا۔

سولن نے جواب دیا۔ "دو جمائی سب سے زیادہ خوش نعیب ہیں۔ انہوں نے ہاں کی خدمت کرتے کرتے جان دے دی۔"

المندشعال ستبر 286 2015

بلوچی تشمثی قورمه مرغى كأكوشت ياز(باريككاثلين) ادرك (ياريك كلي مولى) 5262 61 سنبيث مرخ مرجياؤور 3/14/2/2/2 بلدك ياؤور أكفائي كالجح دحشاباؤؤر 528261 ممالاياؤذر (دھوكر بھكوديس) 1/4كپ

ساس پین میں تیل کرم کرے اس میں گوشت سمرا رنگ آنے تک بھون کر۔ نکال لیں اور اس تل مي بازمات كريس

پاتے میں دی سرخ مرج پاؤڈر السن بیٹ بلدى ياؤژر' دھنيا ياؤۋر ۋال كرامچنى طرح پھينٽ كيس م كوشت اس من وال كروس منك كيار كاوي-ماتے کی ہوئی بیاز میں مسالا ملا گوشت معہ آميزے كے وال كر انا بحوض كه روعن اور آجائے گوشت گلے کے لیے تھوڑایانی ڈال دیں۔

كوشت كل جائ تو كشمش اورك أور كرم مالا یادوروال کریانج مندے کے بلی آنج روم پررک

مزيدار بلوچي تشمشي قورمه وش مين تكال كرنان يا بافلان كے ماتھ مرد كريں۔

شروری اشیا: كوشت (اندركث) (ایال کر مکوے کاف لیس)

كرابي مي تيل كرم كرك الله بوت نوواز ملك ے فرائی کرے تکال لیں۔ای تیل میں گوشت وال ار فرائی کریں اور ہری باز ڈال کر دو منٹ فرائی لرس-مویا ساس ووسرشاز ساس سفید سرکه علی کریں نوڈاز شامل کردیں۔

وش میں نکال کر کیوپ کے ساتھ گرم گرم سرو

كلاسك ڈرائی چکن

2/1 كلو مرعى كأكوشت 25-6

(كانكال كركاث ليس)

لال مرجياؤور

بهسن(بياموا)

1 پيک 4-3 مدو توواز برياز (لمائي تين كاث لين) وا ماى Srsa-جلى گارلك ساس 1 کھانے کا چحہ ووسرشارساس أكفائے كا جحة أكھائے كاچى باث چلی ساس نسبذا كقته 3-62/64

ضرورى اشا

گارلگ ساس ماث چلی ساس اور نمک ڈال کر فرائی

Z= [262 دوی نمک متیل حسب ضرورت برى باز (اريك ئى بوئى) كالمائے في

ساس پین میں تیل گرم کرے گوشت 'ٹماڑ 'لال مرج باؤور كيجب اورك السن وى اور نمك وال كر بھون ليں اور گوشت ميں تھوڑا ساياني ڈال كر گلا لیں۔ گوشت گل جائے تو ہری پیاز شال کرے تین ے جارمنٹ تک یکائیں۔ گوشت کو ٹھینڈ اکر کے اس ر کارن فلور چھڑک کر گھرے تیل میں بل لیں۔ ڈش میں نکال کر گرم گرم چیش کریں۔

*چ*اکلیث فج کیک

ضرورى اشيا كوكوباؤذر 328261 سكنگىاۋۇر

ر150راح يى دولى صنى 240

\_3/4 3/4 ووده (بغيرالائيكا)

كونك اورفلنگ كابراء: 3-6265

ر 175 كرائ يني بوكي چيني 3-6263 كوكواؤؤر

اكعائے كا جي

ايك باوُل مِن ميده ويكنگ ياوُوْر اور كوكوياوُوْر وال كرماليس أور حيماني من وال كران تمام اجز أكو حيمان لیں اس کے بعد اس میں نبی ہوئی چینی شامل کرکے الچھی طرح مالیں۔میدے کے آمیزے میں اعذے ا يل ووره شامل كركم خوب الحجى طرح بهينك ليں۔ جب تک آميزہ بالكل بموارنہ ہوجائے۔اس

آنسنگ کے لیے کسی برتن میں مکھن ڈال کر زم ہونے تک بهينين أورساته ساته اس مب ليي موني جيني اور کوکویاؤڈر شامل کرے مزید سیشیں۔اس کے بعد اس میں تحوزا دورہ شامل کرلیں تیار کے ہوئے کیک کے درمیان میں سے سلائس کاٹ لیں۔اور کیک کے سلائس ير وو عجم وودھ كے كھيلا كر وال وي-آنسنى بموارشكل اختيار كركے توكيك كى دونول

آمیزے کو مکھن یا تیل سے چکنے کیے ہوئے کیک پین

مين ذال كريما ع كرم اوون من 180 ير ركو كر

پیس سے تیس من تک بیک کریں تیار ہوجانے پر

اوون سے نکال کر محینڈا کرلیں۔(اوون نہ ہونے کی

صورت میں یہ کیک ویکچی میں بھی بنایا جاسکتاہے)۔

حصوں کو آنسنگ ہے کور کرویں اور ٹھنڈا کر کے

چيني (ياريك پيس ليس) اعرے کا زردی 3 KZ 61 يكنكماؤؤر

-USU

سب سے پہلے تھی کواچھی طرح پھینٹ لیں۔ اب اس میں چینی ڈال کر مزید چھینٹ لیں۔اس کے بعداس میں میرہ اور بیکنگ یاؤڈر ڈال کر آئے کی طرح كونده لين-اب اس كي كول كول اين بيندك عكيال بناليس- اوون كودس منك قبل 180.c بركرم كركين-اب كليول كويندره سي منت تك بيك كركيس-اوون مي ركفتے وقت تمام مكيوں يراندے كى زروی کی معمولی مقدار لگاتے جائیں۔ مزیدار مانی خطائی تیارہے۔

لهند شعاع ستبر 10% 289

فالمناه شعاع ستمير



بدها بوابيث كم يجي



موثليا يكعداب

وزن كم كرن ك لي مل ان ماؤل كاخال رتيم وران كم كرن كي محم في الك بات جويرى الم اور ضروری ہے وہ ارادہ ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نتیں ' لیکن بھین کے شاتھ کو حشق کرنا ضروری ہے۔ کامیالی مک وم شين أيسة أيسة عاصل بوتى ب ورمیانی عمرکی ایک مونی عورت اگروزن کم کرناحایتی ہے آماس كو صرف أيك بزار كيلوريزوالي خوراك حاصل كرتي علے۔ موتا ے تحات النے اور اس کے اثرات ے نے کے فراری ے کہ فراک میں روعی کا استعل زیادہ ہو۔غذا میں بروثین کی موجودگی ہے جسم کی حارت و قوت کے استعال میں تیزی آجاتی ہے جس کی وبە ، توت كازبادەاستىعال بو ياپ مٹھائى نختك موہ ا الك بلاؤا يمينري برماني طوه 'يذنك اور ديكر منعي اشماء ے بیخ کریں۔ خوراک پر کشول کے دوران ورزش جارى د منى عاسے اوردرزش من آست انساف كرنا علي اجس ت نه صرف وزن ميں كى موكى بلك جنا ورون فم كياجا ي كاات قائم بحي ركهاجا سك كارمواك كا علاج دولوك ك ورفع الكاكاركر جابت شيل بول مونات كوكم كرف كي المعادت على القمود عنظ التصوصا" خوراك يركفول كالازى بادريهاتمان وخود كرنابرا

ورزش

پیدل جلنا بھتان دوزش ہے۔ اس سے نہ صرف میں کہ اور اور ش سے۔ اس سے نہ صرف میں کہ اور اور ش سے۔ اس سے نہ دون قابو میں رہتا ہے۔ اور محض عقد اللّٰ احتیاط سے دفان گھٹانے کی طریس ہی قواس کے بیتی ہیں آپ ہے۔ دفان گھٹانے کی طریس ہی قواس کے بیتی ہیں آپ ہے۔ دفان گھٹارین ہے۔ دفان کو روز کی جسم ، چیس کی جہراں آپ کا مقدرین جا میں گی۔ جبرا ہیں جسکی چھڑاں آپ کا مقدرین جا میں گھڑا۔ دوز کی جسکی جسکی ہوئے ہوئے دونے عضلات کو برقرار کو گھڑا۔

المدشعل ستبر 200 2015